## ادبات ودوري

مولاناستیدا بُوالاعلیٰ مودوی کی علی وا دبی تحرایات اوراُن کے طرزیگارش رہنفنیدی صنب بین کامجروعہ

مُنته

فراشدا كار

اسلامات بیسینز کمیند اسلامات بیسینز کمیند ساری، شادعی کمیند به دانه در دمغرب پاکستان) جمله مفقق تاشر محفوظ بين

طابع: اخلاق حسين ، خدا تركر

اسلامك ببليكيشيز لميلط مطبع: المبدر نظرز-لابور

الثياعيش:

وسنمبر مستعدد

فيمنت: اعلى ايدلين من ١٢٠/٠٠

(99999° 00 000)

## 

نحدشيداهمر الوالاعلى مودودي ومحبنست النيا بردار العلى مودودي ومرد موسي بمروفيس صنيازا محد بدايوني ٢- مولاً الوالاعلى مودودى بمصنف اورمضمون لكار على الوالسيث صديقي سم - لبندمفكر -عظيم ادبيب ماہرانقادری ىم - مولانامودودى كالسلوب فاكر محداحس فاروني ۵ - مولانا مودودی سجیشیت ایک ادبیب واكثر سستيدم محد بوسف 144 ۴ - مولانا مودو دى كى ادبى عينيت سستبدالوالنجركشفي 1400 منفیدی مضامین کا انتخاب IAL د ا ، فلسفرومدن -ا - مسلمانوں کی فکری شیر مکیس۔ سنتے کام کی منرورت - تھیمت کا قرآنی مفہوم - اعتزال اور استعربیت و صحابہ اور ۱۹۰ موا ورسيسنارم ومصرمت عاكت اورمعراج حبهاني و لأربي ولوائر اور بارسخ فلسفر اسلام اصطلاحات كيزجيكامئا ٣- مسلمان اورنسي اوربرانی تعلیم

| ا ۱۰۰۰ - ساچها       | علما اور الكريزي بم مسلمانوں كى حديث تعليمي شركيد اور اس كيمذ تنائج ببرانا ندسبي خااه |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | تطبيح إور اس كي خرا بيان -                                                            |
| r.3                  | ه - اسلام اور اشتراکست -                                                              |
| ۲1۰                  | ۵- اسلام با اشتراکییت، -                                                              |
| 1111-4               | ,                                                                                     |
| 10                   | ر المراح وساست.                                                                       |
| 114                  | ا - اسلامی ماریخ میں ارشجاعی شحر میک کالیس منظرۃ                                      |
| 181-414-112          | ایک بیجیده مستله- اسلام اور جا بلیت کی نار سنی کشمکش بنبی اکٹیم کااسلامی ا            |
|                      | رجاعی شخر مکیا کاظهور- احیانی صبوحهبر.                                                |
| > P P                | ۲۰ - شاه و بی انگیشه اور ان کی سیاسی شخر کمیب بر ایک نظر -                            |
| WHIP- HARM           | تاريخ يا تاريخ سازي - شركب محابدين - يسي ناانصا في - تعصب اورتنخ ب                    |
| pro                  | ۱۰ - میندوشان کی بہلی اساا می شوریے ۔                                                 |
| rra                  | سوار آنگاری کا اصول م                                                                 |
| p+ *                 | منارية الحديثهر                                                                       |
| pp.                  | مهوم السلام الدرمنش بريد -                                                            |
| منحرمکی، اس ۱ - ۱۳۲۲ | مسلمان اوران زرب- سفریب کارویه به مفریب اورمسلمانوں کی شجد مدیری<br>مرکزی میری میروند |
| 4-72                 | رج ) فكرونجوب منهمه -                                                                 |
| Pm 3                 | ا - امهات الامتر                                                                      |
| 771-143              | امینوں کی کرم فرما تبایں ۔ مصنعت کی غلطہاں ۔ روشن خیال ٹنگ نظری ۔                     |
|                      | - قفته قاريم وسيرميد -                                                                |
| r1√-1                | ۲ امام این نتیمییر م                                                                  |
| 7 A                  | ایں سے لوالعجی است ۔                                                                  |
| 7.37                 | سا- محبدوالصت نانی اور ان کا تصوّر توسیر                                              |
|                      |                                                                                       |

محبر دصاحب كااصل كارنامه - اسلامي تصور توسيد - مذبهبي شعور اورنبي

ىم - تىسوسلطان -

ى بنودنوننىڭ سوانىچ غمرى -

در) ماحدث وسي وعلي-

كى صنرورت - جيندا مسطلامات اوران كاصحيح مفهوم -سرستيداحمداورعبداللد مكيدالوي . 104 109 مطالعة ماريخ كيمط سليقية اسلامي نقط نظرته نظام مكومت اوراس كي 444.44. بنیادی خامی . سلطان فنخ علی مشخصی کردار بسب یاسی مکمت علی ـ ۵- مصطفاكا بل بإننا دسرنه بين فراعبته كاسب مثل فرند، ابتدائي زندگي ـ ايب عجيب واقعه الصنيف واليف كافطري ذوق ـ راه عمل کاانتخاب - شخلیه صری شحر یک به بهلاسیاسی کا دنامه کا دنامه اوّلین سے اسم نتا ہے۔ تبلیغی سرگرمیاں ۔ سلطانی الطافت وغایات ۔ ایک جاعت قائم كىستەكى كوسىنىش - اعدارى مزاحمتىن - انعبار كا اجرار مصرى منبات منین تلاطم کے اسباب ۔ حبک روس وجابان ۔ مظری اور انگلسان كاح مكاليا وفنشاوى كاما دننه وتنب الوطني كاقيام وانتقال مربوم كيعزائم ۷ - مولانا محمد على إوران كى نكارشات -496 ٨ - قصيده نعتيه درشان أناترك -آنا تذک دونوں بہلو۔ آنا ترک کی سرست اسلام۔ تغییراور اصلاح مذہب 14-4- 124 ٩ - مولاما عبيدالتدسندسي سيما فكاربرايب نظر كرنوسرا سرما في منسب اور اربخ سيب اور داريخ وصدت الوعود- ومدست ادبان - مجدامان ملي تو .... مدهرد مجيمنام بون -

rac-ram

| 441 PM       | ۱- اسلام کی منیا دسی تعلیجات به                                                                                                   |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| T-13         | ۷- نختم منبوث ، قرآن اورعقل کی روشنی میں ۔                                                                                        |
| 1-4 1-1/3    | تحتمر نبوت كاعفلي تنويت بينحنمه بنوت اور قابي ن ايدلها به معمر ارس                                                                |
| re 1         | ساء اسلامی فائزن اور دوریمبرید .                                                                                                  |
| rra          | ىم - اطاعىت اميركاحقىقىمەنېوم -                                                                                                   |
| r r 4        | ۵- تبرا با مدح صحاب به                                                                                                            |
| 444-440      | . شبیعه مشتی تنا زع کا آغاز به تبرّا اور اس کی قباحتیں به اشعاد کی راہ به<br>میں سریف                                             |
| pupu.        | ۲ - شیر د کیے سنگے روب ۔                                                                                                          |
| In land      | ے - اسلام اورمسلمان -                                                                                                             |
|              | عسب د نسده م                                                                                                                      |
| ومهرس        | گفی <i>دو گنظر -</i> دمختصرتبصرون کا انتخاری<br>۱                                                                                 |
| ት<br>ት       | ر ﴿ ) قُرْآنِ العرتفسير قرآن -                                                                                                    |
| MNL          | ا- نزول قرآن ـ                                                                                                                    |
| r Na         | ۲ - مروفت مقطعات .                                                                                                                |
| 4~ 4~ L      | ۳۰ - سطالعه تفاسيرفراسي -                                                                                                         |
| 401-444      | دا) مقدم تفسیرنظام انقرآن - قرآن وسرسین اورسانسی علم کامستله -<br>درای مقدم تفسیرنظام انقرآن - قرآن وسرسین اورسانسی علم کامستله - |
| rar          | د۲) سورة القيامه ـ                                                                                                                |
| 1 10 p       | (۳) سورة المرسلات -                                                                                                               |
| 1-1372 MB 4  | دیم، سورة الشمس - عمود - مصنعت کی ایک لفزیش                                                                                       |
| [~L. ]       | ده) سورة الثين-                                                                                                                   |
| ,<br>₹*¥}    | د ۱۹) سورة الغيل -<br>ر                                                                                                           |
| ۱۰۰۱<br>۱۳۰۲ | د ی سورته الکونژ .                                                                                                                |
| 14 13        | و ۱۱) مسورة اللهب ب                                                                                                               |
| , , ~        |                                                                                                                                   |

| م به مع                                | و١١) تفسيرآست وجعلناكم شعوباً وقبائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| بر بر <del>م</del> ا                   | ده، چندگفسیری مساموست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| pu < pr                                | ریس ایک صبیاتی صها حسب قلم می تفسیرفران                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| سربر                                   | ٤- فرآن - عربي ما الدووي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| P 64                                   | المسطا) ما معمد المراسم المرا |
| 1444                                   | ۱ - انگریزی ترجمه صبح برخاری -<br>بایه بسه ریزن مرح بر موست م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ************************************** | ۷- سیرست نبیدگی بیرایک محققانهٔ شصره .<br>۳- انفری رسولی .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| F"A F                                  | رج) سياسين وعرانياب.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                        | ا- اسلام كاسياسى نظام ـ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                        | الم ير من المنافعة على المنافعة على المنافعة على المنافعة على المنافعة على المنافعة على المنافعة المنا |
| 14/3 g                                 | سو- شحریک آزادی نسوال اور بهان استوارت مل -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 124-1461                               | هم - اسلام اور بين الاقوامي قانون _ ترجم كي ستم را نيان -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| سو وسا -بهم وسم                        | ۵- میندوشان مین نترعی قانون کامسّایر.اسلامی دارالقصناری شیورید.<br>در آنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| m900                                   | ر الم-مسلمانوں کا تعلیمی مسئلہ ۔ ب<br>۵ - مسلمانوں کے کوشنے کا اصل کام ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| mg 2                                   | و در الربط و کمیدن.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| · 50 - 1                               | ۱- اسلامی تمدن کی کہا تی ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| N-90                                   | ٧-مسلما بوركا ماصى حال اورمت قبل به                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| N-0                                    | ملا - مسلمان <i>ا ورخباک</i> ازادی ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| N-2                                    | ۷۶- میندوشان میں اسلامی تهر تدب ۔<br>مرحمت میندوشان میں اسلامی تهر تدبیب ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| M-4                                    | ۵- بیندوشان میں اسلام کا دُورِصِد بید۔<br>۲- یم بول کی جہا زرانی ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ]                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| الم الم                    | > - حيين پيرمسلمان -                |
|----------------------------|-------------------------------------|
| r/10                       | ا بر- اسلام کے شیخے افق ۔           |
| p/14                       | ا ول مهاست علی دوسی -               |
| NIA                        | ا - دنین اور اس کی مقبقت ۔          |
| p/r.                       | ۷- ایمان: اسلامی شخر کمیدگی بنیاد - |
| str.                       | ۱۰ رسالهت ی صرورت ب                 |
| NYD                        | هم - اسلامی تصنیف -                 |
| ر/ ۲۷<br>۲۲ <sup>۱</sup> ۲ | ۵- دعا اور اس کے مقاصد۔             |
| NYN                        | ۷- اماریت مشرعه په ـ                |
| ۲۰۳۰                       | ٤ - اميركي اختيارات كامتله          |
| MMA                        | ۸ - سنبت اور بدیجیت .               |
| pro                        | ۹ - روست ملال -ايستجويز -           |
| SVYA                       | رو) اوق الشيد                       |
| p/. p//                    | ا - نتنومی مولومی معنومی -          |
| ۸ <i>۸</i> ۲               | ۲ - انتخابی کشب کا اساسی اصول به    |
| NNS                        | ٣ - اُرُدو يا سِندوستاني ؟          |
| b, b, c                    | سم- ما قبات سیحتوری -               |
|                            |                                     |

 $\hat{k}_{\pm 1}^{t, p}$ 

••

## بسم التدائرين الرحيم

ا دبیات مودودی ایک طویل پیش اشاعتی دور سے گزر نے کے لید آپ کے ہاتھوں میں سیے۔ میری مرتب کردہ کتا ہوں میں اس کا دور شینی (Gestation Period) سرت زیاده سنے ۔ اس کتاب کا تصور میرسے طالب علمی ہی کے زمانہ میں سنجۃ ہوگیا متھا۔ اسلامی جھیت طلبہ کے سالانہ اجتماعات سے مواقع پر مجھے پہلی بار ترجان القرآن سے پُر اپنے فائل برسف كاموقعه ملاء ملبون اور شوراوس كى زوسى برح مائية واسلے وقت ميں مين نے ترجان کے اقالین دُور کے شمارسے پڑھے اور محسوس کیا کہ مخزم مولانا مودودی کے فلم سے انکلنے والے بڑے قیمتی مصابین امھی کا کی گابی سکل میں مہیں آ ہے ہیں۔ ان مصابین میں سے کچھ لبعد میں مختلف مجموعیوں میں شامل کر لیئے سکتے ہیں لیکن و وردیسے فتمتی سلسلے غيراستهال شده رسيع - ان مين سيع ايك كا تعاق مولا ما محرم كے ان اشارات سے مقا حراسلامی اصیالی مبدوجهید کی راه میں ان کے ذہنی اور مذبافی سفر کا آئینہ ہیں اور جن كومولانامودودى كيم شيم تودسوانني مصنامين (Semi Autobiographical Essays) کہاماسکتاسہے۔ دوسرسے سلسلہ کا تعلق ان تبھروں سے سبے جومولانامود و دی ك ترجمان القرآن كے يہلے شمارہ ميں د جومولاناكى ادارت ميں شائع ہوا۔) الفاتحہ كيہ عنوان سے اس سلسلہ کا آغاز ہواسہے اور آئندہ چیسال کے برسال کے پہلے ننمارے میں بیمصنا مین بطور اشارات، آتے رسیعے ہیں۔ ان مصنا مین کا انتخاب جرائے راہ کے مشر میں اسلامی تمبر میں اسی نوعیت کے دوسرے موادسکے سامقے شائع کیا گیا ہے۔ ملا خطہ و تخریک اسلامی نمبرشحر مکی اسلامی مرایک دانشان ، ایک تاریخ ، صفحه ۸۸ مه ۱۲۰ م

تے ترجان القرآن کے اقالین بچے اسات سال میں سکتے اور جوعلی اور ا دبی تنقید کا ایک اعلیٰ نمورشر پیس ۔

۱۹۵۸ء کے مارشل لارنے اکہ مہرمشر کے کھے نہ کچھ نوپر الکیز پہلو بھی مہوتے ہیں، مجھے بھی کئی الیسے کاموں کی طرف متو بھر مہوسنے کاموقعہ دیا جن کی توامش توکیجی بھی کمزورنہ ہوتی تنتي مكر جن كير النيخ فرصت اورموقعه مسيرينس أرباحفا المحترم جودهري غلام محمصا حب كى حوصلىرا فىزائى براوبيات مودودى كى ترتيب كا آغاز كما دميرى نوايش تھى كىراس كياب میں مولانا مودو دی کے منکھے مہوستے تنبصر سے ، مفنہ مات اور تقریظات جمع کروں۔ نزاس میں ایک شخریری مذاکرہ مولانامودودی۔ بحیثیت ادبیت کے عنوان بیمرنت کیا جائے۔ ٣١٠ - ١٩١١ء مين اس كما سب بيركام كيا إورمسوده تقريباً كلمل بوكيا كه ١٩١٧ء مين شحر كياسلامي سے قامداور اس سے دوسر سے قاوموں کے ساتھ راقم کو بھی جیل مانا بڑا۔ رہاتی کے لعد ووسرسه كاموى في اتنا مصروف ركها كه اس كماب كو آخرى شكل وبينته اور نوك بيك ورست كرست كوبت نتراسكي مسوده كاغذات كے اس انبار میں احتیاط سے رکھا رباجيد وكيوكر حسريت موحوم كابم زبان ميوكر حسرست سيركها كرنا تخاست عمرا رزوكالهرب سبب اوركما باؤل میری ہمتوں کی ایت میرسے ذوق کی ملندی بهرطالات نے الیسی کروٹ کی مجھے ۱۹۷۸ء کے آنیر میں باہر ہمانا بڑا اور اب

توكتي سال سے حال بير سبے كم

مدنين كزرى ہوشفل ميشى جھوستے ہوئے و ہرطسے ہیں طاق میں جام وسبولوسٹے ہوئے ببرمبرست عزيز بهجاني اورمصخدر فيق ستيرمىغورهن كي مهمت بلكه رندانه عبراً ت ہے كھ میرسے پیھے اس کتاب توشائع کررسیے میں ۔ انتخاب اور ترشیب کی تہمت تو مجہ بیر ہی سے اور سوخامیاں رہ گئی ہیں ان کی ذمہ داری بھی ہیں کھلے دل سے قبول کرتا ہوں کیکن

اس وقت اس کی اشاعت کا سہرامتور معائی ہی کے سرسے ۔ جڑاہ اللہ تعالی - اور
انہی کے اصرار بربیہ مقدمہ مکھ ریا مہر ل اور اس حال ہیں مکھ دیا ہوں کہ میری لا بر بری
افد دو دسرا را را موا دکراجی ہی ہیں ہے ۔ نیز بہت سے صروری حوالے بھی میرے پاس
منہیں ، حتی کہ کتا ہے کا مسودہ بھی میرے سامنے نہیں ہے ۔ منور بھائی کی خواہش کے احترام
میں جو میرے کے حکم کا درجہ رکھتی ہے ، میسطور مکھ ریا ہوں ۔
کتا ہوں جمع مجم کو درجہ دو جو حکم کو درجہ دو ہے میں جو عوث مزکل کتے ہوئے

اس تناب کو تئین صور میں تفتیم کیا گیا ہے۔ پہلے مصد میں برصغیر ماکی و مہند کے چند معروف اہل فلم کے مضامین شرک اشاعت کے جارہے ہیں۔ یہ تمام مضابین اس کتاب کے لئے فاص طور پر کھے گئے ہیں۔ ان میں مولانا مودودی کے ادب اور ان کے طرزگارش کا تنقیدی مطالعہ کیا گیا ہے۔ گوگز ششتہ دس سال میں چند ملمی اور اوبی رسائل میں مولانا مؤودی کے ادب برمختصر مضامین شائع ہو تھے ہیں کیکی استے معروف نقا دوں نے استے متر و کو کے ماسے اس موضوع پر اس سے پہلے کلام نہیں گیا۔ یہ تمام مضامین ہیں ہو اور اب شائع ہو رہے ہیں۔ محترم مولانا عبد الما جد دریا بادی اور محترم پر وفیسر کے سامقہ اس موضوع پر اس سے پہلے کلام نہیں گیا۔ یہ تمام مضامین ورا بی وفیسر کے سامقہ اس موضوع پر اس سے پہلے کلام نہیں گیا۔ یہ تمام مضامین این اور محترم پر وفیسر رشنے دریا بادی اور اب شائع ہوں ہی کی خطوط میں اپنی رائے کا اظہا دلیا تھا لکین انسوس سے کموہ اس مجموعہ میں شائع نہیں ہور ہے۔ دونوں خطریہ سے کا غذات میں کا چی میں ان کمی دوسر سے ایڈ لیشن کی سے میں ان کمی دوسر سے ایڈ لیشن ہیں ان دونوں سے معذرت نواہ ہوں اور تو فع رکھتا ہوں کہ دوسر سے ایڈ لیشن ہیں ان

ك اس سلسله میں دوام مینید میں بروفیسر بحدالفنی كامقالهٔ افكار كراتی میں ایک مختصر منهون اور بروفیسر طیروفیسر بروفیسر بروفیسر بروفیسر بروفیسر طیروورکم کے متعلقہ جند نواس میں دولید دورکم کے متعلقہ جند نواس طور برقابل ذكر ہیں .

خطوط كوشر كيب اشاعت كرليام استركا.

کتاب کا دوسرا صحتہ مولا نا مودودی کے اہم تبصروں کپرشتا ہے۔ بر تنجر سے اس کتاب کا مرکزی مصد ہیں اور ملمی اور او بی شفتیہ کے باب ہیں مولانا مودودی کے اسلوب کی عمدہ مثال اور ان سے سلک کے عکاس ہیں۔ کتا بول پر نقد وتبصرہ ملمی اور او بی انتقاد کا ایک اہم ہے۔ اُردو اوب میں تنفتیہ کی اس صنف کو برطبی کم اہمیت دی گئی ہے۔ علام سنبی نعانی نے ملمی اور او بی کتب کے تعارف کی دوشن روابیت قائم کی تھی بنیل محلاس زمین پر بیل بورٹے لگانے والوں میں مولوی عبدالی اور مولانا مودودی منفرو صینے سے ابی قبل میں جس محنت ، تحقیق اور بالغ نظری سے ان دونوں مصنرات نے بتجرب کو مولانا مودودی میں جس محنت ، تحقیق اور بالغ نظری سے ان مولوں میں مولوں بیات بیسے کو نود مولوں میں شابداس دور کے کسی دوسر سے اہل قلم نے نہیں کتھے۔ اور سے بات بیسے کو نود میں اس طرح کے بتصر سے نہیں مکھ ہے۔ اُردو کے مولانا مودودی میں اس بے لگر انتقاد کی برطی کمی ہے جس کے بیچھیے تحقیق اور نگر ہو۔ میں اب توروا بیت کی ایس میل برطی سے کہ پورٹی کتاب برٹ سے بنی بین شعبرہ کردیا جاتا ہے اور اس قلم کی کتب کو بین مارے کے بید اس قلم کی بین میں قلم کی بیت میں قلم کا بین اس کے بیچھیے تحقیق اور نگر بین درائے کی دوران میں آئی بیٹے کہ برگا ب ان توگوں کو ب شد آئے گی جواس قلم کی کتب کو بین

کتاب کے اس مصدمیں ہم نے مولانامودودی کئے لکھے ہوئے اہم تبھرے شامل کئے ہیں۔ ان مصنا میں میں شاک تہ ملی منقیدی بڑی عمدہ روابیت قائم کی گئی ہے۔ نبز تنقید کی سومی منافل کے درولبت سے آمطاکہ افکار کے حن وقتے پر مرکوز کیا گیاہے۔ متنقید کی سطح کو محفن الفاظ کے درولبت سے آمطاکہ افکار کے حن وقتے پر مرکوز کیا گیاہے۔ بیتنقیدات فلسفیا نہ دبنی اور عمرانی موصنوعات کے ایک وسیع کینولیں بر بھیلی ہوئی ہیں.

ا يه مضامين مقالات شبلي كى ايب مبلد بين شائع بهو بيك بين .
ساء ما براتقادرى كة بموست ايك الشناريين واسى طرح عابد على عآبد كے جند بتصر ب برتوري اور صحيف بين شائع بهوئے والے بقتے اور اسلام اور عصر مبديد دوہلى ، بين شائع بهوئے والے بقتے اور اسلام اور عصر مبديد دوہلى ، بين شائع بهوئے والے بقتے والے بقتے ہوئے والے بنات اس روابیت كى كا ياں بين جبيل ما لين اور سايم احد كے جند بتصروں كوهى بهم عام روش سے مختلف يات بين والين اور سايم احد كے جند بتصروں كوهى بهم عام روش سے مختلف يات بين و

جن آنا بوں کو انتقا دکی کسوٹی بربر کھا گیا ہے گوان میں سے بہت سی اب برانی مہوئی ہیں۔

بہن جو فکری اور تمدنی معباحث ان میں آئے ہیں ان کی نازگی بر کہنگی اور فرسودگی کا کوئی
سایہ نہیں بڑا اور جس اسلوب کوان میں اختیار کیا گیا ہے وہ بہاڑی کے چراغ کی مانندروشن
سے اور اس کی افا دبیت طالبان علم وا دب کے لیے برستور ہے۔

اور تقر نظات جمع کی گئی ہیں ۔ میں مولانا مودودی کے سکھے ہوئے مختصر شعرے اور مقد ما اور تقر نظات جمع کی گئی ہیں ۔ میر نئے ریب گومختصر مہیں مگر معنوست اور صامعیت کے اعتبار سے

وه برتر رکواسلام کی نظرست و تکیتے اور پرسکتے ہیں۔ اس بہلوسے اس مجوعہ میں

شائع ہونے والی شحریر بی سیاسی، عمرانی ، دبنی اور ادبی مومنوعات کی نظریاتی تنقید کا ایک گلدسست ہیں جبس کا ہر بھیول حسن نظرا ور ذوق شامہ کی لذن کا سامان کے مبویے ہے۔ اور علمی اور ادبی فضا کوم معلم کرریا ہے۔

> روسن جال بارسے سے اسجمن تمام دریکا محواسیے آلش کل سے جبن تمام دریکا محواسیے آلش کل سے جبن تمام

ببیویں صدی بین اسلامی فکری تعین اور ملت اسلامیہ کے احیارین مولانا سیرالیا الا المودودی کا بوصفہ سے اس کا میچے تعین مستقبل کا مورخ ہی کرسے گا۔ البعث جی تقیقت المؤاف دونوں کریں گے دویہ ہے کہ مولانا مودودی ایک بالغ نو اعتراف ان کے موتیدا ور مخالف دونوں کریں گے دویہ ہے کہ مولانا مودودی ایک بالغ نو مفکر اور صاحب طرز ادیب ہیں جنہوں نے اُردوادب میں علمی، مذہبی، ثقافتی اور سیا موصنوعات برصاف سقری، شائستہ اور خوبصورت نثر کی ایک درخت ندہ روابیت قائم موصنوعات برصاف سقری، شائستہ اور خوبصورت نثر کی ایک درخت ندہ روابیت قائم سے وار اس روابیت کو مشکل کرسنے میں ان کے قلم نے تقریباً نصف صدی کی کو ، کنی کی سے نکروادب کی اس روابیت کی تعمیر و نشان بین انہوں نے ایک مذت عرصوت کی ہے ۔ فکروادب کی اس روابیت کی تعمیر و نشان بین انہوں نے ایک مذت عرصوت کی ہے ۔ بیدواستان نصف صدی کا قصتہ سے دو میار برس کی بات نہیں ،

ان میں این منطالم "اور مسئلہ خلافت " میں مان کو ایمی مان کو ایمی کا من میں میں ان میں مسے ان میں مسے ان میں مسے ایک ترکی میں علیم میں ماصل کرسکا ہوں ۔ دوسری کنابوں کا نام ہم میں میں میں ماصل کرسکا ہوں ۔ دوسری کنابوں کا نام ہم میں میں اور ایمی میں منطالم "اور مسئلہ خلافت " ہے مگر میں ان کو ایمی مک حاصل رہا فی اسکے صفحہ پر )

Marfat.com

الجمعیت میں ۱۹۲۵ء بیں شائع شدہ معنا میں کا ایک جموعہ حال ہی میں اسلام کاسر جبہہ قدرت

کے نام سے شائع ہوا سے - ۱۹۲۸ء بیں ان کی سوکۃ الادار کاب الجہاد فی الاسلام شاکع ہوئی جرحبک وصلے کے بارسے میں اسلام کے موقعت کی بہتر بین ترجان ہے - ۱۹۲۸ء سے مہواء کے موقعت کی بہتر بین ترجان ہے - ۱۹۲۸ء سے مہواء کا مرحبہ در آباد کو کرن سے شائع ہوا اور ایک دوسری کتاب کا ترجہ ایک مشہوراد میب نے اپنے نام نامی سے شائع کر ڈالا ۔ اسی ذمانہ میں شائی کی روایت کو بین اسی کے انہوں نے کئی کتا بین نامین کے سامی تعلقات اہم ہیں ۔ ۱۹۲۷ء - ۱۹۲۷ء کے دہ سالہ دور کے حیند اہم مضامین میں معنوان مونے کا دور کی بیاسی معنوان مونے کا دور کی جیند اہم مضامین میں میں کی کے اردو و ترجہ ہر۔ اگر ناظرین اس سلسلہ میں میری کچے مدد کرسکین نو دوسرائیگور کی گیتان جلی کے آردو و ترجمہ ہر۔ اگر ناظرین اس سلسلہ میں میری کچے مدد کرسکین نو دوسرائیگور کی گیتان جلی کے آرد و ترجمہ ہر۔ اگر ناظرین اس سلسلہ میں میری کچے مدد کرسکین نو مینون ہوں گا۔

سرم ۱۹ ۱۹ به بین مولانا مودودی نے ترجمان القرآن کی اوارت سنجالی اس کے لبدسے
ان کی بیشیر تیح بیری اس رسالہ میں شاکع ہوئیں۔ امنہوں نے ہروصنوع پر قلم اسٹایا ہے اور
تحقیق اورغور دفکر سے قائم کی بہوئی آرارکو مذہ براورشوق سے سینج کرسلیقہ اورخوش اسلوبی
کے ساتھ زبان قلم سے اواکیا ہے ۔ ان کی زبان وہلی کی کسالی زبان ہے اور محاورہ اور
دوزمرہ بران کو کمل قدرت ماصل ہے ۔ ع. بی ، فارسی اور اُردو کے کلاسکی اوب سے ان کو
گہری واقعنیت ماصل ہے ۔ انگریزی زبان وادب برجبی ان کوعبور ہے ۔ علم وادب کے
ان تمام سرچنہوں سے وہ فیصنیا ب بہوئے ہیں ، اورست برطور کوائن میں مقیقی نے ان کو
وہ ذوق سلیم ویا ہے جوعظیم اوب کا اصل منبع مہوتا ہیں۔
اس وقت تک ان کی تقریباً ، مرکما ہیں اور رسا ہے شائع ہو سکے ہیں ، ان کی ہرسرگاب ،

د نبھیں مفرکز سٹ شنر، نہیں کر سکا ہوں میتینوں کتا ہیں دہی سے وارا لاشاعت سیاسیات مشرقیہ کے ۱۹۲۷ء ہیں شاکع کی گئی ہیں۔ کے متعددابید لین رونما ہو کیکے ہیں۔ دنیا کی ایک درجن سے زیادہ اہم زبانوں ہیں ان کی شریات کے ترجے شائع ہو کر ہیل چکے ہیں اور شرق اوسط، لورپ اور امریکہ کی کی فیوٹیل میں ان کی کتابیں کورس ہیں شامل ہیں. یہ بات بلا خوف تردید کہی جاسمتی ہے کہ مبیویں صدی کے دوسب سے زیادہ موٹر اور مقبول مصنعت اقبال اور مودودی ہیں۔ اقبال نے نظم کو ذر لعبانها بنایا اور مودودی ہیں۔ اقبال نے نظم کو ذر لعبانها بنایا اور مودودی کے بنایا اور مودودی کے دونوں نے منصرف اعلی اوب کوجنم دبیا بلکہ الیا انزائلیز اوب بیداکیا جس نے ہزاروں لا کھوں انسانوں کی زندگیوں کو بدل دیا۔ اگر ادب سے کہ دورود میں اسلوب کے حسن اور لکارش کی انزائکیزی سے تو بلامبالغہ یہ دعوی کیا جاسمتا ہے کہ دورود بیر میں اردو کے عظیم شین اوبیب اقبال اور مودودی ہی ہیں۔

ایک طرف مولانا مودودی کے ادب کی یہ اہمتبت سیسے اور دوسری طرف ہمیں نظر آنا سیسے کہ اُر دوسری طرف ہمیں نظر آنا سیسے کہ اُر دو کے تنفیدی لمطریح میں ان کا ذکر سجیتشت او بیب شافیہی کیا جا آتا ہے۔ ہماری نکاہ میں اس صورت مال کے جیند اسباب ہمیں جن کی طرف انفضار کے سانھا تارہ کیا جا آتا ہے۔ کیا جا آتا ہے۔ کیا جا آتا ہے۔ کیا جا آتا ہے۔

اے عابہ علی عابہ کھتے ہیں وہ تمام تو رہیں اوب کے دائر سے ہیں دا فل تھی جائیں گی جن کے مطالب کو ذوق سیم معیاری تصور کرسے گا اور جن کا اسلوب لگارش جنا عامد اور فنکارانہ ہوگا کہ حسی فعت یا فن کی صفحت لازم سے " اصول انتقا و اوبیات آنرستہ عابہ علی محبس نزقی اوب لاہور د ۱۹۹۰ء) مفی ۲۹) ۔ ڈاکٹر ست برعبراللہ رقمط از ہیں " اوب وہ فن لطبیف ہے جس کے ذرافیر اوبیان نے مطابق منصوب ظاہر کرتا ہے باکہ ذندگی کے داخلی اور فارجی حقائق کی دوشنی میں ان کی ترجانی و ننقید الفاظ کے واسط سے کرتا ہے اختیار اور اپنے تنجیل اور قدت مختر عہدے کام سے کر اظہار وبیان کے ایسے موثر بیرائے آفتیار کو ایسے جن کے ذرافی اور قدت مختر عہدے کام سے کر اظہار وبیان کے ایسے موثر بیرائے آفتیار کو اسلامی خور اوبیان کے ایسے موثر بیرائے آفتیار کرتا ہے جن کے ذرافی سامع وقاری کا جذبہ و تنجیل بھی تقریباً اسی طرح متا شر ہوتا ہے کرتا ہے جس کے درافی اور وزید ہو گا ہا ہوں اور وزید ہو گا ہوں کا ابیات خیل اور وزید ہو گا ہوں اور وزید ہو گا ہوں کا ابیات خیل اور وزید ہو گا ہوں کہ ان طرح مقال کر درافی کی مسام کی کام سے میں طرح خود او بیب کا ابیات خیل اور وزید ہو گا ہوں کی سے درافی کی میں درافی کی کرائی کی کرائی کی کرائی کو کرائی کرائی کی کرائی کرائی کرائی کو کرائی کرائ

Marfat.com

سب سنے میلی بات تو بیر سنے کہ اوب کے نقادوں نے الدولی علمی نیز سے سجیتیت المان التفاتي برتى مع منشرى ان اصناف كوادب مين شامل كيام يعين كاتعلق افسانه د. فدرامه، انشائبه اورطننزومزاح وغیره سید سید کنین مقاله اورسنجیده علمی معنامین کودمحدو به متیدی مقالات کو حجیونه کر) شعوری ماغیر شعوری طور برا دب ست خارج تصور کیا گیا ہے۔ علوم ميوتا سبه كدبجيثيت مجوعي سنجيده علمي نتركوا دب كحرزمرسه مبين شابل بهي نهبي اوراگر کیا گیاسیے تو محص وزن بیت کے لئے ۔اگرونیا کے دوسرے ادبی حلقوں میں بھی ئىلىنظى اورىك رسنے بن كا اظهاركيا جاما توجهان علم وادب بورسے ادبی ور تذکيے تقريباً تهاتى سے محروم مبوماً ، افلاطون اور ارسطوكى معدد يے ميند تصنبفا ف كو محبوط كرسب وب سے نکال دی ما تیں۔ کارلائل، رسکن معان استورسٹ مل، کارل مارکس اور فرنیدرک ز کاشهار ا دبیوں میں مذہوتا۔ مبیویں صدی کے اوب میں برنا روشا کے ڈراموں کو تو ى كياجا ما مكراس كيرمينهم وا فاق مقدمات كونهي ، جواس كي ليشويرات كا تقريباً ايكتها تي أورجن كاموصنوع اس دوركيم معاشى، تدنى اور فلسفياندمها عسن بهي السكار والرث ، ایج و لارنس معامره ارول اور فی ایم و المبیط کے کے ایم الوان اوب قرم رکھنے کے لائق مذر ہتے۔ برٹر نیڈرسل اور ونسٹن جرجیل جیسے اہل قلم کو توادیب تصور نه کیا مانا - سیجی بات بیر سے کہ اس او بی مقاطعہ (Literary Ex-Communication) ز دسے بہت کم توگ ہی بیج سکتے۔ شاید ادب کے الیسے ہی ننگ نظر نفادا طالوی ادب يؤمورا وياكيه ببين نظر مهول كيم حجه البين سماجي، سياسي اور ادبي مقالات كے ايک مازه يدانسان بحيثيت مقصد كيم مقدمه بين لكحماسه -

ساس مجوعه بین شامل تمام مقالات اوبی بنی بید بات شاید کچه لوگول کوعجیب محسوس بهو کمیونکه اس کتاب کاعنوان بهی جس مرکزی مضمون سعے ما فقد ہے وہ دنظام بوفالص اوبی مضمون نہیں ہے ۔ اگر اس امر سعے صرف نظر کر بھی لیا معام اوبی مضمون نہیں ہے ۔ اگر اس امر سعے صرف نظر کر بھی لیا معام کے دمیں ایک اوسیب بهوں اور میں حو کچه لکھتا مہوں اس کا تعاق ایک مدیک اوب سے بہو تا ہے تب بھی میں لیتین کے ساتھ دعوی کرنا بہوں کہ میرا مقالہ اوب سے بہو تا ہے تب بھی میں لیتین کے ساتھ دعوی کرنا بہوں کہ میرا مقالہ

انسان بحیثیت مقصد "راست اور بدیمی طور پر ادب کا صدید" انسان بحیثیت مقصد "اس دور میں جس بیں انسانیت پرستی کے مخالفت نظر بات کا دور دورہ ورہ سبے دراصل انسان اور انسان پرستی کا دفاع ہے۔ اور چونکہ ادب ابنی فطرت کے اعتبار سے انسان دوستی سے عبارت ہے اس کئے انسانیت اور انسان دوستی سے عبارت ہے اور خوداد بکا دفاع انسانیت اور انسان دوستی کا ہر دفاع ادب سبے اور خوداد بکا دفاع سبے ۔ ادب کے اس تصور کا فکری نقا منا سبے کرا نسان بحیثیت مقصد " بیسا خالصا ا خلاقی مفہوں میرے ان مضامین کے شانہ برشانہ شرک برنے مجد برنے ہوئے برنی در جیسے ہوئے برنی اور نا ول کے اسلوب سے متعلق کئی " . اددو سے بہات سے نقا دشا یہ ہے ہوئی کے بہن کہ مقالہ اور سیاسی اور ساجی ادرو سے بہاری دوسری ننزی موضوع پر کھے ہوئے مفنا میں بھی اس علی ہے مول گئے ہیں کہ مقالہ اور سیاسی اور ساجی موضوع پر کھے ہوئے مفنا میں بھی اس علی ہے طلاح ادبی نشر کا صصد ہیں جباری ادبی تنقید گئے شاخت ۔ آردونشر کے اس حصر کے خلاف تعصیب کی وجہ سے ہماری ادبی تنقید گئے اس حصر کے خلاف تعصیب کی وجہ سے ہماری ادبی تنقید گئے ساخت کے خلاف تعصیب کی وجہ سے ہماری ادبی تنقید گئے دہیں کہ مقالہ اور ساحت کے خلاف تعصیب کی وجہ سے ہماری ادبی تنقید گئے ساتھ کے خلاف تعصیب کی وجہ سے ہماری ادبی تنقید گئے دہاں حصر کے خلاف تعصیب کی وجہ سے ہماری ادبی تنقید گئے ساتھ کے خلاف تعصیب کی وجہ سے ہماری ادبی تنقید گئے دہاں حصر کے خلاف تعصیب کی وجہ سے ہماری ادبی تنقید گئے اور کا مقالہ اور ادبی تنقید کی دور سے ہماری ادبی تنقید کے خلاف تعصیب کی وجہ سے ہماری ادبی تنقید کے خلاف کے خل

Alberto Morovis, Man as an End Literary, Social and Political

Essays, London: Secker and Warburg, 1965. PP. 9-12.

وافنے رہے کہ مجوعے کے دوسرے مقالات ادبی اسماجی اور سیاسی موضوعات پر ا بین اور سب کا مرکزی مضمون بیبویں صدی کا انسان اور اس کے مسائل و آلام ہے ۔ بین اور سب کا مرکزی مضمون بیبویں صدی کا انسان اور اس کے مسائل و آلام ہے ۔ کے مرتبین کھتے ہیں .

(An Introduction to Literature) .

" بین کے زمانہ سے صنمون کو اوب کی معروت صنعت کی حیثیت سے تسیم کی جاتا ہے اسمنون نام ہے اس مختصر توصیحی نیز کا ہوا کی محدود اور متعین موصوع کے متعلق ہویمنان کو دوصوں میں تقسیم کیا گیا ہے ، رسمی اور غیرسمی . غیررسمی مصنا بین لعبنی انشا تیر ہوت ہیں ۔ بلکے جھکے خو بصورت ، ایسے جیسے مسا وی ہتیوں کے درمیان قریبی اور پراعتما دمکالم مہو کمھی غیرسسل با دیر بیمائی کی شکل بیں دباتی اگلے صفیرا

نے اپنے دامن کو با ولیا تنگ کر لیا ہے اور نتیجۃ ایک عظیم اوبی سرایہ سے ہے ہدوائی برقی مبارہی ہے۔ مالائکہ اگدارو کا یہ نتری سرایہ موجود منہ قوا تو زبان وادب کہی ترقی کی ن منزلوں کو سطے نہ کر سکتے جن سے وہ گذشت تہ دوسوسال میں گزرہے ہیں۔
اُردو کی علمی نثر سے تو نقادوں نے عمومی ہے افغائی برقی ہے مگر دینی ادب کے باب میں یہ ہے تو جہی اور بھی زیادہ نمایاں سے ۔ اُردونٹر کی نامریخ فورط ولیم کالی سے منزوع کی جاتی ہے حالانکہ بہانی نشری تصنیف شاہ اساعیل شہید کی تقویۃ الایمان سے نیزر اورشاہ مارہ اور منگاہ ہندی مھی اقلین دور کی تصانیفت ہیں۔ شاہ عبدا تفادر اورشاہ رفیع الدین نے قرآن باک کے اُردو میں ترجے سکتے۔ یہ ترجے صرف اردونش کی ایک

د بقیر صفی کنت ہے کہ بھی غیر روایتی بیت کے بیکی باب اس کے برفکس رسمی مفنامین کامٹن مد اوبی بطعن کے ساتھ ساتھ تعلیم و تلقین مہوتا ہے - ان میں ایک موصنوع پر سبخیدہ انداز میں اسد لال کیا ہجا تا ہے اور کہ بھی بیرا شد لال جوش اور حذبہ کے ساتھ ہوتا ہے ۔ رسمی مفہدن کی ایک شکل وہ سے جسے اوبی مقالہ یا تنقیدی مقالہ کہتے ہیں'۔ ملا خط ہو۔

"Introduction to Literature" Ralph H. Sigleton Stanton Millet. The World Publishing Co. Newyork, 1966. P. 537.

کرا نقدر دخد مت میں نہ تھے بلکہ آئندہ کے لیے ذبان اور ادب کے لئے را ہمنسا
(Pace Setter) بنے - اردوز بان وادب کی ترقی میں علی اور صوفیا ہی تو پروں کا فاصااہم و تمل ہے - اسی طرح انیویں صدی کے مناظراتی ادب نے جی نئر کی ترقی اور ذبان کے استحکام میں ایک اہم حصر اداکیا ہے - سرستیہ اور ان کے دفقا کی تو بریات، شبی اور آزاد کی نئری تکارشات ، مولانا امثر ف علی تھانوی ، سیرسلیمان ندوی اور مولانا عبدالما جد دریا باوی کے رشحات قلم ، اردونٹر کے ارتقا کے نئگ میل میں ۔ ڈبیٹی نذیر احد کے ناولوں کو تو فاطر خواہ اہمیت قلم ، اردونٹر کے ارتقا کے نئگ میل میں ۔ ڈبیٹی نذیر احد کے ناولوں نے جوا دبی خدمت انجام وی سے اس کا ذکر نہیں ملتا ۔ مین کہ اقبال کی نظر پر توسیکٹ وں نے جوا دبی خدمت انجام وی سے اس کا ذکر نہیں ملتا ۔ مین کہ اقبال کی نظر پر توسیکٹ وں کتابیں اور مقالات مجھے گئے ہیں مگر اس کی نئر کوکوئی قابل ذکر اہمیت نہیں دی گئی ہیں مردو کے امران کے ترجی فادی سرمایہ کی نشکیل میں اردو نزین کا غیر معمولی صد سے - اسلامی فکہ کا اظہار تو مہوا ہی اُردو کے ذرایعہ سے نکین دور ہے دنبان کا غیر معمولی صد سے - اسلامی فکہ کا اظہار تو مہوا ہی اردو کے ذرایعہ سے نکین دور سے بنان کا غیر معمولی صد سے - اسلامی فکہ کا اظہار تو مہوا ہی اُردو کے ذرایعہ سے نکین دور سے بنان کا غیر معمولی صد سے - اسلامی فکہ کا اظہار تو مہوا ہی اُردو کے ذرایعہ سے نکین دور سے بنان کا غیر معمولی صد سے - اسلامی فکہ کا اظہار تو مہوا ہی اُردو کے ذرایعہ سے نکین دور سے بنان کا غیر معمولی صد سے - اسلامی فکہ کا انہوں کی خداللہ میں کی خدرت کی میں میں بھی اردونٹر نئی دامن نہیں ہی خداللہ میں کہی اردونٹر نئی دامن نہیں سے - انسان میں کی ان دور نئر نئی دامن نہیں ہی میں دور نئر نئی دور نے دی سے دامن نہیں کی دور نئر نئی دور نئر نئی دور نے دی کر نہیں کی دور نئر نئی دامن نہیں ہی دور نظر نئر نئی دور نے دی سے دور نئر نئی دور نئر نئی دور نے دی کر نئی دور نے دی کو نو نئر نئی دور نئر نئی دور نئر نئی دور نی نگر نو نی نئر نو نو نئر نئی دور نے دی کر نور نئر نئی دور نے دور نئر نئی دور نئر نئی دور نئر نئی دور نو نو نئر نئی دور نے دور نئر نئی دور نگر نو نو نئر نو نو نئر نئی دور نے دور نئر نئی دور نے دور نئر نئی دور نئر نو نو نئر نئی دور نئر نو نئر نئر نو نی نو نو نئر نو نو نئر نئی دور نو نو نو نو نئر نو نو

کے ممتاز حسین بھی ایک مفہون میں صنمنا اس کا اعتراف کرتے ہیں ۔" یہ مناظراتی ادب جس کا بیشتر حقتہ اُردو ذبان میں سے ۔ … اردو ننز کے ارتقا رمیں ایک مخصوص اہمیت کا حامل ہے ۔ برط سے افسوس کی بات ہے کہ مہار سے ادب کے مورضین نے اس کی طاف بالکل توجہ نہیں دی ہے" . ملاظ موادب افسان ہوا دب ہے مورضین نے اس کی طاف اور شعور ، از فمتاز حسین اردواکیڈی سندھ ، کراچی ، ۱۹ ۱۹ مصفحہ ۱۲۹ سفی ۱۹ اورشعور ، از فمتاز حسین اردواکیڈی سندھ ، کراچی ، ۱۹ ۱۹ مصفحہ ۱۲۹ سفی اپنی کتاب المحام سے اس کی شکایت البیں کے واحد نے بھی اپنی کتاب کتاب المحام میں کی سے ۔

سے انٹیا آفس لائبریری اوربرٹش میوزیم کی مطبوعہ فہرست کتب دجیں کا تعلق صرف انیسویں صدی کی مطبوعہ فہرست کتب دجیں کا اندازہ مہدتا ہے۔ صدی کی مطبوعات سے ہے ) برایک نگاہ ڈا کئے سے اس سرمایہ کی دسعت کا اندازہ مہدتا ہے۔ نیز ملا سطفہ مو اسلام کے علاوہ دوسرے مذا برب کی ترویج میں اُردوکا محصہ، از ڈاکٹر مجرع، یز اُنہیں ترقی اُردو بہند علی کھ صدے 190ء

11.11

Marfat.com

Į

1

بنی نگ نظری کے باعث اس عظیم سرمایہ کوالوان ادب سے خارج کردیا ہے اور اسس ملط فہی میں بتلا ہو گئے کہ آج اُردوس مقام برہے وہ ادب کی محض ان چندشاخوں کاعطیہ ہے من کورہ اپنے محدود جائزوں بیں شامل کرتے ہیں حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اردو زبان وادب کا برتنا ور درخت بیبویں صدی میں نظر آتا ہے اس کونٹری ادب کے اس عظیم سرایہ نے بھی کرا تقدر غذا فراہم کی ہے جے نقادان ادب نظر انداز کرد یتے ہیں ۔ کفایت شعاری کی اسی روایت کا اثر ہے کہ نود بیبویں صدی کے دبنی ادب کو بالعم م ادبی تنقید کے دائرہ سے باہر رکھا جاتا ہے۔ نیز مولانا مودودی کے نشری ادب سے جوا نما صن برنا جاتا ہے وہ بھی غالباً اسی سلسلہ کی ایک کھی ہے۔

دینی ادب اور مصوصیت سے مولانا مودودی کے ادب سے صرف نظری ایک اور وج تعصب اور گروہ بندی کی وہ فضا سے جس نے اردو کے عبدیداد بی انتقاد کو اپنی کرفت بیب لیے ۔ بیقسمتی سے آردو میں عبدیداد بی تنقید کی روابیت بے لوث علمی اور ادبی ما حول بین پروان بنیں جڑھی۔ نام مہاونر قی پ نے تو کیا سے امرون خالوں بیں با ناما اور میوا دبی انتقاد کوجس طرح کروہ بندی اور صنب واری سے مسموم کیا وہ اردوا دب کا با ناما اور میوا دبی انتقاد کوجس طرح کروہ بندی اور صنب واری سے مسموم کیا وہ اردوا دب کا ایک عظمی سانے ہے ۔ نئری ادب کا وہ سار اسر ما یہ بودینی افکار کا حال سے اس تعصب کی بدون بنا ، میر مودود ی صاحب تو اس بلیک آؤٹ کا خاصا نشانہ بنے کہ انہوں نے دور صاحبٰ کی ان کام شحر لیکا ت اور ان کے منع بی سرچشموں کو بدف سنتی بنایا نئے آزادی کے لیے سے ایک سیاسی نظر بات کے لیے سیاسی نظر بات کے فعل وی سامی میں اور ادبی حیث ستقل بالذات ہے جسے نظر انداز کر ناادبی دیا ت کے فعل وی سیے ۔

ہماری گاہیں بران وجرہ میں سے جبند ہیں جن کی وجہسے اوبی انتقاد نے ان کواکیہ میں سے جبند ہیں جن کی وجہسے اوبی انتقاد نے ان کواکیہ مدیکہ نظر انداز کیا ہے لیکن مذیا منی میں علم وادب کے تفسیکیداروں کے اس قسم کے دروز ا نے حقیقی عظیم ادب کی اہمیت اور وقعت میں سرمو کمی کی ہے اور مذاج میہ حادثہ روز ا مرو کا آھے۔ اس کتاب کے مصتہ اقل میں جومصنامین بیش کئے جارہے ہیں وہ کسی صریک اس سیمتر نہری کی نلافی کرستے ہیں ۔ بہیں توفع ہے کہ بیر تحریریں باب کتا تا ہت ہوں گی اور آبندہ کا نقاد صرف موانا مودودی ہی بنہیں بلکہ لپرسے دمینی اوب اور تمام علمی ننز کی اوبی فقر وقیمت کومتعین کرنے کی فکرکرسے گا اور اور دو کے دامن میں جو بہرے اور جوا ہر موجود ہیں ان سے اپنی قوم اور آسنے والی نسوں کور وشناس کرسے گا.

بجب ہم مودودی صاحب کامطالعہ بجیثیت ادبیب کے کہ نے ہیں تو ہمارنی تو جہ چین ہے۔ جہارتی مودودی صاحب کا مطالعہ بیت ادبیب کے کہ نے ہیں تو ہمارتی تو جہ جینا۔ بہادوں کی طرف خاص طور برمرکو زمیرتی سیسے ،

مودودی صابوب بنیادی طور پر نژ نگار ہیں۔ انہوں نے سخیدہ علی سیاسی اور تدنی مسائل برکلام کیا ہے۔ اور آددوکو ہرفتہ کے مسائل کے لئے ذرایعرا ظہار بنایا ہے۔ گوان کوعوبی اور انگریزی پر بھی اتنی فدرت صاصل ہے کہ ان میں راست گفت گو اور سخی سے کورن کو بی اور انگریزی پر بھی اتنی فدرت صاصل ہے کہ ان میں راست گفت گو اور سخی سے خریر کرسکتے ہیں مگرا ہنوں نے آردوکو اپنی شخریری زبان بنایا ہے اور اس کی سخی سے بابندی کی سے ۔ ان کی زبان دتی کی مسللی زبان سے اور انہوں نے اس کا بور ااہتمام کیا ہے کہ ان کی ذبان پر دوسرے انترات نہ پر طین ۔ ان کی نیز میں وہ تمام غربیاں ہیں جن سے اور حب کی اعلی مثا لیں سرستیدا جی شافی نی نین مالی اور محمد سین ہوارت ہے اور حب کی اعلی مثا لیں سرستیدا جی شافی نی انعانی انسان میں جارت ہے اور اس میں جارت میں ملتی ہیں ۔ ان کے قلم نے اس بینا دی اسلوب کومز بیز کھوارا سے اور اس میں جارہ جا بین مگر آ ہت آ ہست ان کا اپنا منفر داسلوب اور شبی کے اثرات ایک مدیک نمایاں نظر آ تے ہیں مگر آ ہت آ ہست ان کا اپنا منفر داسلوب اور شبی کے اثرات ایک مدیک نمایاں نظر آ تے ہیں مگر آ ہت آ ہست ان کا اپنا منفر داسلوب اور شبی کے اثرات ایک مدیک نمایاں نظر آ تے ہیں مگر آ ہت آ ہست ان کا اپنا منفر داسلوب اور شبی کے اثرات ایک مدیک نمایاں نظر آ تے ہیں مگر آ ہت آ ہست ان کا اپنا منفر داسلوب اور شبی کے اثرات ایک مدیک نمایاں نظر آ تے ہیں مگر آ ہت آ ہست ان کا اپنا منفر داسلوب

کے مراقم کو اس کا ذاتی تجربہ سے ۔ شجھے ان کی متقد وکتب کا انگریزی ترجمہ کرنے کی سعادت صاصل ہوئی سے ۔ انگریزی ترجموں پرجس طرح انہوں نے نظر نمانی کی سے اور زبان وبیان کے جن باریک نکات پر توجہ وہی سے وہ خو دمیر سے لئے ایک مفید اور لبیرت اموز شجر برریا ہے ۔

مودودی ماحب کی ادبی خدمات کا حائزہ ایک نیز لگار ہی کی حیثیت سے لیا جانا میا ہے ہے۔ اس پہلوسے وہ حدید دور میں اردونٹر کے بنیا دی اسلوب کے بہترین نمائند سے مہیں۔ انہوں نے ماصلی کی بہترین روایات کو اپنی شحریہ میں سمولیا ہے اور ان کو نیا حسن اور رعنا نی مجھی عطا ای ہے۔

مولانا مودودی کی دوسری ادبی فدست ان کے تبصر سے اور مقدمات ہیں ببیاکہ ہم نے پہلے وض کیا انہوں نے علمی اور ادبی تنفید کی ایک نئی روش قائم کی ہے۔ ان جو کول کا سے بہلے وض کیا انہوں نے علمی اور ادبی تنفید کی ایک نئی روش قائم کی ہے۔ ان جو کول کا سے بہر اور ب کی نظر یا تی تنفید کے رہنوا اصول بن سکتے ہیں، مودودی صاحب نے انگ سے علمی انتقا دکے اصول تنفید کے رہنوا اصول بن سکتے ہیں، مودودی صاحب نے انگ سے علمی انتقا دکے اصول توران توریب نہیں کئے مگر جو تنفیدی ان کے قام سے نکلی ہیں وہ کیجا صولوں بر مبنی ہیں اور ان تنفیدی تنفیدی توریب کے میا سکتے ہیں۔ مودودی صاحب نے بی اور انگرزی سے ترجے جھی کئے ہیں۔ یوز جے اس مینت میں۔ مودودی صاحب نے بی اور انگرزی سے ترجے جھی کئے ہیں۔ یوز جے اس مینت

کے ادب سنے احازت مذوی کہ منتن میں اشارہ سے سجاور کروں ۔ اہلِ ذوق سمجھ گئے ہوں گئے

کہ اشارہ متیر کے اس شعری طرف ہے ۔

میں جو اولاکہا کہ ہے اواز

اسی نما نہ فراب کی ہی ہے

اسی نما نہ فراب کی ہی ہے

سے معیاری ترجے ہیں کہ اصل سے مطابقت کے ساتھ ساتھان میں ترجمہ بن بالکا نہیں سے۔ وہ باکل طبع ذاوشے برمعلوم ہوستے ہیں ۔ ان کے قرآن باک کے ترسیمے کوتو الہامی کہا . جاسکناسیے ۔ دوسری کتب اور مقالات سے نزیجے بھی شاہ کار جیتیت رکھتے ہوئے مودودى صاحب كي خطوط إن كے ادبی مطالعه كے ایک اور رق خ وا سے كريت ہيں۔ انہوں نے گزسشة بياس سال ہيں اور مضوصيت سے گزسشة بياس سال میں میننے نعطوط سکھے مہیں شاید میں مفکر اور ا دبیب نے سکھے مہوں - ان کے ہزاروں نطوط المجى غير مطبومه بي مطبوعة خطوط بن كاتعلق علمى اور شريكي مسائل سيسے بيے وہ رسائل ومسائل کے عنوان سے جار صلدوں میں شائع ہوسکے ہیں اور یانچویں حب لد ر بریز نتیب سید و عام واتی خطوط کاایک برط و خیره مختلف رسایل میں شائع برومار با سیداور ا مجی کا کی تک کتابی تسکل میں مرتب نہیں ہوا ۔ جیل سے مکھے ہوئے کھ خطوط مکا تیب زنداں کے نام سے شائع ہوستے ستھے۔ دوسرے عام خطوط مکانتیب ستیرا بوالاعلیٰ مودودی کے نام سے ایک مجموعہ میں حال ہی میں شائع ہوستے مہی اور ایسے ہی خطوط کی ایک دوسری عبلہ زىرىتىنىپ سىچە دىيىنە فرمنى خىطوط مېس اورىنراكىيى خىطوط جومحصن دوق غامەفرسانى كاكتىنمە مهوں - مینخطوط اعزه، احباب، شحر کی سامقیوں اور اجنبیوں کو تکھے گئتے ہیں۔ پیخطوط کیک خاص طرنه کی مقصدی مکتوب نگاری کی بهترین مثال بین -ان میں ذاتی تعلق اور جذبات

کے افسوس سے کہ جند تراجم آج دستیاب نہیں اور کھے ابھی کک ترجان القرآن کے فائوں میں دفن ہیں۔ افادات شاہ ولی اللہ کے عنوان سے حجہۃ اللہ البالغۃ کے بیند صور کابڑا حسین اور دککش ترجمہ مودودی صاحب نے کیا تھا جو ابھی کک ترجان ہی ہیں سبعے میں دومضا میں کے ترجے جو ترجان میں شائع ہوئے تھے امبی کک کتابی شکل میں شائع مہر ہے ہیں۔ ومضا میں کے ترجے جو ترجان میں شائع مہر ہوئے ہیں۔ ابھی کک کتابی شکل میں شائع نہیں ہوئے ہیں۔ میں انوار دحیدر آباددی کی تقوش دمکا بیٹ نمبر اسلامی میں وقتا فرقتا شائع ہوئے دسے ہیں۔ اسلامی میں وقتا فرقتا شائع ہوئے دسے ہیں۔

کی حوارت کے ساتھ ساتھ ذندگی کے ہزاروں سائل پرسوچی ہجی آرار کا اظہار کیا گیا ہے۔

یخطہ طرکتوب کاری شخصیت کا ایک آئینہ ہیں ۔ گو مودودی صاحب خطہ طربین ہی اپنی ذات

کے ذکر کو بہت می دور کھتے ہیں لکین اس کے باوجو دیہ خطہ طران کے افکار اور احساسات
دونوں کے ترجان ہیں ۔ ان ہیں ہے ساختہ اور تسگفۃ شحر پر کے اعلیٰ نمونے ملتے ہیں ۔ یہ خطوط
اوبی نقاد کے لئے بڑا دلچ سپ اور نفرے بخش مواد مطالعہ فراہم کرتے ہیں ۔

اسی طرح مودودی صاحب کے دہ مضا بین جن میں آب بیتی کے مختلف بہلوآگئے
ہیں اوبی تنقید کے لئے بڑا اعمدہ موضوع ہیں ۔ مودودی صاحب نے اپنی خروانوشت سوائے
ہیں اوبی تنقید کے لئے بڑا عمدہ موضوع ہیں ۔ مودودی صاحب نے اپنی خروانوشت سوائے
میں اوبی تنقید کے لئے بڑا عمدہ موضوع ہیں ۔ مودودی صاحب نے اپنی خروانوشت سوائے
اور اق کھو سے بڑے سے ہیں جن کو کھاکر سے ان کی لوری شخصیت کا مطالعہ کیا مباسکتا ہے اور

بی ادی سید سے سے براروں صفحات بر بھیلی ہوئی ان کی تحریروں بیب ان کی زندگی کے بیشر اوراق بھرسے براسے ہیں جن کو مکیا کرسے ان کی پوری شخصیت کا مطالعہ کیا ہما سکتا ہے اور ایک مہنگامہ فیز زندگی کی داستان وا صفتکا میں شنی جاسکتی ہے ۔ یہ وہ سوانے عمری ہے جو کسی منصوبہ کے شحست تو بلاست بہنہیں مکھی گئی کیکن اگر ان اوراق برلشاں کو جمع کر لیا عبائے تو ان کے نقش و لگارباکل واضح اوران کی زندگی کی تصویر بالکل مکمل ہوجاتی ہے ۔ فود نوشت سوانے اوبی تنقید کا ایک ولیسپ اوراسی موضوع ہیں ۔ اس باب بیں بھی

نو د کوشت سواسی ا د بی تنصید کا ایک د تجیب اور انهم موصوع بهی - اس باب بهی مقد مودودی صاحب کی شریرات میں بڑامواد موجود سہے۔

مودودی صاحب نے فالص اوبی تنقید بہت کم کی ہے۔ گیان جلی کے آردوتر جمہ پران کامضمون اس نوعیت کی چیز ہے۔ انحر الصاری نے بھرش صاحب کے بجاب ہیں ایک نظر فداموجود ہے کہ کھی تھی اس پرمودودی صاحب کامقدمہ بھی اسی ذیل بیب آتا ہے۔ نظر فداموجود ہیں فرانسیسی اوب اور اردو اوب کے جیند رجانا کے بر بھی انہوں نے معلکہ کیا ہے۔ ان تمام مصامین میں نظر باتی نقط نظر سے مخلف اوبی نگارشات پر تنقید محاکمہ کیا ہے۔ ان تمام مصامین میں نظر باتی نقط نظر سے مخلف اوبی نگارشات پر تنقید کی گئری ہے۔ گوی سرمایہ می رود سبے گار اس نوع کی چیزیں بھی مودودی صاحب کے یہاں موجود ہیں۔

اے ملافظر ہو تیروں صفحہ وہم ناوی اور صفحہ ۱۱۱-۱۲۸۰

مودودی صاحب نے برط استھ اشعری ذوق پایا ہے۔ ان کی تحریر میں شبی کی سی
زنگینی اور شعری ما حول تو نہیں لیکن جن مقامات بروہ مبنبات اور قلبی کیفیات کا اظہاد کرتے

ہیں وہاں ان کی نشر میں شعری صن پید اسوح آبا ہے۔ نیز البی تحریفی جہاں جہاں انہوں نے
اشعار کا استعال کیا ہے وہ برط ابر محل اور ساختہ ہے۔ اسلوب کے ان بہلووں کی طاف اشارہ کرنے کے ساتھ ساخھ اگر اس امر کا بھی پہاں اظہار کر دبا جائے تو شاہد ہے محل نہ
سہوکہ زندگی کے ایک خاص دور میں مودودی صاحب نے شاعری بھی کی سیے۔ یہ اور بات

ہوکہ زندگی کے ایک خاص دور میں مودودی صاحب نے شاعری بھی کی سیے۔ یہ اور بات

کی ادارت سے کھ قبل انہوں نے کئی غزیوں کہیں اور اس رنگ میں کہیں کہیں۔

کی ادارت سے کھ قبل انہوں نے کئی غزیوں کہیں اور اس رنگ میں کہیں۔

طالت تو ہوں صرور بیسائل نہیں ہوں میں

کیکن خود ان کے بقول تباہی مجھے اندازہ مہوگیا کہ میری طبیعت کا فطری میلان
اس طوت نہیں ہے۔ اس لئے ہیں نے اسے جیور طوبا " سے کومودودی صاحب شاء
توہوت ہوت دہ گئے کیکن ان کا شعری ذوق برط انفیس ہے۔ اچھے سنح کی برکھ اور
اس سے محظوظ ہونے کی صلاحیت ذوق سلیم کے اہم ابحزام ہیں اور متوازن شخفیت
کے بوازم ہیں سے مہی اور ہروہ شخف جسے مودودی صاحب کے ساتھ کچھ وقت گزار نے
کاموفعہ ملا ہے یا جس نے ان کی تحریر وں کا مطالعہ کیا ہے گو اہی دسے گا کہ قدرت نے یہ
حیزیں ان کو مبدرہ اتم دی ہیں .

مولانا مودودی کی نیز کی بنیا دی خصوصیات کیا ہیں ، بیسوال تفصیل طلب سے .

کے طابخطہ ہو خور شید اصحد، تذکرہ زنداں ، کراچی ۔ ۱۹۹۵ء صفحہ ۱۲۱ کا جملہ معترضنہ کے طور پر بیر بات بے محل نزم وکہ ڈارون اپنی خود نوشت میں فکھنا ہے کہ میں مشخر سے محفلوظ منہیں مہوسکتا ۔ بیشخصیت کے یک وسطے بین کی علامت سے بو بالاخراس بوری شخصیت مخلوظ منہیں مہوسکتا ۔ بیشخصیت کے یک وسطے بین کی علامت سے بو بالاخراس بوری متہذیب پرطاری میونی سجھے ڈارون جیسے معاروں نے تعمیرکیا . اوراس سے خوداسی مجونہ بیں ان اہل قلم نے بحث کی ہے ہواس منصب کے اہل ہیں ،
راقم صرف ایک طالب علم کی حیثیت سے مودودی صاحب کے اسلوب لگارش کے بارسے
میں جیند تا نثرات کا اظہار کرنے کی حیارت کررہا ہے۔
میں جیند تا نثرات کا اظہار کرنے کی حیارت کررہا ہے۔

بید میں مدی کی دوسری دیائی تک آردونشر کے اسلوب کے نقط نظا سے جاروا ختی میں اور میں مدی کی دوسری دیائی تک آردونشر کے اسلوب کے نقط نظا سے تیارکیا تھا ،

روایتیں نظار تی ہیں ۔ ایک روایت کا حامل وہ دینی ادب تھا جسے روایتی علیا سنے تیارکیا تھا ،

ہماں اصل اہمیت موا دا ور معنی کو حاصل تھی ۔ بھی جو نکہ اس ادب کا اصل موفوع خالص ندسی مائل تھے اس کئے اس میں اصطلاحات کا استعمال کبٹرت تھا ۔ اور بیان بین تخیل کا حصتہ خاصا محدود تھا ۔ مناظراتی ادب میں فصاحت ، بلاغت ، طنز ، ادبی چر ٹیس ، تشبیم و تمثیل نواصا محدود تھے گرایک مخصوص ذہنی فضا میں ۔ نیزید ادب عیسائیت اور اربیاحاتی کی مخالفت میں تیارہ وا متعالی سے موضوعات بھی محدود ستھے ۔ بیا آدونشر کی وہ روایت بھی جو انسے بیں مدی میں بیوان حیث ، ورفعالص مذہبی حلقوں میں خاص مقد ایس میں اور فود و بیسیوں صدی میں بیوان حیث یا ورفعالص مذہبی حلقوں میں خاص مقد ایس د

دوسری دوایت کے بانی سرستدا حد ضاں مرحوم ہیں . انہوں نے دینی ادب کی اس
دوایت سے مہٹ کر ایک نئی راہ لکالی ۔ ان کی نیڑ سادہ اورصاف سقری ہے ۔ انہوں نے
خالص ند ہی امور کے ساتھ ساتھ سعامتر تی ، سیاسی اور علی مومنو عات بر بھی قام انظایا اور
بڑی مذکب بڑو قارنی کھی البتہ ان کے پیمال ایک گونہ کرفتگی اور اکھڑیں بھی بایا مابا ہے
جے وطاب ت کا حدین نام بھی دیا جا سکتا ہے ۔ انہوں نے مغربی ادب سے بھی استفادہ کیا
اور اس کے اسلوب کو اپنی زبان اور اپنے اوب بین سمونے کی کوششش کی ۔ علی گڑھ اسکیل
فراس نئی نیڑ کے گیدوسوار نے میں بڑی قیمتی خدمات انجام دیں ۔ مالی سے کے کر بیفسیر
رشیدا حمد صدیقی کا سے اس روایت کی شامگی کی سے ۔

رسید، مده بیری اس دوسری روایت سے متعلق متھے مگر فی الحقیقت ان سیم شبلی گو بنیا دی طور رہاس دوسری روایت سے متعلق متھے مگر نی الفاظ اوراسالب قام نے ایک نتی اور زیادہ حسین اور متوازن روایت قائم کی - انگریزی الفاظ اوراسالب کی جو بھرمارسبۃ اسکول کی نیٹر میں ہے شبی نے اس سے بہط کر اپنی نیٹر کوع بی اور فارسی اوب کے بھا ندار اجزا سے مالامال کیا ۔ اگر سرسبۃ کے سامنے شعوری یا غیرشعوری معارفی طور پروکٹورین نمدن اور وکٹورین اوب کسی قدرمعیار تھا توشبی نے اپنی نگا ہیں عباسی دور کی متہذیب اور فارسی کی اوبی روایات پر مرکوزئین ۔ ان کی نیٹر میں سرستید اسکول کی تام فوہیاں موع و میں مگروہ ان نام مواریوں سے بیٹری صد تک پاک سے جو سرستیم روم کے ذاتی مزاج اور انگریزی کے اور انگریزی کے اور انگریزی کے اور وہنا ہورہی تھیں ۔ ان کی نیٹر میں رونا مہورہی تھیں ۔ ان کی نیٹر میں سادگی اور میں بی کا عنصر بھی موجود ہے ۔

مولانا ابالکلام آ زاد نے ان بینوں روا میتوں سے ہٹ کہ اُردونٹر کو آیک ہے۔ وہ وا ہنگ سے روشناس کیا۔ ان کی نیز کی بنیا دی خصوصیت خطابت اور روما نوبیت ہے۔ وہ حذبات سے دلیل کا کام لے لیتے ہیں اور الفاظ کے سیلاب میں عقل واحساس کو بہا کر کے جاتے ہیں۔ ان کی زبان پرعوبی اور فارسی کے الفاظ اور ترکیبیں پوری طرح جمائی ہوئی ہیں۔ بنی نے بھی عوبی اور فارسی الفاظ اور ترکیبوں کورواج دیا مگر بڑھ ہوگیا موات یا طلاح ساتھ اور اس طرح کہ کہیں تحریر بوجیل نہیں ہویاتی۔ آزاد علی گھھ اسکول کی نئی نئر کے ساتھ اور اس طرح کہ کہیں تحریر بوجیل نہیں ہویاتی۔ آزاد علی گھھ اسکول کی نئی نئر کے ساتھ اور اس طرح کہ کہیں تحریر بوجیل نہیں ہویاتی۔ آزاد علی گھھ اسکول کی نئی نئر کے ساتھ اور اس طرح کہ کہیں نئے اسلاب کوقائم کیا وہ ان کے ساتھ ہی ختم ہوگیا۔ شاید دوسروں کے لئے اس کوسنیوالنا ممکن مذخیا اور شاید ملت اسلامیہ مہند کا فافد اس میجانی دور سے گزرگیا تھا جس کے لئے ابوالکلام کی ہنگامہ خیز اور طوفانی نئر موثر تھی۔

مودودی صاحب نے ان جاروں روایتوں سے استفادہ کیا ہے گرینیادی طور ر پران کا اسلوب علی کیڑھ اسکول اور شبلی کی ننژی روایت کا جامع ہے۔ برانی دینی روایت

کے شبا کے بارسے میں فور شیدالاسلام کا بہتمرہ کہ وہ پہلے اونانی ہیں جوہندوشان میں بیدا ہوئے شوخی اور ذیا نت سے تو تیر ہے مگر حقیقت مال کا صحیح بیان نہیں ۔ شبلی وہ عالم اور ادیب ہیں جون کا فکری اور تہذیبی ہیں جائی صدی ہجری کے ایران میں بنا مگر اس نے جنم ایسو جب بی کے مہندوشان میں لیا اور برطری خربی کے ساتھ ان دونوں اووار میں بل با ندھا.

میں سے انہوں نے تشبہ و تمثیل کو اپنے اسلوب میں ایک نمایاں مقام دیا ہے گر ایک ایک امہوں نے انہوں نے کہ سے کہ کلفات کو انہوں نے اپنا بنیادی طرنہ (Diction) بنایا ہے گراس کے ساتھ ساتھ ان کو انہوں نے اپنا بنیادی طرنہ (Diction) بنایا ہے گراس کے ساتھ ساتھ ان کے یہاں طریق اظہار میں تعزیم پایا جاتا ہے۔ ان کی تحریر میں مانگی کا عنصر فالب ہے ، ان کی تحریر میں شانگی کا عنصر فالب ہے ، ان کی تحریر میں شابی میں زمکینی تو نہیں مگر فکری نظم وصنبط کے ساتھ فیے معمولی اوبی حسن پایا جہ ، ان کی تحریر میں شابی میں زمکینی تو نہیں مگر فکری نظم وصنبط کے ساتھ فیے معمولی اوبی حسن پایا جہ ابوالکلام کی فیطابت، ان کے یہاں صرف تنا طب کارنگ لیتے مہوئے سے اور فالباً یہا تہوئے میں اور اس طرح انہوں نے اس بنیا دی اسلوب کو حس کا آغاز اجزار ان کے یہاں جمع ہوگئے ہیں اور اس طرح انہوں نے اس بنیا دی اسلوب کو حس کا آغاز انسویں صدی کے دوسر سے نصف میں مہوا تھا کمعار اور سنوار کر نئی نیجنگی اور نہے حسن سے انسا کیا۔

مودودی صاحب کی نترکی سیے پہای خصوصب مقصدیت ہے۔ وہ اپنے سامنے زندگی کا ایک واضح اور متعین تصور رکھتے ہیں اور جب مونوع پر بھی وہ قلم اسٹانے ہیں مقصد کاریشور کہیں ماند نہیں ہونے باتا ۔ وہ نہ عباسی دور کے احیا سے داعی ہیں اور نہ مغلیہ جاہ و شوکت یا وکٹورین کلچ کے ۔ وہ ہیں یویں صدی ہیں اسلام کے اصوبوں کے مطابق زندگی کا نقشہ از سر نو تعمیر کا جا اور حبدیت تعمیر کا جا تھی کرنا جا جہتے ہیں ۔ اس جیز نے ان کے اور کے اور ساس نہیں ہوتا کہ انسان ما منی کے کسی دور سے مالامال کیا ہے ۔ ان کی تحریرات میں کہیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ انسان ما منی کے کسی دور میں سائنس نے رہا ہے بلکہ ستقبل کی صورت کری کا حذبہ احجر آجے ۔ وہ آج کی فضا میں سائنس لیس سائنس نے رہا ہے بلکہ ستقبل کی صورت کری کا حذبہ احجر آجے ۔ وہ آج کی فضا میں سائنس ویت ہیں اور آج کی دنیا سے اپنے کو متعلق کرتے ہیں ، بگر اپنے قاری کو اس میں امجارتے ہیں ۔ وی تیت بلکہ ایک اعلی نفسب العین اور ایک بہترزندگی کی تعمیر کا احساس اس میں امجارتے ہیں ۔ ان کی تحریروں میں واز ق کا رنگ ویر میا باتھ کہتے ہیں اور اعتماد اور لیتین کے ساتھ کتے ہیں اور اعتماد اور لیتین کے ساتھ کتے ہیں اور اعتماد اور لیتین کے ساتھ کتے ہیں ۔ ان کے بہان ہو کہتے ہیں اور اعتماد اور لیتین کے ساتھ کتے ہیں ۔ ان کے بہان ہو کہتے ہیں اور اعتماد اور لیتین کے ساتھ کتے ہیں ۔ ان کے بہان ہیں ہو کہتے ہیں اور اعتماد اور لیتین کے ساتھ کتے ہیں ۔ ان کے بہان ہیں ہو کہتے ہیں اور اعتماد اور لیتین کے ساتھ کتے ہیں ۔ ان کے بہان ہیں ہو کہتے ہیں اور اعتماد اور لیتین کے ساتھ کتے ہیں ۔ ان کے بہان ہو کہتے ہیں اور اعتماد اور لیتین کے ساتھ کتے ہیں ۔ ان کے بہان گی میانت بر ہوکسنہ کی ساتھ کی کو کسن کی کو کر گیست ہوئی کی کو کسن کی کا کسن کی ہو کہتے کو کی کو کسن کی کو کر گیست ہوئی کو کر گیا گی کو کر گیا گوری کی کو کر گوری کو کر گیں کی کر گوری کی کو کر گی کو کر گوری کی کو کر گی کو کر گی کو کر گوری کو کر گی کو کر گوری کر گوری کی کر گ

بین ذالک لاالی مہو گاء و لا الی مہو گاء الیں تحریر ہیں ذہنی پریشانی کی پیداوار مہوتی بی اور بڑے سے والے میں ترولیدہ فکری پیداکرتی ہیں ۔ مودودی صاحب کے سامنے مزل کا والی تحریر ہیں اور میں تا ور وہ اس کی صحت پر اور القین رکھتے ہیں ۔ ان کوا پہنے مقصد کی دشتی واصح تصور سے اور وہ اس کی صحت پر اور القین رکھتے ہیں ۔ ان کوا پہنے مقصد کی دشتی اور اور بالا وستی پر مھی کامل اعتماد سے ۔ اس لئے وہ پورے واثن سے بات کرستے ہیں اور پر طصنے والے میں میں اعتماد کی کیفیت پیدا کرتے ہیں ۔

> ك "بيج ميں لئك رسيم ہيں ، نه أن كى طرف ہونے ہيں اور بنران كى طرف " النساء ۱۸۷۸

کے مانند میونا سیے جس کا ہرخط واضح اور موزوں اور ہرنگ مناسب اور نمایاں میودان

کی دلیل سے اتفاق با اختلاف کیا جاسکتا سیے مگران کی تحریر کومبہم اور غیرواضح کبھی نہیں کہا

حاسكاً وه الفاظكواكيب ما مرصناع كي حيثيت ست استعال كرستے بيس اور ان كونيالات

کے ابلاغ کا ذرابعہ بنا تے ہیں ،معنیٰ کو حیبانے کا بیردہ کبھی نہیں سننے دسننے ۔ مودودى صاحب كے اسلوب كى يو تقى خصوصيت كير كانظم، دليل كى قون اور منطقى يط سے ان کے دلائل محکم ہوستے ہیں اور اور ی تحریر میں بلاکا نظم وضبط یا یا جانا ہے۔ اگر قاری ان کے ابتدائی مقدمہ (Premise) سے اتفاق کرسے تو ہوراس کے سلے اسکے کے مباحث سے اختلاف ناممکن مہوجاتا ہے۔ وہ قاری کو قدم برقدم دلبل کی قوت سے اپنے سانتفاك كرحيلت بهي اوراخيريس برط حصنے والامحسوس كرتا سبيركه میں نے بیرحانا کہ گویا ہیر بھی میرسے دل میں سیے ان کی ننژکی بانیچوس خصوصتیت زبان کی صحنت سے ۔ وہ دتی کی وہ زبان بوسلتے اور تکھنے ہیں جومنرفا۔ اور اوبا کی زبان تھی۔ ان کی ہزار وں صفحات بر تھبلی ہوئی شحر بران ہیں شابد زبان کی گنتی کی غلطیاں بھی منہیں نکالی حاسکیں وان کے بارسے میں ملاخوت تردید کہا جاسکا سيحكه مستندسهان كافرما يامهوا يشتمير برطيى ابهم باست بيه سيه كهروتي كيم مقامي يا عامباندالفاظ أوزمتره كاان كم بإلى كهبي شائبهم في نظر منهي أماء ان كي زبان كوّ اردوسته مبين كها حامكنا سبير. کے ماہر صاحب کوایک خط میں تکھتے ہیں ،اگر شکھے زبان میں سندہ وینے کا دعویٰ نہیں سبے ، يمين أردو لوسلت كصفتے سنتے اور ریاضتے تقریباً بیجاس برس گزرسکتے ہیں اور میں صحت زبان كے معاملہ میں میں شمیشہ متستد وریام وں - میری زبان میں الفاظ کے ایسے استعمالات نوبائے جا سکتے ہیں جن میں اہل زبان سکے درمیاں اختلافت سبے، کیکن زبان کی غلطی آب میرے ہاں شکل ہی سے پاکسکتے ہیں۔ کیجلے بیجاس سال کے دوران میں زبان کے اندر جو تغیر ّات مہوستے ہیں ن کا عکس مجنی آ سپ کومیری تحریروں میں نظر آستے گا ، کیونکہ الفاظ سے بواستعالات متروک بوسته شخصه بب ان کومیں بھی محبور تا علاکیا ہوں اور سنتے استعالات کوا ختیا رکر تاریا ہوں ۔

ببن خصوصیت کے ساتھ بیجیلے ۲۰ سال میں تقسیم کی بدولت اُرّدوزبان وا دب برجوشدید بحرانی کیفنیت طاری مہوئی سیے اس میں میری انتہائی کوسٹشش بررہی سیے کہ زبان کو گبرانے

سے بہایا ماستے اور اس کے صحیح معیار کو برقرار رکھا جا ہے: آدمکا تیبہ سیدابوالا علی مودودی لاہور صفحہ ہم میں)

ك (**الكيم**صفحاني

ان کے اسلوب کی جھٹی خصوصیت زبان کی سادگی ہے۔ وہ مشکل انفاظ اور ترکیبوں سے احتیاب کرتے میں ۔ انگرزی ،عربی اور فارسی کے امنی ایفاظ اور نا مانوس ترکیبیں کہی استعال نهب كرست عطول طوبل جهلول سيسے احتراز كرستے بهب مشوكست الفاظ سے طلسم طارى تنہیں کرسنے ۔ ان کی ننزسا متنبی ننزسیے ۔ ساوہ ، قابل فہم ، متوازن ، واقعیت لیندی سیے مور مگرنطف بیان سنے تھر لویہ اگر کسی پہلوستے مودودی صاحب، کی نیز میں گزشت، به سال میں کوئی تبدیلی آئی سبے تووہ سادہ اور آسان زبان کی طرف ان کی مراجعت سبے۔ اہم واع میں جاعبت اسلامی کے قیام اور ۱۹۲۱ء میں تفہیم القرآن کے مٹروع کرنے کے بعد سے مودودی صاحب کی نیز برطری سادہ اور آسان تز ہوتی گئی سبے . غالباً اس کی بنیادی وجہ یہ سبے كما ۱۹۸۷ء كے لعدست ان كے مما طب قوم كے صرف آوسنے پڑھے لکھے طبقے ہى ندر ہے بكة پرری قوم ہوگئی۔ اس صرورت کے بیش نظرا نہوں۔نے زبان کواور بھی سادہ اور عام فہم بنایا تاکه زیاوه سے زیاده لوگ اسے همچه سکیں۔ نکین سادگی کے اس رجیان سنے زبان کو بے مزہ منہیں بنایا۔ واقعیت لیپندی میں کبھی روکھاین نہ ببیرام وا۔ لطافنت اورسلیقہ بدرجہ اتم موجود رسبے اور شحریہ شکے حسن اور انٹرانگیزی میں امنیا فہ ہی ہواہیے۔ مودودی صاحب کی نرکی ایک اورخصوصیت ادبیت اورنفاست سے۔ وہ وٹ

مودودی صاحب کی نظر کی ایک اور خصوصیت ادبیت اور نفاست ہے۔ وہ وز رنبان کی صحت ہی کا خیال نہیں رکھتے بلکہ محاورہ اور روز مرہ پر ان کو بوری قدرت ماصل سبے۔ وہ اپنی بات بڑے سلیقہ سے اداکرتے ہیں۔ ان کے فقرے جست اور تزکیبیں بڑی موزوں ہوتی ہیں۔ استعارہ ، کمایہ اور رمز سے وہ بھر لور کام لیتے ہیں۔ ان کاخیل

سے دبقیہ ماشید فرکنشنز) یہ ترکیب مودودی صا حب ہی کی ہے ۔ تفہیم القرآن مبلداق ل کے مقدمہ میں سکھتے ہیں ہیں سنے اس میں قرآن کے الفاظ کو آردوکا عامہ بہنا نے سے بہاؤشش کی سبے کہ قرآن کی ایک عبارت کو بیٹے مفہوم میری سمجہ مین آنا ہے اور جوا تر میرسے ول میں برٹ تا سبے کہ قرآن کی ایک عبارت کو بیٹے ہو کہ مفہوم میری سمجہ مین آنا ہے اور جوا تر میرسے ول میں برٹ تا سبے استے حتی الامکان صحت کے سامقدا بنی ذبان میں منتقل کردوں ، اسلوب بیاں میں ترجہ بن منتب کے تا میں میں ہو''، تفہیم القرآن عبد اقل ، صفحہ ، ا ۔ ا

بڑا بلنداور مبا ندار ہے اور اس کا اظہار فکرو بیان دونوں میں ہوتا ہے۔ ان کا مشاید وسیع اور گہرا ہے۔ تمثیل کے استعمال بران کوبڑا ملکہ ہے اور اس کے ذرایدوہ بات قاری کے دل میں آثار دینے میں وطرزادا کوخوب سے خوب تر بنانے کے لئے انہوں نے بین جس سے ان کی نشر میں اساسی اسلوب کی وحد ن کے ساتھ ساتھ طریق اظہار وابلاغ میں فاصا شوع دونما ہوا ہے۔ نیجہ ٹا ہے روح کیسانی کی مبلان من میں ماما توج دونما ہوا ہے۔ نیجہ ٹا ہے روح کیسانی کی مبلان توجی اور ذیا نت کے بال ایک گونہ زلکا دنگا کی کیفیت بائی جاتی ہوں ہے۔ مجھران کی سے میں حسب موقع کام لیتے ہیں۔ اس سے ان کی تی رہ میں بڑی روغائی بید اور برحب گی ان کی نگارش میں لطفت اور مرزہ پیدا کرنے میں وہی بید اور مرزہ پیدا کرنے میں وہی کام انجام دیتی ہیں جو کھانے کا ذائقہ بنا نے میں نمک انجام دیتا ہے۔ اس طرح مودودی صاحب کی نشران قام خصوصیات کا مجموعہ ہے جنہیں اردونٹر کا بنیادی اسلوب کہا جاسکتا ہے اور جس کا محتقہ مگر جامع جیان پروفیسریت یدا حد صدیقی بنیادی اسلوب کہا جاسکتا ہے اور جس کا محتقہ مگر جامع جیان پروفیسریت یدا حد صدیقی

"مبصروں نے اچی نزگی خصوصیات یہ بتائی ہیں کہ اس کا درولبت سنطقیانہ مہوا وربراہ راست و سلے کم دکاست سو بینے اور اظہار مطالب کا وسیا ہو۔ عجمے بیان کیا گیا ہو وہ کا نیٹے پر نیا تلا ہو۔ عبنے اور حجا لفاظ آئے ہوں وہ ہی اور اتنے ہی معنی ہوں نہ کم نہ بیش ۔ تھنٹ ول سے سار سے نشیب و فراز پر نظر رکھ کر تکھی گئی ہو . فاتی رق عمل سے پاک ہو ، حبا مدنہ ہو متوک و بے ساخت ہو ۔ مشعروشاعری کی مانند نہ ہو جہاں عدم تسلسل اور منطقیا نہ کتے طبعے ہیں ہو ۔ مشعروشاعری کی مانند نہ ہو جہاں عدم تسلسل اور منطقیا نہ کتے طبعے ہیں جس کا نیتے بی می تائی ہو جہاں عدم طور پر ماعوظ رکھ ایا ہے کہ نظ میں توازن کی مدار پر بین قال ہے ۔ اس امر کو خاص طور پر ماعوظ رکھ ایا ہے کہ نظ میں توازن کی مدار اسالیب کی مکار رہو تا ہے نظم میں اسالیب کے تنوع پر ۔ نظم میں کا مدار اسالیب کی مکار پر بینونا ہے نظر میں اسالیب کے تنوع پر ۔ نظم میں کا مدار اسالیب کی مکار پر بینونا ہے نیشر میں اسالیب کے تنوع پر ۔ نظم میں کا مدار اسالیب کی مکار پر بینونا ہے نشر میں اسالیب کے تنوع پر ۔ نظم میں

العنون كابيمقوله اسى طوف اشاره كراسيد اللح في الكلام كالملح في الطعام.

" زبان کومقصد کا پابند مہونا جا ہیئے۔ اس میں شک نہیں کہ زبان کے تقامنے ہیں کہ زبان کے تقامنے ہیں کہ زبان مطالب کے بھی بجائے خود کچھ کم نہیں مہوستے لیکن وہ اسی لئے ہیں کہ زبان مطالب کے اظہار وابلاغ کاموٹر آلہ بن سکے۔ تمام ملکوں اور قوموں کے شعروا دب کی تاریخ اس حقیقت پر گواہ ہے کہ شعروا دب کو تو سیع ، ترقی اور ترفع اسی وقت نصیب مہوتی ہے۔ جب ان کوکسی بڑے مقصد کے محصول یا حفاظت کا وسیلہ نایا گیا مہونی

مقصد کی بالادستی اور حسن ادا کے اس معیار برہودودی صاحب کی نیز بدرجراتم پوری انرقی ہے۔ جیندا قدباسات بیش کئے جاتے ہیں جن سے ابینہ میں معیاری نیز کی تصویر دیجی باسکتی ہے۔

ر بہلی جیز جو دقرآن باک کے ایک نفظی ترجے کو پڑھتے وقت محسوس ہوتی ہے دوروانی عبارت ، دوروانی عبارت ، دوروانی عبارت ، دوروانی عبارت ، دوروانی عبارت ملتی ہے جے بڑھ فرآن کی سطول کے نیچے آدمی کو ایک الیسی ہے جان عبارت ملتی ہے جے بڑھ کرنہ اس کی روح وجد میں آتی ہے ، مذاس کے رونگھ کھڑے ہوتے ہیں ، خاس کی روح وجد میں آتی ہے ، مذاس کے دونگھ کھڑے وجد بات میں کوئی میں مذاس کی آئی ہوتے ہیں ، خاس کے وجد بات میں کوئی میں مقال والی ہوتے ہیں ، خاس کے وجد بات میں کوئی کے طوفان بریا ہوتا ہے ، مذاس ہے یہ محسوس ہوتا ہے کہ کوئی چیز عقل وفکر کو

ا پر دفیسرسند احمد صدیقی ،آردوننز کابنیادی اسلوب ، تنقیدی مقالات . مرتبه : مرزا ا دسیب ، لامور اکیژیمی ، لامور ۱۹۹۵ و صفحه و

تسيركرتي مهوتي قلب وتعكيه كاست الترتي جلى جار مهى سبهير السطرح كاكوئي مانشه رونما مهونا تودركنا رتربيج كوبرطسطة وقنت توتبهاا وقات آدمي بيسوحياره حاما سبے کہ کیا واقعی بہی وہ کتاب ہے جس کی نظر لانے کے لئے دنیا تھرکو جبلنج دباكيا مقاء اس كي وجربه سب كرنفظي تنه جمه كي حيلني صرف دواسك فيك ا جزار مبی کو اسینے اندر سے گزر نے دیتی ہے۔ اس اوب کی وہ تیز و تند اسپریٹ جو قرآن کی اصل عبارت میں بھری پڑھی سیسے ،اس کاکو فی حیتہ ترجيے ميں شامل منہيں مبونے يا ما، وہ اس حکيني کے اقرير بي ست اُڑ ماتي ہے۔ مالانکہ قرآن کی تا تیر میں اس کی باکیز و تقلیم اور اس کھے عالی مضامین کا متنا مصد مہے، اس کے ادب کا مصدیمی اس سے کچھ کی نہیں ہے کیای تو وہ چیز ہے جو منگ ول سے سنگ دل آ دمی کا ول بھی تکیملا دہتی ہے۔ جس نے سجلی سے کڑے کی طرح عرب ہی ساری زمین ما<sup>د</sup> دمی تھی ۔ جس کی قوتت التيركالوباس كے شديدترين مخالفين كاب مانتے تھے اور ڈرتے تھے سمكه به ما دوا شه كلام حوشت كا وه بالآخر نقد مل باستفيركا. يعيز اكر قرآن بين نه مهو تی اوروه اسی طرح می زبان میں نا زل مبوامبوما حبیبی که اس سے ترحموں میں ہم کو ملتی سہے تو اہلے سب کوگرما نے اور نرماسنے میں استے ہم کمیز وہ کامیا بی نه حاصل موسکتی حو فی الواقع است حاصل مو کی ہے۔ 'کا میا بی نه حاصل موسکتی حو فی الواقع است حاصل مو کی ہے۔ رس دمی قرآن کی روح سے بورسی طرح آسٹ نما منہیں مہونے یا تا جب کک كم عملاوه كامهرز كرسي حبس كم يست قرآن ما يب به محض نظريات اور خديا لات كى كذاب نهبس ميركداً ب ارام كرسى ير عبي كدا مست برا مين اور اس كى سارى باتين سميمه حابين . بيرونياك عام تضور مذهب كيد منا الق ا بب نرسی مذہبی کتاب مجبی شہیں سیے کہ مدر سے اور خیا نقاہ میں اس کے

ست تنهم الفرآن حبيدا وّل صفحه ٤

سارسے رموز مل کرسلئے عائیں ۔ بیرایک دعوت اور شرکی کی آب ہیے اس نے آتے ہی ایک خاموش طبع اور نیک نہاد انسان کو گوشیر عودلت سے نکال کر نفدا سے معیری مہوتی دینا کے مقابلے ہیں لاکھوا کیا۔ باطل کے خلاف اس سيه اواز المطوائي اور وقت كے علم رواران كفروفسق وصنالت سے اس کولط اویا - گھر گھرسے ایک ایک سعیدرون و وریا کیزہ نفس کو كييخ كيينح كمياني اور دائني حق كيه حجند سيه مبله ان سب كواكها كبيا. كوسنت كوست سے ایک ایک فتنه جو اور فسا دیرورکومعبرط كاكرامها یا اور سامیان مق<sub>س</sub>سے ان کی م<sup>ینگ</sup> کرائی - ایک فرد و اصر کی لیکار سے اپنا کا م سروع كريك خلافت الهئر كے قيام كك لورسية تئيس سال بهي كتاب اس عظیم الشان تحریک کی رسنهایی کمه تی رسی ، اور حق و با طل کی اس طویل و حاں کیل سٹ مکش کے دوران میں ایک ایک منزل اور ایک ایک مرصلے یراسی سنے تخربیب کے ڈھنگٹ اور تعمیر کے نقشے تباہتے اب معلایہ كيسي ممكن سبه كراب سرسے سب نزاع كفرو دين اورمع كه اسسال م و ما بلین کے میدان میں قدم ہی نزر کھیں اور اس کشکش کی کسی منزل سسے كنزرين كالبكوا تفاق بهي نه بهوا بهوا ورمج محصن قرآن كے الفاظ برط هو برج كراً إس كى سارى تقيقيت أب كيرسامن كي نقاب موجا مين أك "مسلمان آبيکل دوسري غلامي مين ميثار بين کهين دونون فسم کيغلاميا بدرى طرح مسلط مين اوركهين سسياسى غلامى كم اور ذبيني خلامي زياد صبح. مدقسمتی سے اس وقت کوئی اسلامی ایادی البیی نہلیں ہے جو صحیح معنوں میں سیاسی اور ذبهنی اعتبار سیسے پوری طرح آنه او مهور جهاں ان کوسسیاسی استقلال اور بنور اختیاری حاصل مجی سیسے ، وہاں وہ ذہبنی غلامی سے آزاد

اے تقہیم القرآن مبداق صفحہ سور ہوں

" باربائی سوسال که بسلان ایسنے بزرگوں کے بچھا سے بہوئے بہتر رہ رام سے سوتے رہے اور مغربی قوبیں ایسنے کام ہیں شغول رہیں اس کے بعد دفعت مغربی اقتدار کا سلاب انتظا اور ایک صدی کے اندراندر امل مورے زمین پر جھاگیا۔ نمین رکے ایسے آنکھیں طبتے ہوئے اعظے تو دکھا کہ سیجی پورپ قلم اور الدونوں سے سلح بے اور دونوں طاقتوں سے دنیا پر حکومت کر رہا ہے۔ ایک جھید ٹی سی جاعت نے مدا فعت کی کوسٹ ٹی کی گرز قام کا زور تھا نہ تلوار کا تبکست کھاتی جائی ۔ رہا قوم کا کی کوسٹ ٹی کی گرز قام کا زور تھا نہ تلوار کا تبکست کھاتی جائی ۔ رہا قوم کا رہی ہیں ہے۔ یا وار کے زور ، اسد کال کی قوت ، علمی شوا بدکی تائید اور نظافوی میں وجال کے ساتھ جو فعیا لات ، نظریا ہے۔ اور اصول مغرب سے آئے۔ من وجال کے ساتھ جو فعیا لات ، نظریا ہے۔ اور اصول مغرب سے آئے۔ رہا مطاب و ماغوں اور مرعوب فر بنیتے ہی نے ان کو ایمان کا درجہ دے آئے۔ رہا بہی سعت قدات ، افعالی اصول ، اور تند نی آئین عجم محفن روا بیتی بنیادوں پر قائم رہ سکتے ہے ، اس نیتے اور طاقت ورسیا ہی دوا بیتی بنیادوں پر قائم رہ سکتے ہے ، اس نیتے اور طاقت ورسیا ہی دوا بیتی بنیادوں پر قائم رہ سکتے ہے ، اس نیتے اور طاقت ورسیا ہی دوا بیتی بنیادوں پر قائم رہ سکتے ہے ، اس نیتے اور طاقت ورسیا ہی دوا بیتی بنیادوں پر قائم رہ سکتے ہے ، اس نیتے اور طاقت ورسیا ہی

رو میں سبہتے بیلے گئے اور ایک غیر محسوس طریقے سے دلوں میں یہ مفروننہ ماگرزیں ہوگیا کہ جو کچھ مغرب سے آتا ہے وہی حق اور وہی صحت و درستی کا معیار ہے۔ ا

" اسلام سي مساته مغربي تهذيب كالصادم من حالات ميں بيش ا سنه وه ان حالات سنے بالکل مختلفت بین حن نیں اس سے پہلے اسلام اور دوسری تهذیبوں کے درمیان تصادم ہوستے ہیں۔ رومی ، فارسی ، المندى اور مبيني تهزيبي اس وقت اسلام سط كرائيس حبب اسلام اين متبعين كى فكرى وعملى قوتوں بر بورسے زور كے سابخف مران تھا بہا داور احتبهاد کی زبر دست روح ان کے اندر کار فرما تھی ۔ رومانی اور مادی دونوى حيثيون سيروه دنياس ايك غالب قوم متقيرا ورتمام اقوام علم كى مېشدانى كامنصىپ ان كوماصل تھا۔ اس وقت كو ئى تېزىپ ان كى تهذيب كے مقابله ميں منه مظهر سکے ۔ انہوں نے جس طرف و کيا ، قوموں كيم صالات ، نظر مايت ، علوم ، اخلاق وعادات اورطرز تدن مبرانقلا بيداكر ديا - ان مين ناشكي قابليت كم اورتا شركي قوت بهت زيا ده مقى - بلاست به انهوں سنے دوسروں سے بہت کھے لیا ، مگر ان کی تهذبيب كامزاج اتناطاقت وراورمصنبوط تحاكه بابرسس ويرجعي اس میں آئی وہ اس کی طبیعت کے مطابق ڈھل گئی اورکسی بیرونی انہسے اس میں سور مزاج مختلف پیدانه مهوسکا به سخلاف اس کے انہوں نے ہو اشرات دوسروں بردوانسے وہ انقلاب انگیز تابت ہوسئے ۔ بعض غیرسلم نهند بيبس نواسلام ميں حنرب مهوكر اپنی انفراد بيت ہی کھو بيڪيں ، اور ا بعض جن بیس زندگی کی طاقبت زیاده تنقی وه اسلام سیسے اس قدرمتانژ

ہوئیں کہ ان سے اصول میں بہت کچھ تغیروا قع مہو گیا۔ گریہ فصہ ہے جب کا کہ آتش ہواں تھا۔

مسلكان صديون بك قلم اور تلوار كيرسام تفرمانه وافي كريته كرية أغركار تفك سكتة - ان كى روح جها دسرد بياكتي . قوت احبها دشل مهوكتي . حب کتاب سنے ان کوعلم کی روشنی اور عمل کی طاقت پرخشی تنفی اس کو اینوں ستے محصن ایک بمتبرک ما در کار بنا کرغلا فوں میں لیپیٹ دیا بیش یا دہی اعظم م کی سننت سنے ان کی تہذیب کو ایک مکمل فکری وعملی نظام کی صورت میں مشکل کیا تھا اس کی بیروی کو انہوں نے حکیورو یا ۔ نتیجہ بیر ہوا کہ ان کی تر فی کی رفعاً رئے کئی مہتما ہوا دریا کیا کیے جمود کی وادی میں مظہرکمہ ما لاب بن گیا۔ امامت کے منصب سے مسلمان معزول ہوستے۔ دنیا کی قوموں پران کے افكار ، ان سكے علوم ، ان سكے تمدن اوران كے ساسى اقتدارسنے جو قابو یا با مخفا، اس کی کرفت ده صبلی مهوکتی بهراسلام کے بالمقابل ایک دوسری تہند. سنه جنم ليا بجهاوا وراحبها وكاحجينة اجس كومسلما نوں نهے بيمينك ديا ہوا، مغربي قومول سنع المطالباء مبدان سوستة رسيح اورابل مغرب اس جعندس كويسك كرمنكم وعمل كمص مديران مين أستح برطسه عنهان كاسكرا مامت كا منقسب جس سیے بیر معزول مبر سیکھے سیقے ان کومل کیا ، ان کی تلوار نے ونيا كيميسوا داعظم كوفتح كياءان سيحا فكار ونظرمايت ، علوم وفينون اور اصول تهذيب وتمدُن دنيا برحيا كته وان كي فرمانروا في نه صرف اجهام مبی کا نہیں ، ولوں اور وما غوں کا بھی اصاطر کر لیا۔ آخوصد لیوں کی غیبستے جسب مسلحا نول کی آنکھیں کھلیں تو انہوں سنے دیکھاکہ میدان ہاستے ایکل ميكا منهد ووسرسه اس بيرقالين «ويكه بين واسب علم منه تو ان كاسيد. تہذیب سیم توان کی سیمے ۔قانون سیمے توان کا ہے ۔کوست ہے تو ان کی سب مسلمانوں کے ماس کھے میں نہیں.

ایک شمع ره گئی سے سو وہ مجمی خموش سے ، کے

"اسی فننه نظر کا ایک شاخسانه وه مهی سیسے چوعورت کے دل میں پی نوابن پیداکرنا سیے که اس کاخن کیما جائے بینوابسش ہمیشر ملی اور نمایاں ہی تنهیں میوتی، دل کے بیردوں میں کہیں نہیں نائش عشن کامذر چھیا ہوا سهونا سبے اوروں پی لیاس کی زینت، یا بول کی آرائش، باریک اور شورخ كيرون كے انتخاب میں اور اسلے الیے خفیفت میزئیات مک میں ابنا ا ترظا ہرکر آ سے جن کا اصاطر ممکن نہیں۔ قرآن نے ان سب کے لئے ایک جامع اصطلاح" تبرج جابلیه' استعمال کی ہے۔ ہروہ زینت اور بہر وه آرانش جس کامقصد شور کیے سوا دوسروں سکے سلتے لنزن نظر بنیا ہو تبرج ما بلیت کی تعرافیت میں آجاتی ہے۔ اگر برقع بھی اس غرض کے لئے نولهبورت اور تومتر بگ انتخاب کیاجا سے کہ لگا ہیں اس سے لذت یاب ہوں تو یہ بھی تبریج جا ہلیت سنتے ۔ اس کے سلتے کوئی قانون نہیں بنایا حاسکماً۔ اس کا تعلق عورت کے استے صنمیرسے سے ۔اس کو خود ہی اسينے دل كا صاب لينا جا سيئے كه اس ميں كہيں بيرنا ياك حذب نوجيدا ہوا منہیں سبے ۔ : :

" شیطان نفس کا ایک دوسرا ایجنٹ زبان ہے۔ کتنے ہی فتنے ہی موزبان سے دراورعورت بات ہورنبان سے فرداورعورت بات ہورنبان سے ذرلعیرسے بیدا ہوتے اور جھیلتے ہیں۔ مرداورعورت بات کررسٹے ہیں کوئی بڑا مبنیہ نایاں نہیں ہے۔ مگردل کا جھیا ہوا ہور آواز کررسٹے ہیں کوئی بڑا مبنیہ نایاں نہیں سے ۔ مگردل کا جھیا ہوا ہور آواز کی ملاوت ، بہنے میں لکا وط ، باتوں میں گھلاوط بید انجے میں لکا وط ، باتوں میں گھلاوط بید انجے مارہ باتوں میں گھلاوط بید انجے مارہ باتوں میں گھلاوط بید انجے میں لکا ویا ہے۔ بیر آن اس جورکو مکر التا ہے۔ "

الے منفیحات صفحہ ی سو۔ ہسو۔

سم برده صفحره ۲۹۹۰ مین بیان کی بیکیفیت فقهی احکام کی وصنا حت میں سے۔ ست الصنا صفحر ۲۹۹۰

" نئوست بو بھی اُن قاصدوں ہیں۔ سے ایک سیے ہو ایک بفنس شرر کا پیغام دوسرے نفس سٹر بر کا سباخات ہیں ۔ بینجر رسانی کاسب سے زیا*ده بطبیف ذر لعبه سیسے حس کو د وسرسے خفیفت ہی سمجھتے ہی*ں مگراسلامی حيار اتنى حساس مبے كەاس كى طبع نازك بېرىيلطىيەت شىحرىكىيە جىچى گران سەم . وه ایک مسلمان عورت کو اس کی اصانه ت منہیں دیتی کہ خوشبو میں بسے ہوسئے کیرسے بہن کررا ستوں سے گزرسے بامحفلوں میں شرکت کرسے، کبونکہ اس کا حسن اور اس کی زینت لیوست پیره مجمی رہی تو کیا فائدہ ، اس کی عطرتيت نو فضنا مين مصبل كرجنه بات كومتح ك كرريبي سيه الملت " ان انتها وَ سكے درمیان عدل و تو سط كا مقام، جوعقل و فطرت کے عین مطابق اور انسانی صزوریات کے سکتے عین منانسب سہے ، وہی سیے بچداسلام نیے شجو بزکیا ہے۔ مگہ افسوس بیہ ہے کہ موہودہ زبانہ ہیں متعددا بسيموا نع بيدام وكيح مبرين كى ديبسيد اوگوں كے ليے اس صراط مستقیم کوسم جینا اوراس کی قدر کرنامشکل مہوکیا ہے۔ " ان موانع میں سب سے اہم مانع یہ سے کدزمانہ عبدیکا انسان عموماً "بُرقان" میں متبلا ہو گیاسہے ۔ اورمشرق کیے فربگیت زرہ لوگوں بر اس برقان کی ایک اور زیادہ خطا ناک قسم کا حملہ مہواسہے ہیں میں برقان بین ' کہتا مہوں ۔ میں اپنی اس صاف گو تی پر ایسنے دوستوں اور میا نئیوں سے معافی کا خواشگار مہوں، مگر ہو حقیقت سیسے اس کے اظہار میں کو تی مرقة مانع مذہونی جاہتیئے۔ بیرایک امروا قعہ سبے کہ اسلام کا کوئی حکمہ اوركونى مسله ابيها منهب حبثا نبت شده تعلمي حقائق كيحفلا فث منبوء بكه زياده تتلجيح بير سبے كر حج كنجيد تنكمي حقيقت سبے ويبي ندين اسلام سبہے ۔ تگراس كو

سلے الینا صفحہ ۱۹۹۰ ۱۹۹۹

دیکھنے کے سائے سے رنگ نگاہ کی منزورت سہے تاکہ مہر چیز کو اس کے اصلی دنگ میں دیکھ سکے۔ وسیع نظری صنرورت سبے ناکہ ہر بیریکے نام مهلوؤل كود مجه سكے مطلے دل اور سليم فظرت كى صرورت بيے تاكہ خالق بسیسے کھے بھی مہوں ان کو ولیسا مہی تسلیم کرسسے اور استے رجما نات سے تا بع بناسنے کے بچاستے رجما ناست نفس کوان کے تابع بناستے۔ جہاں ہ بہزینہ ہو ویاں اگر علم ہو میں تو بیکار ہے۔ رنگین نگاہ ہو کچھ دیکھے گی اسی رنگ میں دیکھے کی ہواس پر بیڑھاموا ہے ..: اے وه جمود بهرصال توطنا مياسيتي معركت كي صرورت سبيد اورشد بيرمنور سبے۔ نگرنری حرکت کسی کام کی نہیں ۔ حکمت اور تدبر کے ساتھ حرکت ہوتی جابسيتے و خصوصاً نازک اوقات میں توحرکت بلا تد ترسے معنی خود اپینے یا و ن میل کرخند ق میں حاکہ سنے کے مہیں۔ یہ اندسصے جومن اور ابلہانہ شاہوی كا وقت منهد و قدم المقانية سے يہلے مفندسے دل و د ماغ سے كام کے کرسوسینے کہ قدم کس سمت میں انتھا نا جا سیتے ہے آپ کی منزل مقدود كياسيم واس كي طرف ماست كالمسحح راست كونساسيم واستر بير سطينے کے سلتے آئے کوکس سامان کی صرورت سیسے ی کن کن مرصلوں سے بسلامت گزرجانے کے لئے کیا تدبیریں اختیار کرنی بڑھیں گئے گئا "مهی قرآن رسکھنے والے موحد فاتنہ تا تا رکے زمانہ میں بھی مقے مگر كس عيزيسنے ان كى تہنر بيب اور ان كى عظیم الشان سیاسى طاقت كومشركين تأتار كي المقول تباه موسنے سے سياليا ۽ ليد دنيا عقائق كى دنيا سنے، نوابوں کی دنیا نہیں سیسے۔ آپ کلمہ لا الد الد الله بیڑھ کر سمجھتے ہیں کہ

> کے پردہ تعمید، میں۔ امیں سے شحریک آزادی مہند اورمسلمان صفحر کا ۔

کونی منترا سے کوسکھا دیا گیا۔ ہے جسے پرانسطتے ہی طلسم سے تیلے غیب سے بید ابهوں کے اور کفار کو تذبیع کر دیں گئے۔ آب قرآن اسپنے گھر میں رکھ ، کر شمجتے ہیں کہ کوئی تقوینیہ آپ سے پاس آیا ہوا ہے ، جس کا بس کھر میں موجدوبه ونابهى است قام آفات ارصنى وسما دىست محفوظ كر دست كا اورخدا. ا بینے قالون فطرت کو آب کے لئے بدل ڈا کے گا۔ وہ عام اخلاقی عیوب اوروه عام قومى امراص اسينه اندريا لترسية حركفار ومشركين اور سافتين کے خصاتص میں سے مہیں ۔ اور مجربہ بیدار بھی ایسنے و ماغ میں رکھئےکہ مهم ومهى مومن بهي بين سيسانتم الاعلون كا وعده كياكيا تتما ا ورحب كوتي یا د ولاستے کہ ان کمزور ایوں کے ساتھ آپ کسی انقلاب کے طوفان میں زنده نهبین ره سکتے. تواس کو مزدلی کا طعنه دیسجیئے. بیراگر بہا دری اور عقلمندی سنے توالیبی بہا دری اور عقلمند سی آپ ہی کو میارک رہیے بین تواست نمام خیالی اورطفل تسلیم جها مهون میرست نز دیک بیرزندگی کیے نہیں تیا ہی کے کھین ہیں۔ میں اس سیہ سالار کو احمق سمجھتا ہوں ہو اپنی فوج کے كمزور مهلووس سيعي أنكعين بندكرلتياسيج بوست ليالفاظ سيه ان مين طاقت كالمجعوثا بيدار بيداكرتا سييد اورخطابت كي منزاب ملا ماسيح ناكهوه مەيبوش سېوكرتيا بىي كى نىنىد قوں بىي كو دىيە بىي ئىلت

"دور عدید کے فتن لیں سے یہ ما ہر من خصوصی کا فتہ بھی ایک بڑا فتہ ہے۔ رندگی اور اس کے مسائل برخجوعی نظر کم سے کم تر ہوتی جلی جاتی ہے۔ انسان مختلف علوم وفنون کے کی جیٹم ماہرین کے ماحقوں میں کھاؤنا بن کررہ گیا ہے۔ کوتی طبعیات کا ماہ ہے توساری کا نیا ہے کا معمد صرف طبعیات کے بل برحل کرنے مگاہے۔ کسی کے دماغ پر نفسیات کا تستیل

الت ستحريب أزاوى مبند إورمسانان صفحه ١٩١٥ - ١٩١٩

ہے نووہ ایسے نفسیاتی تجرمابت ومشاہدات کے اعتمادیر بورا فلسفہ حیات مرتب كرنا جابتا ہے كسى الترسكے بندسے كى نظرصنفيات برجم كر ره کئی سے تووہ کہا سے کہ لیری انسانی زندگی بس شہوا نیست کے محور . بیرگھوم رہی سیسے ، حتیٰ کہ خدا کا خیال مجھی انسان کے دماع بیس اسی را سسنته سید آیاسید. اسی طرح بولوک معاشیات میں مستفرق ہیں وه انسان کولیتین دلانا میاست بهی کهمعاش ننری زندگی کا اصل مسکله سبے اور باقی ساریسے مسائل اسی جرا کی شاخیں ہیں۔ حالانکہ اصل حقیقت مو کھے سیے وہ بہسیے کہ بہسب ایک کل سے مختلف ہوئوں کے ا "انسان کوانٹرنعالیٰ سنے جس احسن تقویم بربیداکیا سے اس کے عجبب كرستمول مبس سعے أيك بر سبعے كروہ عربال فساو إور ليے نفاب سفتنے کی طرف کم ہی را عنب ہوتا سبے اور اس بنار برشیطان اکتر مجبور بهونا سینے کدا سینے فلتہ وفسا دکوکسی منرکسی طرح صلاح و نیر کا دصو کا دسینے والالباس بهناكر سامنے لاست وجنت میں آ دم علیہ السلام كو بركه كر شیطان سركية وهوكانه وسيرسكما تتفاكه مين تم يسح ضداكي نافرماني كراما حيانتاسون تأكهم ىجنتىسى نكال دىيى ما قى كىماس نى يېكىكرانىس دى دەكىد دىياكە ھىل ادلك على شجرة المخلد و ملكِ لا يبلى دكيامين تمهين وه درنيت بتا ؤن جرحیات ایسی اور لازوال بادشایسی کا درخست سیسے پسوره ظار، ۱۱) یہی النسان کی فطرت آج تک بیل رہی سیے۔ آج بھی متنی غلطبیوں اور حاقتوں سی شیطان اس کومبلاکرد باسیے وہ سب کسی نکسی بڑفریب نعرے اور كسى تذكسى حجوسالي لياس كيسهارسي مفتول بيوربى مين تله

> اے انسان کامعاشی مسکداور اس کا اسلامی صلی معاشیات اسلام صفیری س عند اسلام اور صدل اجتماعی معاست بیات اسلام صفیره یه

" أكر اخلاقي نه طُه نظر كو حجبورٌ كرخا لص معاشي نفط نظريه و مُيعا ما سُے تو اس نظریه دسرمایه داری اکالازمی نتیجه بیر سیسے که تقییم دولت کا توازن نگر طبائے، وسائل تزوت رفية رفية سمك كراك زياده خوش فشمت يا زياده مهوشار طبقه کے باس جمع ہوجا میں، اور سوسا تبی عملاً دوطبقوں میں تقتیمہ ہو عاست ایک مالدار اور دوسرا نادار .... ظاہر سے کراس قسم کا نظم علیثت ایک طرف سا مبوکار، کارخانه دار اور زعینار ببیداکسه گااور دوسری طرف مزدور، كسان اور قرصندار ۱ بیسے نظام كى عین فطرت اسس كى مقتصني مير كرسوساتني مين بهمارروي اوراما وبالهمي كي اسبرط مفقودم، سی شخص ا بینے ذاتی وسائل سے زندگی لبسرکرنے بیہ مجبور مہو۔ کوئی کسی کا یارومددگارند مید. مختاج کے لئے معیشت کاوارّہ منگ مہومائے بیوسائی كابر فرولقا ستعصات كها ليتروس افراد كم مقابله بين معاندانه مدوجهد كرسيد زياده سيدزياده وسائل شروت بيرقابويا نيه كى كوششش كريسة ١٠ بينے مفادك ليے ان كوروك ركھے . اور صرف از دباوتروت کے لئے انہیں استعال کرسے ۔ جو عولوگ اس صدوجہد میں ناکام ہوں يا اس ميں مصدر لينے كى قوت مذر كھتے مہوں ان كے لئے دنیا ميں كوئى سهارانة مهو وه مجيك بهى مانكين توب اسانى نه مل سكے كسى ول ميں ان کے لئے رحم نہ سبو کو ئی ہاتھ ان کی مدو کیے لئے نہ برشھے . یا تو وہ نو وکشی كركي ذندكي المحيي عنداب سع نسجات ماصل كريس، يا ميز جرائم اور ليعياني كے ذيل طرافيوں سے بيٹ يا لينے برمجبور مہوں بات " انسافی شخصیت اینے ارتقار کے لیے سب سے زیادہ جس چنز کی مختاج سیسے وہ بیر سیے کہ استے آزادی ماصل ہو، کیجہ وسائل کار

اس کے اپنے ہاتھ میں ہوں حبفیں وہ اپنے اختیار سے استعال کرسکے، اوروه ان دسائل براسینے رجمان کے مطابق کام کرسے اپنی مخفی قرنوں کو المجاري اورجميكات تركراشتراكي نظام ميں اس كالوئي المكان تنہيں - اس ىمى وسائل افرا دېسے اختيار ميں نہيں رسنتے بلد جاعت کی ہتيت انتظامير کے ہامقوں میں سیلے جا ستے ہیں ، اور وہ ہیئیت انتظامیہ جاعتی مفاد کا عجرتصتورر کھتی سیسے اسی کے مطابق ان وسائل کواستعمال کے نیسے وا واد کے سلتے اس کے سوا میارہ نہیں کر اگروہ ان دسائل سے استفادہ کرنا میا ہیں تو اس نقشہ کے مطابق کام کریں ، بلکہ اسی نقشہ کے مطابق ا پہنے کو وها سے ما سنے کے سنے ان منتقلین سکے سیروکر دیں جوانہوں سنے جاعنی مفا دسکے سلمے تبحو نرکیا سہے۔ یہ جیز عملاً سوسا تنی سکے تمام افرادکوجیت ر انسانوں کے قبضے میں اِس طرح وسے دیتی سیمے کہ کویا وہ سبدوج موادخام ہیں اور جیسے چرطسے کے بوستے اور دوسے کے پرزسے بنائے بعاستے بئی اسی طرح وہ بیند انسان مختار بیں کدان بہیت سیسے انسانوں كواسين نفتشرك مطابق دهاليس اوربيا متبيا "مرد اور عورت ایک دوسرے کی طرف دائمی میلان رکھنے ہیں۔ ان کے اندرایک دوسرے کی طرف حذب وانحبزاب اورصنفی کست ش كے غیرمحدود اسباب فراہم كئے گئے ہیں ۔ ان كے قلب میں صنفی محبت الدر عشق كالبك نربر وسدت داعير ركها كياسيد وان كي مها نعت اور اس کے تناسب، اور اس کے رنگ رقوب، اور اس کے کمس، اور اس کے ایک ایک جز میں صنف مقابل کے لئے کشش بیداکر دی گئے ہے۔ ان کی آواز، رفیار، انداز وادا، سرایک چیزییں کھینے لینے کی قوت بھردی

ك معاشيات اسلام صفحراه - ۵۵

گئی ہے۔ اور گدو بیتی کی دنیا بین ہمی ہے شار ایسے اسباب بھیلا دیتے گئے ہیں ہو دونوں کے داعیات مسنفی کو حرکت میں لاننے اور ایک دوسرے کی طرف مائل کرستے ہیں۔ ہمواکی سرسراہ سط، با نی کی روانی، سنرہ کا رنگ، معجولوں کی فرست بوء پر ندوں کے جہجے ، فضا کی گھٹا میں، سنب ماہ کی بطا فین ، غرض جمالی فطرت کا کوئی مظہرا ورصن کا نمات کا کوئی عبوہ ایسا نہیں جو با لواسط یا بلا واسطہ اس سے کی کے سبب نہ بنیا ہمؤ ہے۔

"دوسری چیز احسان سیم جس سیم مرادنیک برتا و ، فیافنانه مهامله، بهمدر دامنه روبې ،خویش خکقی ، با بهمی مراعات ، ایب د وسرسیے کا باس و اسحاظ ، ووسرس كواس كے حقوق سے كھے زیادہ دنیا اور خود ایسنے جق سے كھے كم بر رامنی بهومانا - بیرانصاف سید نداندایک میزسید حس کی اسمبت اجتماعی زندگی میں عدل سے مجی زیادہ سہے۔ عدل اگرمعاسترہ کی اساس ہے تواصان اس کاجمال اور کمال ۔۔۔۔ عدل اگرمعانترے کو ناگواریوں اور تاخیوں سے سبياً ما سيے تواحسان اس ميں خوش گوارياں اور سنبرينياں بيداكر ما سبے . كوئى معامتره صرفت اس بنياد بير كلطوانهيس ره سكناكه اس كابر فروبروفت ناسب تول كرومكيفارسيك كهاس كاكياحق سيصه اوراسسه وصول كركي حبيواس اوردوسرسه كاكناحق سيه اورلس استهاتنابي دسيه دسه البسه اب مضند سے اور کھریے معامشرہ میں کش کمٹ تدینہ ہوگی گروہ محبت اور شکر کزاری اور عالی ظرفی اور اثبار اور انتلاص و نویرخوا بهی کی قدرول سے محروم رہے کا جودراصل زندگی میں بطفت دھلاوت ہیداکرنے والی اور اجتماعی مماس کو نشوونها ديننے والى قدريں ہن "سم

اے پردہ صفحرہ ۱۱۰ ۱۳۵۰ سنامعاشات اسلام صفحر ۱۲۹ - ۱۲۹

"مسلمانوں بیں جولوگ الامام المہری کی آمد کے قائل ہیں وہ مھی ان متجدة بي سيحواس كے فائل نہيں ہيں، اپنی غلط فہمیوں میں کھی ہے۔ نہیں يه وه مجهة به يكدامام مهرى كونى اسكله وقنون كم مولويانه وصوفيانه ومنع. وقطع كے آومى ميوں سے يتبيع باحق ميں سلتے يكا كيك كسى مدرسے يا خانقاد كے حجرت سے برآمدہوں کے۔ استے ہی انا المہدی کا اعلان کریں گئے۔ علما ساور مشائع كتابيل كية بوست مبيخ مائيل سك - اور مكمى بيو في علامتول سب ان كحصم كى ساخت وغيره كامقابله كركيم انهين شناخت كريس كيد ميوبيت بهوكى اوراعلان جها دكرديا ماسئه كاله حظه كصينج بهوست درويش اورسب ثيران طرزك لقية السلف "ان كے جندس سلے جمع ميوں سے : تلوار تومحصن مشرط لورى كرسنے كے سي براستے نام ميلانی بيسي کی وصل ميں ساراكام برکت اورروحانی تصرف سے مہوگا۔ میونکوں اور ولیفوں کے زورسے میان بطيقة مائيل كي بين كافر برنظرمار دين كي ترطيب كرسك ميون ميوماسته كا اور محصن مدوعا کی تا تیرست میکندس اور بدوائی جہاندوں میں کمیڑے بیٹرمائیں

رو کرخورطلب بہادیہ ہے کہ آدمی کی جال کی آخروہ کیا اہمتیت ہے جس کی وجہ سے اللہ کے نیک بندوں کی خصوصیت گاتے ہوئے سب سے پہلے اس کا ذکر کیا گیا ؟ اس سوال کو ذرا آما مل کی لگاہ سے و بکھا جائے تو معلوم ہوتا سے کہ آدمی کی جال محفن اس کے انداز دفتار ہی کا نام مہنیں ہے بلکہ وہ درشقت اس کے ذہن اور اس کی سیرت وکردار کی اقالیں ترجمان بھی ہوتی ہے ۔ ایک عیار کی جال ، ایک غذاہ سے بدمعاش کی جال، ایک ظالم وما بر کی جال، ایک خود ب ندمت کہ ترکی جال، ایک ما وقار مہذب کی جال ، ایک غیب مسکین کی جال اوراسی طرح مختلف اقسام کے دوسرسے آدمیوں کی مالیں ایک دوسرے سے
اس قدر مختلف بہوتی ہیں کہ ہرایک کو دکیو کر اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ کس جال
سے بیچے کس طرح کی شخصیت حاجوہ کریتے ۔ پس آست کا مدعا یہ ہے کہ رحمان
سے بندوں کو توقع عام آدمیوں کے درسیان جیلتے بھرتے دیکھ کر ہی لغریکسی
سالقہ تعارف کے انگ بہجان لوگے کہ یہ کس طرز کے لوگ ہیں ۔ اس بندگی
نے ان کی ذہذیت اور ان کی بیرت کر جیسا کچے بنا دیا ہے اس کا انتران کی حال
کہ میں نمایاں سے ۔ ایک آدمی انہیں دیکھ کر بہلی نظر میں جان سکتا ہے
کہ یہ شرافیف اور جارے دلوگ ہیں، ان سے کسی شرکی توقع نہیں کی
عاسکتی ہے۔

"وین عتی اور اقامت دین کے تصور میں بھی ہجارے اور بعض دوسرے لوگوں کے درمیان اختلات سے جہم و نیاکو محص لبی جا پاٹ اور جیند مخصوص مذہبی عقائد واسلام کامجموعہ نہیں سمجھتے بلکہ ہجارے نزدگی کے سادے اور نظام حیات کاہم معنی ہے اور اس کا دائرہ انسانی زندگی کے سادے بہلوؤں اور تمام شعبوں پر حاوی ہے جہم اس بات کے قائل نہیں ہیں کہ زندگی کوالگ الگ مصوں میں بانٹ کر الگ انگ اسکیوں کے شخص جبلایا ماسکتا ہے ۔ ہمارا فیال یہ ہے کہ اس طرح کی تقیم اگر کی بھی مبائے تو وہ فائم نہیں رہ سکتی، کیونکہ انسانی زندگی کے مختلف بہلو، انسانی فیم کے اعتباء کی طرح ایک دوسرے سے ممیز ہونے ہی با وجو داکیں میں اس طرح نیتی مبائی دوسرے سے ممیز ہونے ہی با وجو داکیں میں اس طرح نیتی مبائی وہم کے اعتباء مبائی وہم سے بین کہ وہ سب مل کر ایک کل بن عباتے ہیں اور ان کے اندرایک ہی دوس میان کی اور ان کے اندرایک ہی دوس میان کی دورج ہوتو ہوتا ہوں کا نظام ایک دین باطل بن تعلیم ا بنیا ہے بی تعلیم ا بنیا ہی دی بی باطل بن تعلیم ا بنیا ہے بی تعلیم ا بنیا ہے بی تعلیم ا بنیا ہی دیں باطل بن

اے تقہم القرآن حلیسوم صفحہ ۲۲۷

كرمه بها ہے اور اس كے ساتھ فدا برسانه مارب كالمنميمه اگرانگاكر ركھاجي

ما ستے تو مجوعی نظام کی فطرت بتدریج اس کوعنه کل کستے کرستے آخرکار باکل

محوکر دیتی سنے ، اور اگر میروح خدا اور آخرست برایمان اور نعلیم انبیار کے . ا تناع کی روح موتو اس سے زندگی کا بورانظام دین عق بن ما باسیے جس کے صرف دِعمل مبن ناخدانسناسی کا فلتنه اگر کهبین ره مجهی مباست تو زیاده د میرتک پینپ نہیں سکنا۔ اس کے سم جب اقامت دین کا لفظ بوسلتے ہیں تواس سے بهمارامطلب محصن مسحبروں میں دین قائم کرنا، یا جند مذہبی عقابد اور اخلاقی الحكام كى تبليغ كردنيا نهبين مهومًا بكه اس سعي مهمارى مراد به مهوتى سبع كه كهراور مسحد، كالبح اورمنطى، تقاسنے اور جھاؤنی، مائيكورسٹ اور بارلىمنٹ، ايوان كوسهم نے اپنائدب اور معبود تسليم كيا سے اور سب كا انتظام اسى ايك رسول کی تعلیم کے مطابق حلایا مائے جسے ہم اینا یا دمی برحق مان تھے ہیں ۔ ہم کہتے میں کراکٹ ہم مسلمان ہیں تو ہماری میرجیز کومسلمان ہونا جا ہیتے ۔ اپنی زندگی کے كسى بہلوكو بھى ہمشيطان سيے حواسے نہيں كرسكتے ۔ ہمارسے ہاں سب بھ

فدا کا ہے، شیطان یا قیصر کا کوئی مصد نہیں ہے ....

"کوئی کہا ہے کہ تم مذہب کی تبلیغ کرو، سیاست میں کیوں دخل دیتے

ہوہ گریم اس بات کے قائل ہیں کہ عبداری سیاست سے تورہ مجانی ہے لیگئی گئی اب کا بیالا کے ہم سے بیرہا ہت ہوں کہ ہماری سیاست برجنگیزی مستطرب ہے

اب کیا بیلوگ ہم سے بیرہا ہتے ہیں کہ ہماری سیاست برجنگیزی مستطرب کو ہوائے ہے

اور ہم مسجد میں مذہب کی تبلیغ کرتے رہیں ؟ اور آخو وہ مذہب کو ہوائے ہے

جس کی تبلیغ کے لئے وہ ہم سے کہ رسمے ہیں ؟ اگروہ باور اوں والا نہیب میں کہ رسمے ہیں ؟ اگروہ باور وں والا نہیب ایک حوربیا سے موسیاست میں دغل منہیں دیا، توہم اس برایم ایمان رکھتے ہیں، تو وہ

اگر دہ فزا کی وصد سین کا مذہب ہے جس برہم ایمان رکھتے ہیں، تو وہ

سیاست میں محض وغل ہی تنہیں دیتا بلکہ اس کو اپنا ایک جز بناکر رکھنا جا شاہئے۔

اگر دہ فزا کی وصد سین کا مذہب دینا در کا در لا محتمل - صفح ہوں۔

"صرف عرب مهی کا نهیس تمام دنیا کاماسول میش نظر کھتے اور د کیجئے تیخیض ىجن بوگوں میں ببید اس*بوا ، حن میں سبین گذرا ، جن سکے سامقد بل کہ ہو*ا ، بین سسے اس کامیل جول دیا ، بین سسے اس کے معاملات رسیے ابتدا ہی سے مادات میں، اخلاق میں، وہ ان سب سے مختلف نظر آیا ہے۔ وہ کہ بھی جوب مہیں لولیا۔اس کی صدافت پر اس کی ساری قوم گواہی دیتی ہے۔ اس کے ببرترین دمشمن نے میمی کبھی اس پر الزام نہیں لگایا کہ اس نے فلاں موقع بر حصوط بولا مقا. وه کسی سے برکلامی نہیں کرنا کسی نے اس کی زبان سے مى كى كالى باكونى فى خش باست نهيى سنى - وه لوگون سنى برقسى مى معاملات كر"ما میے ، مگر مجھی کسی سے ملنح کلامی اور تو تو می*ن مین* کی نوبت ہی نہیں آتی ۔ اس كى زبان ميں سختی سکے سبجا سئے شیر ہنی سبہے اور وہ مھی البینی کہ حواس سے ماما سے گرویدہ ہومیا ماسیے ، وہ کسی سے بدمعا ملکی منہیں کرتا کسی کی حق ملنی نہیں تحمدتا برسون سوداكرى كايبيته كرسنه سيح باو دوكسى كاابك بيسير جي ما جائز طرابية سسے نہیں لیبا ۔ جن توگوں سے اس کے معاملات بیش آنے ہیں وہ سب اس کی ایمانداری پرکامل معیروسه رکھتے ہیں۔ ساری قوم اس کو این کہتی ہے۔ وشمن مک اس کے پاس ایسے قیمتی مال رکھوائے ہیں اور وہ ان کی بہی حنا نات، كمرما سے بسبے مبالوگوں كے درمیان وہ البیا حیا دار بیے كر ہوش سنبوا سے كے لعِدكسى في الله كورمبنه منهي وتكها . بداخلا قول كي درميان وه ايسا بأكيز وا خلاق معی که کمبی کسی باکاری میں متبلامہیں ہوتا مشراب اور جوسینے کو ہائے کہ ناہیں لكامًا ومَا شَالسَتْ مُنْهُ لُولُول كَ عَلَيْهِ مِنْ أَنْ السِياشَالسَتْ سِنْ كَهُ مِهِ رَبِيَهِ مِنْ إِنْ ال كندكى سے نفرت كريا ہے اور اس كے ہركام ہيں سخفرائی اور باكبزگی بائی ماتی سیے۔ سنگ ولول کے ورمدیان وہ ابسازم ول سینے کہ ہرایک کے دکھدوروس مشركب مبوتيا سبه ميتمون اور مبواؤن كى مدركتما سبه به مسافرون كى مبزياني كزيا سيه . کسی کو اس سيد دکھ نہيں مہنجا اور دو دوسہ وں کی نیاط ذکھ اسٹیا است.

وعتیوں کے درمیان وہ الیہ اصلح لیند سے کہ اپنی قوم میں فسا دا ور خور بزی

دا من سجانا اورمصالحت کی کوششوں میں میش بیش رہتا ہے ۔ بت پرستوں كے درمیان وہ البیاسلیم الفطرت اور صحیح العقل سے كرزمین واسمان میں كوتى بيزا سيم يوجيني كم لائق نظرينهن اتى كسى مخلوق كے آسكے اس كاسر نهیں حکیماً بینوں کے بیرا ہا وسیے کا کھانا بھی وہ قبول مہیں کرنا ، اس کا ول

غوو بخدوسترك اور مخلوق برستی سسے نفرت كرتا ہے۔ اس ما مول میں بیشخص البیامتازنظر آناسیے سیسے کھٹا توب انہ جیسے میں ایک مثمع روشن سیے ، یا بیھروں کے ڈھیر میں ایک ہیرا حیک رہا ہے کے "بين آب كاسخت ببنواه ميون كالكربرلاك ليبيث كے بغيراب كومات صاف نہ تباووں کہ آپ کی زندگی کا اصل مسلکیا ہے میرے علم میں آپ کا مال اور آب کامستقبل معلق سیصے اس سوال پرکد آب اس برایات کے ساتھ کیامعاملہ کرتے ہیں ہوآ ہے۔ کوخد اسے رسول کی معرفت بہنجی سے ۔جس کی نبت مسيحات كومسلمان كها حاما ميه اورجس كي تعلق من اليد منواه ما بين يا مذها بين - بهرسال دنيا بين اسلام كينما تندسية قراريا في مهرسال دنيا بين اسلام كينما تندسية قراريا في مهرسال دنيا بين اسلام اس کی میں بیروی کریں اور ایسے قول اور عمل سے اس کی بیجی شہرا دت دیں اور آب کے اجتماعی کردار میں اور سے اسلام کا مخیک مظاہرہ ہونے ملکے تو آپ دنیا میں سرمیند اور آفرست میں سرفد و مہو کرر مہی سکے ، نوف ا در مندن ، فدلت ا ورسکنت ، صفاویی اور همی کیمی می کیمیرسیاه با ذل می آب بير حياسته بوسته بين عاجندسال كه اندر جيد طائن سكه - آبيدى وعوت ق

ك نبوست محدى كاعقلى نبوست واسلامى نظام زندگى اور اس كے ببسيادى تصورات صفحه سربه

اور نبیرت صالحه دلوں کو اور د ماغوں کومسنح کمہ نی جلی حا سئے گی ۔ آب کی ساکھ اوردهاك دنیا بر ببیغتی ملی جائے گی . انصاف كی آمپیس آب سے وابست کی حائیں گی۔ مجروسہ آپ کی امانت اور دیا نت برکیا حاستے گا۔ سند آپ کے قول كى لا ئى حاسيّے كى - معلائى كى توقعات آب سے با ندھى حائيں كى - انمەكفر كى كونى ساكه أب كے مقابلہ میں ماقی مذرہ ساستے كی ۔ ان كے تام فلسفے اورساسی ومعامتني نظرينيه أميه كى سجائى اورراست روى كيمقابله مين تجوسته ملمع تا بت ہوں گئے۔ اوروہ طاقتیں جوآج ان کے کیمپ میں نظرآ رہی ہیں توبط توب کراسلام سکے بیب میں آتی حلی جائیں کی محتیٰ کہ ایک وقت وہ استے کا جب کمیونزم نور ماسکو میں استے سجاؤے لئے پر لیٹان ہوگا ، سرمایه داری ، دیموکرلینی خرد واست نیکنن اور نیویارک میں اسٹ سحفظ کے لئے لرزه براندام مبوكئ ماده برستا مذالعاد خودلندن اور سبيس كى لوينويستيول میں جگہ پانے سے عاجز ہوگا . نسل بیستی اور قوم بیستی خور بہم ہوں اور حرمنوں میں ایسنے معتقد مذیا سکے گی اور سے دور تاریخ میں ایک داستان عبرت كى صينيت سيد باقى رەجاستے كاكراسلام مبنى عالمكيروجهاں كشاطاقت كے نام بدوا کہ بھی استھے ہے وقوعت ہو سکتے شفے کہ عصباستے موسی بفل میں تھا اورلا مطیوں اور رسیوں کو دیکھ کرکانی رسمے ہے ۔

سم نے محصن حبند اقد باسات یہاں پیش سکتے ہیں مودودی صاصب کی کوئی تحریر امٹھا یسجئے آب کو بہی رنگ نظر آئے گا ، یہی وجہ ہے کہ بقول پروفیسر رشید احمصد بقی ان کی تحریروں کو ریٹے ہو کرصر ون وین ہی سے تعلق میں اضافہ نہیں ہوتا بلکہ اُردو سے بھی محبت بڑھ ماتی سے ہے۔

النظرادت حق صفح و ۱۰ مرم الناس راست كا اظهار موصوف منه اس خطر مين كياسي عين كا حواله أقرير ويا عام يكاسي ـ

مودودی صاحب کی نتر کے بنیادی اسلوب کی چند خصوصیات اور تائیدی اقتبامات کے لبعد ایسیم ان کی نتر کے دوخاص اوبی پہلوؤں کے بارسے میں کچھ عرض کرنا بیا ہتے ہیں.

پی نی تشبیہ و تمثیل کا استعال اور ان کی تحریر کی شوخی اور برٹر ہے گئی۔

میں تشبیہ و تمثیل قرآن کے اوبی اسلوب کا برط اہم مصدمیں ۔ یہی وجہ سے ہوہ ادب بی می قرآن کے ذریہ انٹر بروان چرط صابعے اس میں تو جندی و ابلاغ کے ان ذرائع کو استعال میں تو جندی کی استعال براسے و سیع پیما نے پر مہوا ہے۔

کیا گیا ہے ۔ مودودی صاحب کے یہاں ان کا استعال برط سے و سیع پیما نے پر مہوا ہے۔

ہم صوف جند مثالیں بیش کرتے ہیں ۔ وقت اور حکم کی قلت مانے ہے کہ ان کی اوبی قدرو قیم سے بیمان کی اوبی قدرو بیمان کی اوبی تو بیمان کی اوبی قدرو بیمان کی اوبی قدرو بیمان کی اوبی تا بیمان کی کو تا بیمان کی اوبی تا بیمان کی تا بیمان کی اوبی تا بیمان کی اوبی تا بیمان کی اوبی تا بیمان کیمان کی اوبی تا بیمان کیا کر بیمان کی تا بیمان کیمان کی اوبی تا بیمان کی کو تا کیمان کیمان کیمان کیمان کی کو تا بیمان کیمان کیمان کی کو تا بیمان کیمان ک

و يود باري نفالي سيسيم وصورع کی تفهيم اس طرح کرستے ہيں۔ سرطسے برطست سنہروں میں مہم دیکھتے ہیں کرسینکٹروں کارخانے بہی كى قوت سے چلى رسى مىن دىلىن اور سام كارلىن رواں دواں دواں بىن مشام کے وقت دفعتہ ہزاروں قبقے روشن ہوجا لئے ہیں کری کے زمانہ میں گرگو بنکھے بیلتے ہیں مگران واقعات سے نہ تو ہمارے اندر بیرت واستعجاب کی كوتى كيفيت بيدا ہوتى سبے اور مذان بيزوں كے روشن يامتح كر ہونے كے علّت میں کسی قسم کا اختلافت ہمارسے درمیان واقع ہوتا سیسے۔ پیکیوں ؟ اس کئے کہ ان فمقدل کا تعلق جس بجلی گھرستے سے اس کا حال بھی مہم کومعلوم سے۔ اس بہجلی گھرمیں جو لوکٹ کام کرستے ہیں ان کے وجود کا مہم کوعلم سیے۔ ان کام کرلنے والوں پر سجوانج نیسر کھرانی کررہا ہے ، اس کو بھی ہم جا سنتے ہیں۔ ہم کوریر مھی مقلوم سیسے کہ وہ انجینیز بہلی بنانے کے کام سے واقعت سے ،اس کے پاس منت سی کلیں میں اور ان کلول کو حرکست دسے کروہ اس قوست کو بیدا کررہا سیدے جس کے حابوسید مہم کو جمعی کی روشنی ما بینکھوں کی گردنش، رمابوں ا وربراموں گار لیوں کی سیرع جیسوں اور کارخانوں کی حرکت میں نظرائے میں ۔ یں بجلی سے آنار کو دیکھ کر اس سے اساب کے متعلق ہمارسے درمیان اختلا<sup>ت</sup> راستے واقع نہوسنے کی وہرصوت یہ سیے کہ ان اساب کا بور اسلساپہارسے محسوسات ميں داخل سے ، اورسم اس كامشا مدہ كرسكے ہيں ۔ فرض کیجئے کریمی مقیمے روشن ہوتنے ، اسی طرح بینکھے گردش کرستے ، ليونهى رمليس ا ورطرام گاطياں حببتیں ، حکياں اورشينيں حرکت کرتيں ، مگروہ مارجن سے بہلی ان میں بینجتی سیسے ہماری نظروں سے پوشیدہ ہوستے، بہلی کھرجی ہمانے محسوسات کے دائرے سیے خارج ہونا بسجا گھرمیں کام کرسنے والوں کا بھی ہم كوكجيم علم نه ميونا اوربيرهي معلوم منه ميوناكه اس كارخانه كاكوني النجنيرسيد عجرابين علم اور اپنی قدرت سے اس کوملار یا سے۔ کیا اس وقت میں سجلی کے ان ر نار کو دیمیم کرمیم ارسیے دل اسیسے ہی مطمئن ہوستے ؟ کیا اس وفنت بھی ہم اسی طرح ان مظاہر کی علتوں ہیں انتقافت نہ کرستے ؛ ظاہرسے کہ آب اس کا سجراب نفی میں دیں سکے کیوں ؟ اس ملیے کہ حبیب آنار سکے اساب بوشیدہ نبول اورمظا بري علتين غيرمعلوم موں تو دلوں ميں حيرت سكے ساتھ سلے اطبيا في کا پیدا میونا، د ماغوں کا اس را زیر رہے ترکی جبتجو میں لگ مبانا، اور اس را ز کے متعلق قباسات و آرار کا مختلفت میونا ایک فطامی بان سے ۔ اب اسی مفروصتے برسلسلر کلام کوآ کے بڑھاستیے۔ مان کیجئے کہ بیرجو كي المحد فرص كياكيا سبع ورفقيقت عالم واقعه مين موجود سبع منزارون لا كهون قىقىيەروشن بېس، لاكھوں ئىكىھے جل رسىسے بېس، كانٹياں دوررى بېرى بېرى بارخا حرکت کررسے ہیں اور بہارسے یاس بیسعادم کرنے کاکونی ذرلعہ نہیں ہے کر ان میں کون سی قوست کام کر رہی سے اور وہ کہاں سے آئی سنے ۔ لوگ ان منگام و آنار کو دیکھ کرجیران وسٹ شدر ہیں ۔ مینخص ان کے اسباب کی بستجوین عفل سے گھوڑسے دوڑانلیے کوئی کہنا سے کہ پرسب میزیں آب سے آپ روشن یامنحک مہیں ، ان کے ابینے وجود سے فارج کو ٹی ابہی

ييز منهي بيد جوانهي روشني يا حركت شخشنے والى بهو كوئى كہا سبے كه يوبرس جن ما دوں سے بنی مہوئی مہیں ، انہی کی ترکیب نے ان کے اندرروشنی اور حرکت کی کیفیتن پیدا کردی ہیں۔ کوئی کہاسے کہ اس عالم ما دہست ماورار جندوليا مين جن مين سے كوئى قىقى روشن كرناسى كوئى طوام اور ملين علامات کونی بیکھوں کو کروش دیتا ہے اور کونی کا رخانوں اور حکیوں کا می سے بعض لوگ الیسے ہیں جو سویتے سوچتے تھاک کیئے ہیں اور آخر ىيى عاجة مهوكدكهنے ليك ميں كه مهمارى عقل اس طلسم كى كنة كك نهيدي بينے سكتى. بهم صرف اتنابى جانتے ہیں متناد مکھتے ہیں اور محسوس کرستے ہیں۔ اس سے زیا دہ کی ہماری سمجھ میں منہیں آیا اور جو کھیے ہماری سمجھ میں نداستے اس کی نهم تصديق كريسكت ميس اورنه مكذب مرسب گروہ ایک دوسرے سے اطربے میں مگرا بینے ضیال کی آ اور دوسرے نیالات کی تکذیب کے لئے ان ہیں سے کسی کے باس بھی

قیاس اورظن و تنجین کے سواکوئی ذریعی علم نہیں ہے . اس دوران میں کہ یہ انصلافات بریامیں ، ایک شخص آیا ہے اور كها مع كرمها نبو! ميرسے پاس علم كاليك اليها ذرلعير ميے جوتمها رسے یاس منہیں سے ۔اس فرانجہ سے محطے معلوم نہوا سے کہ ان سب قموں ليكهون الكارين اكارخانون اور حكيون كانعلق حيد مخفى تارون سيم سيم جن کوتم محسوس نہیں کرتے۔ ان ماروں میں ایک بہت برطنے سے کی گھرسے جن کوتم محسوس نہیں کرستے۔ ان ماروں میں ایک بہت برطنے سے کی گھرسے وه قوت الله الله عنه عنه كاظهور روشني اور حركت كي شكل مين مبوتا سب اس سبحلی کھر میں برطری عظیم الشان کلیں ہیں حبہیں بیاتھاں اشتحاص ببلا برابت اور نگرانی میں بیسب کام مورسے ہیں۔

یه شخص بدری قوت سیسے ایسنیراس دعو سے کو بیش کرتا سیسے ۔ لوگ اس کو چھٹا تے ہیں۔ سب کروہ مل کر اس کی جنالفت کرنے ہیں، اسے دلوانہ قرار دسینتے ہیں۔ اس کومار تے ہیں ، تکلیفیں دینتے ہیں ، گھرسے نکال فیننے ہیں۔ نگروہ ان سب روحانی اور جیسانی مصیبتوں کے یا وجود اپننے دعو سے برتائم رستاسه كسى غوف بإلا يح سسه ابينے قول ميں ذره برابرترميم نہيں ر کرتا کسی صدیت سے اس کے وعوسے میں کمزوری نہیں آتی ۔ اس کی ہررر بات سے ظاہر مہوتا ہے کہ اس کو اپنے قول کی صداقت برکا مل لیتین ہے۔ اس کے لعد ایک دوسرا سخص آنا سبے اور وہ مجی سجنسہ مہی قول اسی دعوسے کے سامقہ بیش کرنا سہے۔ ہجر تبسر مجرحیت ما بیخوال آیا ہے اور وہی بات کہاسہے ہواس کے بیشروں سنے کہی تھی۔ اس کے لعد آنے والوں كا ايك تا نتا مبنده ما تا سبے۔ بہاں مك كه ان كى تعدا دسينكر وں اور بزار دن سیسے متعاوز مہوجاتی سیسے ، اور بیسب اسی ایک قول کو اسی ایک وعوسے کے ساتھ بیش کرتے ہیں۔ زمان و مکان اور ممالات کے اختلات کے باویودان کے قول میں کوئی اضاف نہیں ہوتا۔ سب کہتے میں کہ ہمارسے باس على كالبيد البيا ذراييه سيد عبر عام لوكون كي باس نهين سيد بسب كو ولوانه قرأروبا حاتا سبيء برطرح كيحظلم وستم كانشانه بنايا حاتا سبيء برطرانينه سيه انهبين محبوركيا حاتا سيه كمراسين قولسسه بازا مائيل كرسب كرسب ا بنی بات به قائم رسینتے مہیں اور دنیا کی کوئی قوست ان کو استے متھام سے ایک اپنے شهبین مبشاسکتی - اس عزم واستنقاست کے سامقدان لوگوں کی نمایاں خصعید میات، بير مبي كه ان ميس سيسے كو في حجولنا ، بيجد، فيا من ، بدكار ، ظالم اور حرام خور منهيس سے ان کے دیتموں اور مخالفوں کو بھی اس کا اعترافت سینے۔ ان سب کے اخلاق پاکیزه میں پرسیزمیں انتہا درجہ کی نیک ہیں اورجس طن میں یہ ایسے دوسر ابناسيّة بذرع سيه مثار بين مران كيماندر مبنون كالمبنى كوتي اترنبين

پایا جاتا لکہ اس کے برعکس وہ تہذیب اخلاق ، نزکیہ نفس اور دنبوی حالا کی اصلاح کے لئے الیبی الیبی تعلیمات پیش کرنے اور الیسے الیبے قوانمین بنا تے ہیں جن کے مثل بنانا تو در کنار بڑسے برڑسے علمار وعقلا کو ان کی بنا تے ہیں جن کے مثل بنانا تو در کنار بڑسے برڑسے علمار وعقلا کو ان کی باریکیاں سمجھنے میں بوری بوری پر می مرب کر دبنی پڑتی بین کے مجاد کے وجود کالفتی جال اور یہ جنگروہ انبیا ملیم السلام کا ، جن کی شہادت پر مہم خدا کے وجود کالفتی جال سے ہیں ۔

اسی موصنورے کو کا نیات کے نظم اور توازن باہمی سے یوں بیان کریتے ہیں۔ " ایک ذرا سے بہج کی ہی مثال نے لیجئے جس کو آپ زمین میں لوتے · ہیں ۔ وہ کہھی برورش ماکہ ورخ<sup>ی</sup>ت بن ہی مہیں سکتا حب تک که زمین اور آسمان کی ساری قوتنی مل کراس کی برورش میں مصدبذلیں ۔ زمین آبینے خزانو<sup>ں</sup> سے اس کوغذا دیتی سیمے مسورج اس کی صرورت کے مطابق اسے کر تھی مهنما با سبے ۔ بانی سے سر کھے وہ مانگا ہے وہ بانی دیتا ہے۔ ہوا سے جو کھے وه طلب كرما سبے، وہ میوا دستی سبے۔ رانبس اسے مصنط ک اور اوس بھر پہناتی ہیں۔ دن اسسے گرمی مہنجا کر سختگی کی طوف سلے جائے ہیں ، اس طرح مہنوں اور رسون كالمسلسل الكيب بإقاعد كى كيسامقد بيسب مِل حَبِل كراست بالسلح بالتح برستے ہیں، تب جاکر کہیں درخت بنتا ہے اور اس میں میل آتے ہیں۔ ہے ہے ہے ساری قصلیں مین کے بل بوتے برا ہے جی رسیمے ہیں ،انہی ہے شمار مختلف قوتوں کے بالاتفاق کام کرسنے ہی کی وجہ سسے تیار مہوتی ہیں۔ بلکہ آب خود زنده اسی وجهست میس که زمین اور آسمان کی تمام طاقیتی متفقه طور ریآب کی برورش میں لگی ہوئی ہیں۔ اگر تنہا ایک مہواہی اس متفقہ کاروبارسے الگ ہوجائے تو ایپ ختم ہوجائیں۔ اگر بانی، ہوا اور گرمی کے سامقے موا فقت کرنے

ا اسلامی نظام زندگی اور اس کے بنیا دی تصورات عقل کا فیصلہ ، صفحہ ۱۱ - ۱۱

سے انکارکردے تو آپ ہر بارش کا ایک قطہ نہرس کے۔ اگرمٹی بانی کے ساتھ
اتفاق کرنا حجود دے تو آپ کے باغ سو کھ جا بیس ۔ آپ کی کسیلیاں کبھی نہ بکیب
اور آپ کے مکان کبھی نہ بن سکیس ۔ اگر دیا سلائی کی رکڑ سے آگ بیدا ہونے پر
اصنی نہ ہوتو آپ کے بچے لیے مختلہ سے بہوجا بیس اور آپ کے سارے کا رفانے
کی لخت ببیخہ جا بیس ۔ اگر لو ہا آگ کے ساتھ تعلق رکھنے سے انکارکر دیے
تو آپ دیلیں اور موٹریں تو در کنار ایک سوئی اور حجی کی کس نہ بناسکیں ۔ غون
یرساری دنیا جس میں آپ جی رہے ہیں ، یہ صرف اسی وجہ سے قائم سے کہ
اس عظیم الشان سلطنت کے سارے محکمے پوری بابندی کے ساتھ ایک دوسے
سے مل کرکام کر رہے ہیں اور کسی محکمے کے کسی اہل کارکی یہ مجال نہیں سے کہ
ابنی ڈلو ٹی سے ہے ما نے یا صابط کے مطابق دوسے محکموں کے الم کاروں
سے اشتراک عمل نہ کر ہے۔

جو کچ میں نے آپ سے بیان کیا ہے ۔ کیا اس میں کوئی بات جوٹ با فلاف وا قعرہے ، شاید آپ میں سے کوئی بھی اسے حجوط نہ کچے گا۔ اچھا اگریہ ہے ہے تو مجھے بتائیے کہ یہ زبر دست انتظام ، بہ جیرت انگیز با قاعدگی، یکمال درج کی ہمواری ، یہ زمین و آسمان کی لیے صدوصا ب چیزوں ، اور طاقوں میں کا مل موافقت آخر کس وجہ سے سے باکر وط وں برس سے یہ کا تما ت بین کا مل موافقت آخر کس وجہ سے سے باکر وط وں برس سے یہ کا تما ت بین مانور بیدا ہور سے نہیں ، اور نہ معلوم کب سے انسان اس زمین بر درخت آگ رسے ہیں ، مبانور بیدا ہور سے نہیں ، اور نہ معلوم کب سے انسان اس زمین بر جی رہا ہی ہی ایسانہ ہوا کہ میا ندز مین برگر مبا یا یا زمین سورج سے کا دامانی ۔ بھی رات اور دن کے حساب میں وزن نہ آیا ۔ کبھی ہوا کے محکمے کی بانی کے کہمی دات اور دن کے حساب میں وزن نہ آیا ۔ کبھی ہوا کے محکمے کی بانی کے میم کھے سے لڑائی نہوئی ۔ کبھی بانی مٹی سے نہ دو گھا ۔ کبھی گرمی نے آگ سے محکمے سے لڑائی نہوئی ۔ کبھی بانی مٹی سے نہ دو گھا ۔ کبھی گرمی نے آگ سے اور کار نہ سے کیوں اس طورے قانون اور دنیا بطے کی بابندی کے بیا مبرکا ہے اور کار نہ سے کیوں اس طورے قانون اور دنیا بیلے کی بابندی کے بیا مبرکا ہے اور کار نہ سے کیوں اس طورے قانون اور دنیا بطے کی بابندی کے بیا مبرکا ہے ہا دیے ہوں ہوا ہوں ہوائی خاریہ بیا دیا ہوا ہوائی ہوا

میں بو کیوں ان میں روائی نہیں ہوتی ہو کیوں فسا دبر با نہیں ہوتا ہو کس چیز کی وجہ سے بیسب ایک انتظام میں بند سے ہوئے ہیں ہواس کا جواب لینے دل سے لیہ چھتے ۔ کیا وہ بیرگواہی نہیں دیبا کہ ایک ہی فدااس ساری کا مات کا بادشاہ سے ، ایک ہی سے جس کی زبر دست طاقت نے سب کواچنے منا بطے میں با ندھ رکھا ہے ہو اگر دس بیس نہیں دو فدا بھی اس کا منات کے ماک ہوتے تو یہ انتظام اس باقاعد کی کے ساتھ کبھی نہ چل سکنا۔ ایک ور ا سے مدر سے کا انتظام تو دو مہیڈ ماسٹووں کی بید یا سٹوی بر داشت نہیں کرسکتا ہے مجلااتنی بڑی زمین واسمان کی سلطنت دو فعداؤں کی فعدائی میں کیسے جل سکتی ہی خمی ہوئی نہیں واسمان کی سلطنت دو فعداؤں کی فعدائی میں

منهين ركصاكه اس كى حكومت مين ابنا حكم حلاسكے؛ انسانی اعمال کے طبیعی اور اخلاقی نتائج برگفت گوکرستے میوسئے اس سے زندگی بعد ک موت پر استدلال کرتے ہیں ۔ اور ایک نمالص فلسفیانہ سجٹ کوعام فہم نیا دسیتے ہیں ۔ ر مكر نظام كاتمات برگری نگاه دال د فيهي ، كيا اس نظام ميلانساني افعال کے اخلاقی ننائج لیرری طرح رونما میوسکتے ہیں ؟ میں آب کولیفین لاما ہوں کہ بہاں اس کا امکان نہیں ہے ، اس کئے کہ بہاں کم از کم ہماہسے علم کی صریک کوئی دوسری البیی مخلون نهیس با نی حافی جو انعلاقی و جو در کھنی مہو۔ سارا نظام کائنات طلبی قوانین کے ماشحت بیل ریا ہے۔ اخلاقی قوانین اس میں کسی طرف کارفر ما نظر نہیں آئے۔ بہاں رویے میں وزن اور قیمت ہے، مگرسیانی میں مزورن سے مذقیمت بر بہاں ام کی کھلی سے ہمیشہ ام میداہویا ہے ، مگرحتی برستی کا بہج لوسنے والے بر کہمی میولوں کی بارش ہوتی سیمے، اور حمیمی بلکہ اکثر جونتیوں کی ۔ بہاں مادی عناصرکیے لیے مقرر قوانین ہیں جن کیے مطابق مينشه مقربتا رتج كيلتي بين مكراخلاقي عناصرك كيئ كوني مقررقانون نبين سبيح كدان كى فعلىت سيسے ہم پيشرمقر رنيتي نكل سيكيے ۔ طبعی قوانین كی فرماں روائی كے سبب سے اخلاقی نیائج كہی تونكل ہى نہیں سكتے ، كہی نكلتے ہیں توصر ف اس حد مک جس کی احارت طبعی توانین دسے دیں اور باریا الیہ امھی میوتا ہے كمراخلاق ابب فعل سے ايك نتيجه نطلنے كا تفاصناكر تاسيے ، مگرطبعی قوانين كی ىداخلىت سىنى ئىتىجە بالكلىرىمكىس ئكل آئاسىپے - انسان ئىنىنودا بېيىنى تىردنى دىسيامى تظام کے ذریعے سے مقور میں کوسشیش اس امرکی کی سے کہ انسانی اعمال كاخلاقي نتائج ايك مقرصنا يطير كيمطابق برامدم وسكين بمكربه كوستشن مہبت محدود بیمانے برسبے ، اور لیے صدنا قص میے۔ ایک طرف طبعی قوانین

اے سلامتی کاراسستنه اسلامی نظام زندگی اور اس کے بنیادی تعتورات صفحہ ایم - ۱۷

اس کوممدود اور ناقص بناتے ہیں ، اور دوسری طرت انسان کی اپنی بہت سی کمزوریاں اس انتظام کے نقائص میں اور زیادہ امنا فرکر دیتی ہیں۔ مين ايست مدعا كي توصيح جيندمثالوں سسے كروں گا۔ ديکھئے، ايک مشخص اگرکسی دورسے ستحف کا دشمن میوز اور اس کے گھر میں آگ لکا دسے تواس کا گھر مبل جاستے کا۔ بیراس کے فعل کاطبعی نتیجہ سبے۔ اس کا اخلاقی نتیجہ بیربونا جاہئے كماس شخص كواتني بهى سزا ملے حتنا اس نے ایک خاندان كولفصان بہناما سبے مگراس نینے کا ظاہر ہونا اس بات برموقوت سیے کہاگ لگانے واسے کا سراع ملے، وہ پولیس سے یا تھ اسکے، اس برجرم ٹابہت ہو، عدالت پوری طرح اندازه کرسکے که آگ کلنے سے اس خاندان کواور اس کی آئندہ نسلوں کو تقيك تقيك كتنا نقصان ببنا سهاور بعرانصاف كيسا تفراس مجرم كوانني ہی سزا دسے۔ اگران شرطوں میں سے کوئی مشرط بھی بوری مذہوتو اخلاقی نیتے ما توبالكل ہى ظاہرىنە مبوكا يا اس كاصرف ايك مقورًا سا حصەن ظاہر مبوكررہ جائے کا۔ اور پر بھی ممکن ہے کہ اپنے سرایت کو برباد کرسکے وہ منتحض دنیا ہیں مزے سي محولها محلها رسبع.

اس سے بڑے بیا نے پر ایک اور مثال کیجے۔ چند اشخاص اپنی قوم میں انٹر بیدا کر لینتے ہیں اور ساری قوم ان کے کہے پر جلنے لگتی ہے۔ اسس لپرزلین سے فائدہ اٹھا کہ وہ لوگوں میں قوم برستی کا اشتعال اور ملک گیری کا مبند ہیدا کرتے ہیں۔ گردو بیش کی قوموں سے جنگ چیڑ دیتے ہیں کھو کھا اُدمیوں کو ہلاک کرتے ہیں۔ ملک کے ملک تباہ کر ڈالے میں اور کر وڑوں انسانوں کو ذلیل اور لیب نہ ذکہ کرنے پر محبور کرتے ہیں۔ انسانی تاریخ انسانوں کا البیاز بردست اثر بڑتا ہاہے جس کا سلسلہ ہوئی ہوں کہ ایک کا رکھا میکھ وں برس کا بیات در لینے ت اور نسل در نسل مجب یہ ایسان کا کیا ہے۔ اور نسل در نسل مجب یہ ہیں اس کی اس کا سکھ وی بین اس کی اس کے مرکب ہوئے ہیں اس کی اس کا سکھ وی بین اس کی اس کا سیاس کے مرکب ہوئے ہیں اس کی اس کا سیکھ وی برس کہ یہ چیندا شخاص جیں جرم عظیم کے مرکب ہوئے ہیں اس کی اس کا سیکھ وی برس کہ یہ چیندا شخاص جیں جرم عظیم کے مرکب ہوئے ہیں اس کی اس

مناسب اورمنف فائز سزاان کوکھی اس دنیوی دندگی ہیں مل سکتی ہے ؟ فاہر ہے کہ اگر ان کو زندہ حبلاڈ الا جائے یا کوئی اور الیبی سزادی جائے ہیں ہیں ، اگر ان کو زندہ حبلاڈ الا جائے یا کوئی اور الیبی سزادی جا سے جو انسان کے بس میں ہے ۔ تتب مجھی کسی طرح وہ اس نقصعان کے برابر سزا نہیں با سکتے جو انہوں نے کروٹر ہا انسانوں کو اور ان کی آئندہ بے شارنسلوں کو بہنجا یا ہے۔ موجودہ نظام کا تنات جن طبعی تو انین برجیل رہا ہے ، ان کے تتحت کسی طرح برمکن نہیں سے کہوہ ا بینے جرم کے برابر سزا باسکیں ۔

اسي طرح ان نيك السالون كوليجة حنهون سنے نوع انسانی كوعن اور راستی کی تعلیم دی اور مدابیت کی روشنی و کھائی ، جن کے فیصن سسے لیے شمارانسانی نسلبن صدايون سسے فامتره أمطارين بين الدرزمعلوم أئنده كنتى صداول كيك الطاقي جلى جائيں گی کيا بير ممكن سنے كه البيد لوگوں كى نندمات كالورا صله ان كو اس دنيابين مل سكے بحكيات تصور كرسكتے ہيں كەموجوده طبعی قوانين كی حدود كے اندر ايك مشخص ابينے اس عمل كالإراصلة حاصل كرسكة سيے جس كارةِ عمل اس كے مرسنه کے ابعد ہزاروں برس کے اور ایشار انسانوں کے معیل کیا ہوہ حبساكه میں ابھی بیان كر مجامبوں ، اقدل توموجودہ نظام كا تنات بن قوانمنی برمل رہا ہے ، ان کے اندراتنی گنجائش ہی نہیں ہے کہ انسانی افعال کے اخلاقی نتائج بوری طرح مرتب مهوسکیس و وسرسے بیہاں چیندسال کی زندگی بیں النبان جوعمل مجى كرماسيے اس كے رقة عمل كاسلسا براتنا وسيع برو ماسيے اور اتنی مدست مک حاری رمہتا ہے کہ صرف اسی کے ٹیوٹسے نیا ہے وصول کرنے کے سابیے میزاروں ملکہ لاکھوں برس کی زندگی در کارسیدے اور موجودہ قوانین قدرت سکے ماتحیت النسان کو اتنی زندگی ملنی ناممکن سے ۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسانی ہشتی کے خاکی،عفنوی اور حیوانی عناصرکے لئے تومو حودہ طبعی دنیا (Physical World) اور اس کے طبعی قرانین ہیں ، مگراس کے

ا فلاقی عضر کے لئے یہ دنیا با لکل ناکانی ہے۔ اس کے لیے ایک دوسرا

نظام عالم درکار ہے۔ جس میں حکم ان قانون (Governing Law)

افعلاق کا قانون ہوا ورطبعی قوانین اس کے ماتی مت محص مدد کاری حیثیت

سے کام کریں جس میں ذندگی محدود نہ ہو، بلکہ غیر محدود ہو۔ جس میں وہ تمام افلاتی

نتائج جو بہاں مرتب ہونے سے دہ گئے ہیں ، یا اُلٹے مرتب ہوئے ہیں ،

ابنی صحیح صورت میں لُوری طرح مرتب ہوسکیں ، جہاں سونے اور جاندی کے

بربائے نیکی اور صدافت میں وزن اور قیمت ہو۔ جہاں آگ صرف اس چیز

مصیب صوف اس کے عصفے میں آئے جو بہاں عیش اس کو طرت

مصیب صوف اس کے عصفے میں آئے جو بد ہو ، عقل جا ہتے ہو۔

مطالبہ کرتی ہے کہ ایک ایسانظام عالم صنور مہونا جا ہتے ہو۔

دوسری جنگ عظیم کے ذمانہ میں دنیا کی اقوام کا اضلاقی لگاڑجس طرح سا منے آبا اس کو لیوں مرکز توجہ بناتے ہیں۔

کو دیں مرکز توجہ بناتے ہیں۔

"معمولی مالات ہیں، حب کہ ذندگی کا دریا سکون کے ساتھ بہر رہا ہو انسان ایک طرح کا اطمینان محسوس کرتاہے ۔ کیؤنکہ اور پی صاحت شفا ف سطے ایک پر دہ بن جاتی ہے جس کے ینجے تہ میں بہیٹی ہوئی گندگیاں اور غلاظیتی جی پہتی ہیں اور پر دسے کی اور پری صفائی ادمی کو اس بات کا تحبت سر کرنے کی صرورت کم ہی محسوس مونے دیتی ہے کہ تہ میں کیا کچے حجیبا ہوا ہے ، کیکن جب اس دریا میں طوفان بریا ہوتا سے اور پنچے کی جیپی ہوئی ساری گندگیاں اور غلاظتیں انہو کر بر مرعام طح دریا پر بہنے لگتی ہیں اس وقت اندصوں کے سوا مہروہ شخص جس کے دیدوں میں کچے بھی بینیائی کا لؤر باقی ہو، ہر اشتباہ کے بیروہ شخص جس کے دیدوں میں کچے بھی بینیائی کا لؤر باقی مہو، ہر اشتباہ کے بیروہ شخص جس کے دیدوں میں کچے بھی بینیائی کا لؤر باقی مہو، ہر اشتباہ کے بیروہ شخص جس کے دیدوں میں کچے بھی بینیائی کا لؤر باقی مہو، ہر اشتباہ کے بیروہ شخص جس کے دیدوں میں کچے بھی بینیائی کا لؤر باقی مہو، ہر اشتباہ کے بیروہ شخص جس کے دیدوں میں کچے بھی بینیائی کا لؤر باقی ہو، ہر اشتباہ کے ایکے وصاحت دیا ہے کہ ذندگی کا دریا گیا کچھ اینے اندر سامی بیروں

الى زندگى بعدموت "، اسلامى نظام زندگى اوراس كے بنیادى تصورات صفحه ۹۰-۹۰

جل رہا ہیں ، اور بہی وہ وقت ہوتا ہے جب عام انسا نوں ہیں اس مزوت کا اصاص بید امہوسکتا ہے کہ اس بینے کا سراغ لگائیں جہاں سے در بائے زندگی میں ہے گذرگیاں آرہی ہیں ، اور اس تدبیری جب بی ہے اس میں اور کی میں ہے گوگ کے دریا کے دریا کو الحاص کے ۔ تی الواقع اگر الیسے وقت میں بھی لوگوں کے اندر اس صرورت کا احساس بیدار مذہو تو سیاس بات کی علامت ہے کہ نوع انسانی اپنی غفلت کے نینے میں مرم ونش ہو کر سودو زبایں سے باکل بی سے خرج و کی ہے۔

یے زمانہ جس سے ہم ایکل گذررسے ہیں انہی غیر معمولی مالات کا دمانہ ہے۔ ندندگی کا دریا اس وقت اپنی طغیا نی پر ہے۔ ملک ملک اور قوم قوم کے درمیان سخت کش کمش بر پا ہے اور پرکش کمش اتنی گہرائی تک اُتری ہوئی ہیں کھینے لائی سے کر برطرے بڑے جوعول سے گزر کر فروفر و کس کونز اع کے میدان میں کھینے لائی سبے اس طرح عالم انسانی کے ببشتہ صتہ نے ا بہنے وہ تمام اظلاقی اوصا ف اگل کر منظر عام پر رکھ دیسے میں جنہیں وہ مدنوں سے اندر ہی اندر پرورش کر رہا تھا۔ اب ہم ان گندگیوں کو ملانیہ سطح بزندگی پر دیکھ اسے اندر پرورش کر رہا تھا۔ اب ہم ان گندگیوں کو ملانیہ سطح بزندگی پر دیکھ اسے میں ، جن کو ملاش کر سنے کے سلتے کچے نئر کچے تھی کی صرورت متی۔ اب صرف ایک ماور زاد اندھا ہی اس غلط فہمی ہیں مبتلارہ سکتا ہے کہ بیجا رکا مال ابچا ہے۔ " اور صرف وہی کوگ بیجا ری گاشنے میں اور علاج کی کو سے غافل رہ سکتے ہیں جو حیوانات کی طرح اخلاقی جس سے باکل خالی ہیں یا جن کے اخلاقی اصاب ان پر فانے گرکہ گیا ہے۔ "

قیادت اور امامت کی اہمتیت کو اس طرح ذہن نشین کر استے ہیں۔ " انسانی زندگی سکے مسائل میں جس کو تھوڑ می سی بھیرت صاصل ہو،

الته اسلام کا اخلاقی نقطه نظر، اسلامی نظام زندگی . اور اس کے بنیا دمی تعدورات صفحه ، ۱۰ - ۱۰۱

قرموں کے عورج و دوال کے ناریخی قانون کواس طرح سمجھاتے ہیں۔
"اگراپ میں سے کسی شخص کا کوئی باغ ہوا و روہ اسے ایک ما یا کے سپروکر دسے تواب خود بتا تیے کہ وہ اس مالی سے اقلین بات کیا چاہےگائی باغ کا ماک اپنے مالی سے اس کے سوا اور کیا چاہ سکے باغ کو بنائے نکر فراب کرکے رکھ دسے ۔ وہ تو لاز ما یہی چاہیے گا کہ اس کے باغ کوزیادہ سے ذیادہ ہے رہا دہ ترق دی جائے اس کے حصن میں ، اس کی صفائی میں ، اس کی پیداوار میں زیادہ سے زیادہ اس کے زیادہ سے زیادہ دی جائے گا کہ وہ خوب محنت سے جی لگا کہ سیلتھ اور اصفا فہ ہو۔ جس مالی کووہ دیکھے گا کہ وہ خوب محنت سے جی لگا کہ سیلتھ اور اصفا فہ ہو۔ جس مالی کووہ دیکھے گا کہ وہ خوب محنت سے جی لگا کہ سیلتھ اور اصفا فہ ہو۔ جس مالی کووہ دیکھے کا خوب خوب محنت سے جی لگا کہ سیلتھ اور خوب کو درختوں کو درختوں اور جیا طبح جی درختوں کو درختوں اور جیا طبح جی کا کہ درختوں کو درختوں اور جیا دی ہو ہولوں کی نئی نئی قسموں کا اصفافہ کہ درختوں اور جیا درہ ہو ہولوں کی نئی نئی قسموں کا اصفافہ کہ دی خوبش ہو، اسے ترتی دسے اور الیہ دیا ہوں کیے ، اس کے درختوں کا دہ اس سے خوبش ہو، اسے ترتی دسے اور الیہ دیے کہ دہ اس سے خوبش ہو، اسے ترتی دسے اور الیہ دیے ، تو صور سے کہ دہ اس سے خوبش ہو، اسے ترتی دسے اور الیہ دیے ، تو می دہ اس سے خوبش ہو، اسے ترتی دسے اور الیہ دیے ، تو می دہ اس سے خوبش ہو، اسے ترتی دسے اور الیہ

ا سنومید اسلامی کی اخلاقی بنیا دیں - اسلامی نظام زندگی اور اس کے بنیادی بصورات صفحہ ۲۰۰

لائق، فرصن شناس ا ورمندمت گذار مالی کونکا لنا کبھی لیند پذکریسیے۔لیکن اس کے بیکس اگروہ دیکھے کہ مالی مالائق مجھی سے ماکام جورتھی سے ، اورجان لوٹھرکر یا ہے مانے دوجھے اس باغ کے ساتھ مبنواہی کررہا ہے ،ساراباغ گندگیوں سے المایر اسے۔ روثیں توط مھوٹ رہی ہیں، یاتی کہیں بلاصرورت بہرالم ہے اور کہیں قطعے کے قطعے سو کھتے جلے مار میں مہاس مجونس اور جونالہ جه کار مرصتے جائے ہیں اور میولوں اور میل دار در متقوں کوسلیے ور دری کے ساخة كاط كاط كراور توراتور كوركور مينكامار ما يهدا الصير ورنوت مراكا ر میے ہیں اور خاردار محاطیاں براہدر ہی ہیں، تو آپ خود ہی سوجیے کہ باغ كاماك البيع مالى كوكيد بب ندكرسكما سبع - كون سي سفارش ، كون سي عوش و مهروص اور دست بسبته التجائين اور كون سيه آماني حقوق بإ دومسوير ثويرافته مقوق كالعاظراس كوابياباغ اليسيمالي كيرعوا كيركية رجيني بيرا ماه ومرسكاسيه زیاده سے زیاده رعائت وه لس اتنی بهی توکیسے کا کداسے تنبیه کریسے می ایک موقع دے دسے ۔ مگر جومالی منبہہ بر مھی موش میں ندا سے، اور بارخ کوا مائے۔ بهی میلا حاستے اس کا علاج اس کے سوا اور کیا سے کہ بلز کا مالکسہ کان کا پڑگر است نكال بركرست اور دوسرا مالي اس كامكر كهدرك لي -اس عور كيجيز كدابين الكسه وراسي دارغ ك انتظام مه مدسان طربقيه اختيادكمه ستيمان توفيدا ،جس سنه ابني انتي برشي زبين استنيخ مهروسامان كے ساتھ انسانوں كيے حوالہ كى سيے ،اور اشنے وسط انتہارات، ان كواپنی دنیا اور اس کی جیزوں بید سبیعیم میں ، وہ آخرا س سوال کو نظرانداز کیسے کرسکتا ہے۔ كه آب اس كى ونيا بنارسيس بين يا اماط رسيسه مين - آب بنارسيسه بيرا، أوكوني وحرمنهي سيمكه وه آب كوخواه مخواه بنا دسيه ملكن اكه آب بنائين كجزين اوراس كي غليم الشان ماغ كولكا رئيسة إورامار ستيم مبي عليم ما يسب نے اینے وعوسلے اپنی والنست میں خواہ کبینی ہی زیروست من اقی بنیا ورں

برقائم کرر مصیروں، وہ اپنے باغ برآب کے حق کوتسیم نہیں کرسے گا۔ کچھ ننبیمات کرکے ،سنجھلنے کے دوجار مواقع وسے کراخرکاروہ آب کوانتظام سے لیے دفعل کرکے ہی چھوڑسے گا؛ لئے

صدیداقدام میں گھراورخاندان کی تربیت گاہ کی حبکہ تربیت اطفال کے اجتماعی اداروں کے بارسے میں مکھتے ہیں۔

> زکواۃ کے اصول کی تشریع کرتے ہوئے مکھتے ہیں۔ " یہاں بھرسرایہ داری اور اسلام کے اصول ومنا ہے میں گئی تصنا د نظرا آنا سے۔ سرایہ داری کا اقتصنا ریہ ہے کہ رویبیہ جمع کیا جا نے اور اس کو

اے بنا قراور نگار اسلامی نظام زندگی اور اس سے بنیادی تصورات صفحہ ۲۹۵ - ۲۹۹

برؤهانے کے کتے مسود لیا جائے تاکہ ان نالبوں کے ذریعہ سے آس یاس کے توكوں كا روبيہ بھي سمنظ كراس تھيل ميں جمع مہوجا سئے ۔ اسلام اس كيم بالكل خلات بيعكم وبياسيه كهروبيرا قال توروك كمدنه ركها حاسته اوراكر وك كيا بيوتواس نالاب مين سي زكواة كي نهرين نكال دى ما مين ناكه حوك بت سو کھے ہیں ان کو مانی سینے اور گروہ میش کی ساری زمین شا داب ہوہ اسے سرمایه داری کے نظام میں دولت کا مبادلہ مقتبہ سے ، اور اسلام میں آزاد۔ سرمایہ داری کے تالاب سے یانی کینے کے لیے ناگزیر سے کہ خاص آب کا یانی سے سے ویاں موجود میو، ورنداب ایک قطرة آب مجمی ویاں سے مہیں یے سکتے۔ اس کے مطابہ میں اسلام کے خزانہ اسے کا فاعدہ برسے کہ جس کے پاس صزورت سے زیادہ یا نی ہودہ اس میں لاکرڈال دسسے اور میں کو با نی کی صنرورت مہووہ اس بیں سسے کے کے ۔ظاہرسیے کہ بیروونوں طریقے امنی اصل اورطبیعت کے تعاظ سے ایک دوسرسے کی توری لوری صند ہیں، ا ورایک هی نظم معیشت میں ان دونوں کوجھے کرنا در حقیقت اصندا و کو جهع كرنا بيد حب كالصور مهى كوتى عاقل نهيس كرسكما" تبليغ واصلاح كى اہمتیت اور اس كى روح كى وصنا حست كريستے ہوستے كى تھتے ہيں ۔ " واقعہ بیر سیے کہ نگرط می مہوئی سوسائٹی کیے درمیان علم میرے اور کمل صالح رشحتے والوں کی مثال البنی سیے حسے ایک و باستے عام میں مبتلام و جانے والی ىستىكى درمىيان جيند تىندرىسىن لوگ موجودىيوں ئو كھيلىك كاعلم بھى ريھنے بېو<sup>ل</sup> اور کیجه دواوّر کا دخیره مبی ان سکے باس بیو. مجھے نتاب تیجے کہ اُس وہا نہ دہ بستى ميں البيعے بيندلوگوں كا مقبقى فرصٰ كياسىمے ئوكيا بيرمرلينيوں سيسے اور ان کے لگی ہوئی الانسنوں سے نفرن کریں یا انہیں اسینے سے دور بھاگا ہیں

ا ورانهبین حیور کر نوط سانے کی کوشن کریں باید استے اب کو خطرسے میں ڈال کرزان کا علاج اوران کی تیمارداری کرستے کی فکرکریں اور اس سعی میں اگر كيه تجاشين ان كيم ولباس كونگ مهى حائين قوانهين بردانشت كرين بثايد میں بورسے و توق کے ساتھ بروعوی کرسکنا میوں کراکر بربوک بہای صورت اختیار كمين توخداكيمال المنظم مم قراريائين اوران كى اپنى تندرستى إوران كاعلم طديب سيعوا قصت ميونا اوران كيياس دواؤن كا ذخيره موج دميونا نا تعریب نے کیجائے الٹا ان کے جرم کو اور زیادہ سخت بنا دسے کا بہانے عام مسلما نوں کوروزمرہ کی مثالوں سے بوں سویضے کی تریخیب دسیتے ہیں۔ " جوسلوک ہمارسے مسلمان مھائی الندکی اس کتاب باک کے ساتھ کرستے ئېس وه اس قدرمضىكە خىزسىيے كەاكىرىي خودكىسى دوسىسىيەم مامارى كىسى سىخى کو ایسی حکیتن کرستے دیکھیں تواس کی بیسی انڈائیں بلکہ اس کو باگل قرار دیں ۔ بناسیے اگرکوئی منتحض کی سے نسخہ لکھواکر لاستے اور اسے کیرسے میں نبیب کے کی کھے میں یا ندھ سے یا استے یا نی میں گھول کر بی حاستے تواستے کیاکہ سے ہے کیا آپ کواس برہنسی نزاستے کی اور آبید، استے وقوت نهمچهیں سکے باکرسے برطسے میکھرنے آب کے امراص کے لئے شفا اور رحمت کا بوسیے نظیر نسخہ تکھ کردیا سہے اس کے ساتھ آپ کی آنکھوں سکے ساستے دن رات ہی سلوک مہور ما سبے اورکسی کو اس برمنسی منہیں آتی کوئی مهمس سوحیا که نسخه کلے میں نشکانے اور کھول کرسینے کی چیز مہیں سیے بلکہ اس سلنے ہونا۔ میں کہ اس کی ہدایت کے مطابق دوا استعمال کی جاستے۔ یتاسیے اگر کوئی شخص بیمار میواوروه علم طب کی کوئی کتاب کے کہ

سله دعوت اسلامی اوراس سیمهمطالبات صفحه ۹۵۰۰

بیاری دور مہومائے گی تو آب اسے کیا کہیں گے ، گرشافی مطلق نے ہوگاب
آب کے امراص کا علاج کرنے کے لئے مجیجی ہے اس کے ساتھ آپ کا یہی
بڑا ؤہے۔ آپ اس کو پڑھتے ہیں اور بی خیال کرتے ہیں کہ بس اس کے
بڑا وہ ہے۔ آپ اس کو پڑھ سے میں اور بی خیال کرتے ہیں کہ بس اس کے
بڑھ لینے ہی سے تمام امراص دور مہوجائیں گے۔ اس کی بدایات برعمل کرنے
کی صرورت نہیں۔ نہ ان چیزوں سے پر بہیزی صرورت ہے جن کویہ مفر
بٹارہی ہے۔ بھر آپ اپنے اُوپر وہی مکم کیوں نہیں لگانے جو اس شخص
پر لگانے ہیں جو بیادی دور کرنے کے لئے صرف علم طب کی کتاب بڑھ میں اور کو ایسے کوکا فی سمجھا ہے۔
لینے کوکا فی سمجھا ہے۔

آب کے پاس اگرکوئی خطالیسی ذبان میں آتا ہے جہے آب جانتے نہ ہوں

تواب دور سے مہوستے جائے ہیں کہ اس نبان کے جاننے وا سے سے اس کا
مطلب لوجیبیں ۔ حب کہ آب اس کا مطلب بہیں جان لینے آب کو حبین

نہیں آتا ۔ یہ معمولی کا روبار کے خطوط کے ساتھ آب کا برتا وسیے جن میں زیادہ

سے زیاوہ چار بیسوں کا فائدہ ہوجا تا ہے مگر خداوندعا لم کا جوخط آب کے

پاس آیا ہوا سے اور جس میں آب کے لئے دین و دنیا کے تمام فائدے

ہیں اسے اپنے باس لو نہی رکھ جھوڑتے ہیں ۔ اس کا مطلب سمجھنے کے لئے

ہیں اسے اپنے باس لو نہی رکھ جھوڑتے ہیں ۔ اس کا مطلب سمجھنے کے لئے

اسلام کے تعدور عبادت کو بیان کرتے ہوئے دور سے مذابیب کے محدود تصور

اسلام کے تعدور عبادت کو بیان کرتے ہوئے دور سے مذابیب کے محدود تصور

"جوشنی ابنے اوقات میں سے مقور اساوقت شداکولو جنے میں سے مقور اساوقت شداکولو جنے میں سروث کرکے میں محمق اب وہ آزاد ہے کہ جوجا ہے کہ جوجا ہے کہ اس کی مثال ایک کرکے میں محمق اسے کہ اب وہ آزاد ہے کہ جوجا ہے کہ اب کے میں اس کی مثال ایک ایک میں میں جسے آب نے دات دن سکے لئے دکھا مہو اور جید لوری

ان خطبات صفحه عمم - مهم

تنخاہ دے کر آپ ہورش کرد سے ہوں لیکن وہ بس صبح شام آگر آپ کو جب جب کرسلام کردیا کرے اور اس سے بعد آزادی کے ساتھ جب جس کی جائے توکری بجالائے۔ اسی طرح بوشخص دنیا اور اس کے معاملات سے انگ ہوکدا یک گوشتے میں جا بدیشنا ہے اور ابنا ساراوقت پوجا پاٹ اور را بنا ساراوقت پوجا پاٹ اور را بنا ساراوقت پوجا پاٹ اور ریا بنا سے انسی میں میں ہے جب اور ریا فال اس شخص کی سی ہے جب اور ریا فال اس شخص کی سی ہے جب آپ ایک مقرر کر ہیں گر دو قات ہاتھ باندھے کھٹا رہے ہیں کام کام کام کام کام کام کام کام کام کارہ کو چوٹر کر آپ کے سامنے ہوقت ہاتھ باندھے کھٹا رہے ہیں کہ ساتھ ہو قت ہاتھ باندہ کے سامنے ہوقت ہاتھ باندہ کے ساتھ ہو قت اور ترتیل کے ساتھ ہو قت کے ایک کے وہی رائے اسلام بھی لیسے بادتا گزارو کے متعلق جو کھورا کے آپ قائم کریں گے وہی رائے اسلام بھی لیسے بادتا گزارو کے متعلق قائم کرتا ہے "۔

تحریکی نندگی میں صبو و کمت کے مقام کو ایوں بیان کو تے ہیں۔
الند کے دین کے لئے جس کو کام کرنا مجواس میں دوصفتیں صرور ہونی
عاستیں ۔ ایک صبر و دوسر سے مکمت ۔ صبر کا تقاضا ہے کرآپ کی راہ میں جو
دکا وط بھی ڈالی جائے اس بر نہ تو مشتقل ہو کر آپ ذہن کا توازن کھو دیں اور
مشکمت دل ہو کر اپنے مقصد کے بجلئے دکاوط ڈالنے والے کامقصد لوراکریں
ملکہ ہرد کا وط بیش آپ نے پرآپ کاع م م جوں کا توں قائم رسنا بھا ہیں اور خدبات
کی گرمی سے اپنے دماغ کو محفوظ رکھ کروہ راست نہ اختیار کرنا جا ہیں جو بوراست میں یہ صلاحیت مہوکہ ایک واست میں میں مکم دن
سند ہوتے ہی دوسر سے دس راستے وقت پر نکال لیں جس میں مکم دن

ك اسلامي عبا داست برستحقیقی نظر صفحری

منہیں ہوتی وہ ایک راہ کو بند باکہ بیٹے مباتا ہے اور اس کے ساتھ اگروہ بے مہر بھی ہوتو بھر باتو اس رکا وٹ سے اپناسر بھیوڑ لیتا ہے یا راہروی سے بی باز آمیا تا ہے ۔ مگر جیسے اللہ نے حکمت اور صبر وولوں سے نواز اہو وہ بی باز آمیا تا ہے ۔ مگر جیسے اللہ نے حکمت اور صبر وولوں سے نواز اہو وہ بوتا ہے جس کی منزل کوئی جیز بھی کھوٹی نہیں کر سکتی۔ بھانیں منہ دیکھتی رہ مباتی ہیں اور در باکسی اور طرف سے اپنی منزل کی طوف بہنے ہے۔ بہنے دیکھتی رہ مباتی ہیں اور در باکسی اور طرف سے اپنی منزل کی طوف بہنے ہے۔ بہنے دیکھتی ہے۔ بہنے ہیں۔

وارون کے نظریہ ارتفار پر تمثیل کے ہیرائے میں جو ہنفید مودودی صاحب نے کہی ہے وہ ایک کا سیمی استعمال کئے ہے وہ ایک کا سیک کا درجہ رکھتی سیمے۔ اس ہیں تمثیل اور تعریف دونوں حمہ ہے استعمال کئے گئے اور برطری خاصے کی چیز ہے۔

"بیعیده اور گهری علمی تنقید سے بیختے ہوئے ہیں آب کو ایک مثال سے
وارو بین نظریۃ ارتقا کا اصلی و بنیادی صنعت سمجانے کی کوشش کروں گا ۔
وَمِن کیمِی کہ مریخ سے سائنس کا ایک بروفیسر اپنے کچیشاگردوں کے ساتھ ملی تحقیقات کے لئے ذمین برآتا ہے ، اور بریمی تقورشی دیر کے لئے مان لیصیے کہ ان آنے والوں کی بینائی میں کوئی ایسی کم وری ہے جس کی وجہ سے وہ بہاں انسان کو تو نہیں دکیو سکتے ، مگر اس کی مصنوعات اور اس کے تمدن کے آلات و وسائل کو بنے بی دکیو سکتے ، مگر اس کی مصنوعات اور اس کے تمدن کے آلات و وسائل کو بنے بی دکیو سکتے ہیں ۔ یہ حقق پروفیسریم انسان کی عربصند وجات در اس کے نظر آبا ہے ، وہ یہ بھی محسوس کہ تا ہے کہ ان میں سے نعیمن جزیں دوسری نظر آبا ہے ، وہ یہ بہتر مہی ۔ دورانِ تحقیق میں اس کو یہ بھی بیتہ بیٹنا ہے کہ بیتی وی بیتی بیتے میں اس کو یہ بھی بیتہ بیٹنا ہے کہ بیتی اور ایس کے درائے تھیں مگر اب بیسی اور ایس کے درائے تھیں مگر اب بیسی اور ایسی کو یہ بھی میں اور ایسی میں اور ایسی میں اور ایسی کی تعیمی میں اور ایسی میں اس کو یہ بھی میں میں اور ایسی میں

ك تقريبالانه اجتماع اكتوبرسه ١٩ ١ برودا دصفيم

مفقود ہیں۔ کھ زمانہ تک وہ اِس کبھرسے ہوئے منظری اشیار کو اپنے ذہن میں مرتب کرنے کی کوشش کر تاریبا ہے یہاں کک کم مختلف قسم کی اشیار کی انداع اور اصناف میں تقیم کر کے ان کے درمیات قائم کرلتیا ہے۔ اس کے بعد وہ تحقیق کا قدم آگے برط حاتا ہے اور بیمعلوم کرنا جا ہتا ہے کہ آخر یہ متنق عاور تفاضل میں متنق عاور تفاضل میں متنق عاور تفاضل میں اور بعض کے معدوم ہوجانے میں کیا اسباب اور کیا قوانین کا رفر ماہیں۔

اس سوال کا جواب اگر جربر بھی ممکن تھاکہ بہاں نالیا الیبی ور السى صفات كى كو تى بهتنى موجود سيے بجدان بيزوں كوابنى مختلفت مصلحتوں كے لحاظ سعے بناتی سبے ، جن جبزوں کی صرورت باقی سبے انتھیں بنا سے جلی جاتی سيهے ، جن كى صرورت ما قى منہيں رستى استعبن بنا ما حجود طبحكى سيمے ، اور بين كى صنرورت اب کسی دوسری شکل کی چیزسے بہتر طور بر لوری میونے لگی ہے انھیں بنانا حجوداتي عاربهي سبع ليكن كسي وبيرست بيرمر يني محقق كسي السي مستى كوفرض كرية يسيم بيناحا بهتابيني اس لئة وه قياس كارم ووسرى طوت مجركر اليسف منظرى توجيهر اس طرح منروع كردتبا سيصكدان كام مصنوعات كالثار غالباً صنعت كيمايك مهى استدائي تنخ سيم وئي مقى ، مجراس مين ارتقام منتروع مبوّا اور ماحول سے فلاں فلاں اساب سے ان اشیاری مختلف اتواع وغود میں آئین ، تیمرالواع نے ایک دوسرسے کے خلافت کشمکش متروع كى اورايك دوسرسے سے برط حكر استے ماحول سے اپنے آپ كوموانق كريستے اور ما حولی طاقتوں سے فائدہ اسطاسنے کی کوشنٹش کی، اس مشکش ہیں۔ يومصنوعات ناكام روكتي ووميط كتي اوريوكامياب بيومكي المقير صفنوں کے ارتقاری موجب میدتی اور لقاری مدوجہدہی ہیں ایک

نوع کی چبزیں ترقی کریاتے کر نے دوسری نوع کی مصنوعات میں تبدیل ہوتی جاگئیں۔ جاگئیں۔

مثلاً وہ قیاس کرتا ہے کہ جھکھٹے کی نوع مدنوں زور لگانی رہی
یہاں کک کہ اس کے بعض قابل سرا فرادی ترکیب ہیں تغیرات رونما
ہوتے ہے گئے اور بالا خروہ بھی ہیں تیدیل ہو گئے۔ بھر بھی کی نوع نے
دور لگانا میڑوع کیا حتی کہ اس کے بعض قابل افراد کی ترکیب ہیں بھر تغیر
انے لگا اور بالا خروہ موٹر ہیں تبدیل ہو گئے۔ بھر بعض موٹروں نے اُونچے
اُونچے درختوں اور مکانوں اور عمارتوں کود بھے کہ ان کے اُور ہینچیا جا بااور
اس کوشش ہیں احکیا میٹروع کیا یہاں تک کہ اچکتے اُن کے بُر لکل
اس کوشش ہیں احکیا میٹروع کیا یہاں تک کہ اچکتے اُن کے بُر لکل
سے اور بالا خروہ ہوائی جہا زمیں تبدیل ہوگئیں،

اس مقتی جلیل کے ساتھ مریخ کے سائنس کا گیے۔ سے جوطالب علم موڑاور اسے بھی اور کبھی سے موڑاور موڑ سے بردائی جہا زک بتدریج جوارتھا۔ بردا ہوگا تولان ما جھکڑے اور موڑ اور مہدائی جہاز کک بتدریج جوارتھا۔ بردا ہوگا تولان ما جھکڑے اور موڈ اور مہدائی جہاز کیجھے کے در میان ، اور موٹ اور مہدائی جہاز کے در میان کبیر سے ہردونونوں کے در میان کبیر سے مردونونوں کے بیچ کا فاصلہ ابھی طے کہ رہی ہوں ، اور اس فاصلے میں ہر ہرقوم پر ان در میانی کے لیوں کے مختلف افراد ایک فاصلہ ابھی طے کہ رہی ہوں ، اور اس فاصلے میں ہر ہرقوم پر ان در میانی کے لیوں کے مختلف افراد ایک فاصلے میں ہوت سی ایسی اقسام کی کا ٹریاں بدنی جا ہمی کھی گھی ہوں اور کچے موٹر ہونے مختلف کی کا ٹریاں بدنی جا ہمیں جو ابھی کھی گھی ہوں اور کچے موٹر ہونے مختلف درجوں میں ہوں ۔ اور اسی طرح موٹر اور مہوائی جہاز سے در میان اکسی ہوں ۔ اور اسی طرح موٹر اور مہوائی جہاز سے در میان اکسی ہوں ۔ اور اس وال کوشن کر پروفیسر میا فی جا ہمیں ہوں جو کہتے ہیں اس سوال کوشن کر پروفیسر میا قب کے دیرسوچنے ہیں ، بھر کہتے ہیں اس سوال کوشن کر پروفیسر میا قب کے دیرسوچنے ہیں ، بھر کہتے ہیں اس سوال کوشن کر پروفیسر میا قب کے دیرسوچنے ہیں ، بھر کہتے ہیں اس سوال کوشن کر پروفیسر میا قب کے دیرسوچنے ہیں ، بھر کہتے ہیں کہ بال ، یہ در میانی کرٹریاں میزور بائی جاتی ہوں گو ۔ بگھی تو دیکی موٹر ہار سے ساتھ کہ بال میں در در میانی کرٹریاں میزور بائی جاتی ہوں گو کہاں ، یہ در میانی کرٹریاں میزور بائی جاتی ہوں گو کہاں ، یہ در میانی کرٹریاں میں دور میانی کرٹریاں میزور بائی کرٹریاں میزور بائی کوٹری می تو دیکی موٹر ہار سے کہا کہ کہا کہا کہ کہا کہ کوٹری میں در میانی کرٹریاں میزور بائی کرٹریاں میزور بائی کرٹریاں میزور بائی کی کوٹری میں کہا کہ کرٹریاں میں در در بائی کرٹریاں میں در در بائی کرٹریاں میزور بائی کرٹریاں می

موجود ہے۔ اس مجھی سٹے مگھ موٹرا " بنام وگا، بعروہ موٹر سکھے" بیں تبدیل ہوا مہوگا ، میرانس نے مُورٹ کھی کی تسکل اختیاری ہوگی ، میروہ اس مورٹ کاربیں تنديل بوكيا سيمة مركيه رسيد مهوبه بيم موطرابني ارتقائي عبدو بهرسين بكهورا بنی ہوگی، میروه مورشیکه " میں تبدیل ہوئی ہوگی، میرمورسیکه " پیدا ہوا م وكا، ميمروينى تنبيل موكريه مهوائى جهاز بن كيا جوتهبين الط تاميوا نظر آرياسيد. يربيح كى كمط ياں جن كے نام مئيں نے سيے يہيں صرور كہيں نہيں يا تى جاتى میون کی مها و اورمنی کے دھیروں میں انھیں تلاش کرو۔ أستادتديه كهركاموش مهوكيا، مكرشاكرد يومريخ ببي سيرانسان کے خلافت ایک تعصیب دل میں سیسے ہوستے استے شفے، اس کی اس نادر ستحقیق بیرالیها ایمان لاستے کدانہوں نے استاد کے کلام میں سے غالبًا اور تیموا مهوکا میموی نکال دیا اور اب وه اینی شحریروں اور تقریبروں میں اس كونفينا أور "بيع"كے ساتھ بيان كريتے كيے مہى - ان كے علمى كيجروں بي أله ورا من المريني مورد الله وغره في الله موجودات كا ذكر اس طرح آماسيكيا کریہ جیزی کہیں ان کے میوزیم میں موجود ہیں۔ حالانکہ موجود اگر کھے ہے تووہ صرف مکھی، موطرا ورمہواتی جہاز سے الت تهم سنے مولانا مودودی صاصب کے اس خاص ا دبی رنگ کی صرفت جندمثالیں میش كى بي - ان كے بال تمثیل كااستعال برقرى كترنت سيے ميواسيے اور انہوں نے اسے تعنیم وتوصيح كے ايك ذرائع كى حيثيت سے برطهى كاميا بى سے استعال كياسيے۔

مودودی صاحب کی نیز میں جرجز اوبی صن کودوبالاکرتی سبے وہ نتحریر کی بے سافتگی اور شوخی سبے - ان کے باں بلاکی ذیا نت سبے اور وہ طنز ومزاح سکے مختلفت مولوں کو بر من فربی اور عمدگی کے ساتھ استعال کرتے ہیں - ان کے ہاں بیضار نئی ترکیبیں ملتی ہیں جنہیں بہور کر انسان بے ساختہ واد و بینے پرمجبور مہونا ہے ۔ انہوں نے اُجتاعی شمیر" میں جنہیں بہور کر انسان بے ساختہ واد و بینے پرمجبور مہونا ہے ۔ انہوں نے اُجتاعی شمیر" میں انساد" ،" بے نقاب فقت "، "یرقان ابیفن" اینکو محد نسسان" جبیوں ترکیب و و و و میں انسان کی شہادت پر شصرہ کرتے ہوئے یہ اجھونا انداز بیان انتسار کہ بین ۔ مرحوم میا فقت علی خان کی شمیر شرک سونیا گیا تو سر بہت برط اسانے ہوگا ۔ کیونکہ یہ برط اراشی منصف ہے جو اس کو خون جیٹا و سے گان کام نکال کے گا۔

عدید اور لطبیعت ترکیبول کاکمال اس ترجمہ میں نظراتا سے جس میں ایک علیم کرائی سوسٹم کے تصوّر عورت کومودودی صاحب بیان کرتنے ہیں:
"ایک ناگزیر برائی ، ایک بیداکشی وسوسہ، ایک مرغوب آفت ،ایک خطرہ، ایک فارت کر دلریائی، ایک ایک اراست مصیبت" کے خطرہ، ایک غارت کر دلریائی، ایک اراست مصیبت"

سطافت اورشوخی محف الفاظ میں نہیں ہوتی دیر دراصل احساس اور اظہاری ایک خاص
کیفیت کا نام ہے۔ اور یہ کیفیت مودودی صاحب کی تحریر میں سطر سطر برنظر آتی ہے۔
بالعموم بیان کی شوخی ندائتنی مرحم ہوتی ہے کہ احساس ملک سی گدگدی بھی محسوس نکرسے اور
بنا اتنی تیزکہ انسان قہقہ مارکر بنس بڑسے -مودودی صاحب کی شوخ نگاری سے ذوق فرحت
محسوس کرتا ہے اور میون شوں بر بلکی سی مسکو اس طروما تی ہے - طنز ومزاح بین اس
درجہ کا میاب اعتدال کی مثالیں ہمارے ادب میں ، اور خصوصیت سے دینی ادب میں

یں بہار کے اندھے مقلدین پر مودودی صاحب نے باربار طنز سے بھرلورلقائجرے سی ہیں ۔ جیند مثالیں وسکھنے:

"ہمارے اصلاح طلب صنرات نے جب دسشت سے بھیٹی ہوئی رہیمیوں کے ساتھ فربگی عورتوں کی زبیت و آرائش اور ان کی آزادانہ نقل وحرکت، اور فربگی معامتریت میں ان کی سرگرمیوں کو دیکھا تواضطاری طور بیران کے دلوں میں بیتمنا ببیرا ہوئی کرکاش! ہماری عور تیں بھی اسی روش بيرمليس ناكه بهارا تمترن بهي فريگي تمترن كا بهمسر بيورها سئه. ميمروه ازادی نسوال، اور تعلیم آنات اور مساوات مردوزن کے ان حب رید نظريات سيديمى متائز بهوسئے جوطا قتور استدلالی زبان اور مثنا ندار طعباعت کے ساتھ مارش کی طرح مسلسل ان بیربرس رہے ستھے۔ اس لط بیجر کی زبرست طاقت سنے ان کی قوت تنقید کو ماؤ فٹ کر دیا اور ان کے وحدان میں بیربات مربر انترکنی که ان نظرمایت بیرایمان بالغیب لانا اور شحر روتقریب بی ان می دکانت کرنا اور د لفندر حبه اکت و مهمنت عملی زندگی میں بھی ان کورائج کر دینا ہراس شخص کے سلتے صروری سیسے بچاروش خیال کہلانا ہے۔ نرکرنا ہو اور "وقيا نوسيت" "كوبرترين النام سع بينا جابتا بود نقاب كرسا تهداده لباس میں جھی ہوئی عورتوں پر جیٹ منحرک شیمے اورکفن پوش جنارہ ، کی مجينتياں کسي ماقي مفين نوبير بيجارسي مشرم کے مارسے زمين ميں کي کھا کھا ما ستے سفے۔ آخرکہاں مک صنبط کرستے ہی مجبور مہوکر، یامسحور مہوکر، بہرمال اس سرم کے دھیے کو دھوسنے برا مادہ ہوسکتے "اے اس طبقه مسے انداز فکد اور علی روب کولوں بیان کرسنے ہیں: منتهيى مسائل برحبب بيه صنرات اظهار خيال كرسته يبي توان كي باتو سعصافت معلوم مهوماسيك كه بغرسو بصهي تقرير فرمارسيم بين مندان کے مقدمات درسٹ مہوستے ہیں ، نرمنطقی اسلوب بران کو تزییب دینتے ہیں، اور نہ صحیح نتائج اختر کر نے کی کوشنش کرستے ہیں۔ صدیہ ہے کرکلام کرستے وقت خودا بنی بوزلین بھی متعین نہیں کرستے۔ ایک میں مختلف حیثیت اضتیار کرمباتے ہیں۔ اہمی ایک حیثیت سے بول ہے

عقر کہ دفعتا ایک دوسری حیثیت اختیار کر لی اور اپنی بجبی حیثیت کے

خلاف بولنے لگے یہ سستی فکر (Loose Thinking) ان کے مذہبی

ارشادات کی نمایاں خصوصیت سے ۔ مذہب کے علاوہ جس مسئلے پر بھی

بولیں کے ہوست یا راور جو کئے ہوکر لولیں گے ، کیونکہ وہاں اگر کسی قسم کی

بولیں کے مہوست یا راور جو کئے ہوکر لولیں گے ، کیونکہ وہاں اگر کسی قسم کی

بولیں کے مہوست یا راور جو کئے ہوکر لولیں کے ، کیونکہ وہاں اگر کسی قسم کی

بولیں کے مہوست یا راور جو کئے ہوکر لولیں کے ، کیونکہ وہاں اگر کسی قسم کی

گی ۔ لیکن مذہب جو نکہ ان کی نگاہ بیں کوئی اہمیت نہیں رکھتا ، اور اس کووہ

اتنا وزن ہی نہیں دیتے کہ اس پر کلام کرتے وقت اپنے د ماغ پر ذوردیا

صنوری تمجییں ، اس لئے وہ پہاں بالکل بے فکری کے ساتھ وہ میلی ڈھالی

گفتگوفر ماتے ہیں گویا کھانا کھا کہ آرام کرسی پر دراز ہیں ، اور محصٰ تفریک

کے طور پر لول رسیے ہیں جس میں صنوا لط کلام کو ملحوظ رکھنے کی کوئی ماجت

بی بنہیں ہیا۔

اسطبقہ کے مبلغ علم کا بردہ اوں جاک کرتے ہیں:

"قرائ سے ناوا قعن ہونا توایک دوشن خیال تعلیم یافتہ اومی "
کے لئے سٹرمناک بہیں گرسائنس سے اتنی سے خبری العبتہ بہت مشرمناک
سے - آب کو اب مک بیمعلوم بہیں ہواکہ فن تغذیہ (ماند بہت مشرمناک بیالہی با بوت تیت میں ان سے یہ راز مناشف ہوگیا ہے کہ انسان کے انگان اور اس کی غذا کا اشر صرور مرتب ہوتا سے ۔ جبانچہ اور اس کی غذا کا اشر صرور مرتب ہوتا سے ۔ جبانچہ الحکل کے حکمار اس تجب تس میں گئے ہوئے میں کہ مختلف قسم کی غذا و سے بہارے نفنس اور فوائے فکری پر کیا اشرات ہوئے ہیں ، معاوم ہوتا سے بہارے نفنس اور فوائے فکری پر کیا اشرات ہوئے ہیں ، معاوم ہوتا سے کہ بہار سے کر یہ بیٹ دوست کی سائٹیفا معلومات ناز ہ (۱۰۵-to-date) .

ك تنقيحات صفحه بور

منهیں ہیں، ورنہ وہ اتنی جرات کے ساتھ یہ دعوئ نہ کر دیتے کہ اصولا" معدہ اور محرکاتِ اخلاق بیں تبعہ ہے ۔۔ دارالعلوم ندوۃ العلمار ہیں برانے نظام تعلیم ہیں جس نوعیت کی اصلاحات کی جارہی

تقیں ان کے بارسے میں کہتے ہیں: "ایسی ہی کی حزوی ترمیمات طرنہ تعلیم اور انتظام مدارس میں بھی تجویز کی حاتی ہیں اور بہت زیادہ 'روشن خیالی'' پر بولوگ انتہ اسنے ہیں وہ کہتے ہیں

کرصاحب ہرمولوی کومبیوک کک انگریزی پرطیصا کونکالو تاکہ کم از کم مار برطیعنے اور مکھتہ کر قامات مدیداری کی بیاری کی ساتھ میں میں ایک کا میں ایک میں ایک میں اور کی میں ایک کا میں ایک کا می

ا در کھنے کے قابل تو ہوجائے۔ لیکن یہ مترت جرآج دکھائی جارہی ہے ، یہ اب بہت ہوتا ہے ، اسکا میں میں میں میں میں ا اب بہت پرانی مہومی سے - اس کی عمراتنی ہی ہے متبی آب کے دارا لعلوم

ندوة العلماري عرب اس سے زیادہ سے زیادہ فارترہ انگر کھے مہور کما سے

توه وه صرف بیرسیمے که پہلے سے کچر زیادہ کامیاب قسم کے مولوی بیدا مہوجائیں، مرکع حرمنی اور اور کی کے اتب ہوں نے لکھی سے نہائیں میں میں میں میں میں اور اور میں اور اور کی میں اور اور اور ک

یو کچه جرمنی اور امریکه کی باتین مجی کرسنے لکین اس فرراسی اصلاح کایہ نیتجہ مجھی منہیں نکارسکھا کہ دنیا کی امامیت و قیادیت کی مالکہ علایہ بھراری ا

مہمی منہیں نکل سکتا کہ دنیا کی ا مامت وقیادت کی باکبیں علیا ہے اسلام کے مانخد میں اس بیائی مانخد میں آجا کیں "بیائی

ایک مدید تعلیمی اوارسے کے نمطیہ تھیں است اومیں فرما نے ہیں:

" دراصل میں آپ کی اس مادر تعلیمی کو اور مخصوص طور براسی کو نہیں بکہ ایسے تمام مادران تعلیم کو درس گاہ کے بیجائے قبل گاہ "مجمعتا ہوں اور میرسے نزدیک آپ فی الواقع یہاں قبل کئے مار ہے ہیں اور یہ ڈ کریاں جو آپ کوسلنے والی ہیں ، یہ دراصل موت کے صدافت نامے ہیں جو قاتل کی طرف سے آپ کوسلنے والی ہیں ، یہ دراصل موت کے صدافت نامے ہیں جو قاتل کی طرف سے آپ کوسلنے والی ہیں ، یہ دراصل موت کے صدافت نامے ہیں جو قاتل کی طرف سے آپ کوسلنے والی ہیں ، یہ دراصل موت کے صدافت نامے ہیں جو قاتل کی طرف سے آپ کوسلنے والی ہیں ، یہ دراصل موت کے میں جب کہ وہ اپنی مذک اس

مله منفیحات صفحر۱۲۹ - ۱۳۰۰ ملاه مله مله منفیحات صفحر۲۱

بات کااطینان کر جیکا ہے کہ اس نے آب کی گردن کا تسمہ مک رکا رہنے نہیں دياب يا اب يه ابنى ابنى خوش قسمتى به كراس منصبط اور منظم قبل كاه سے تھی مبان سلامت سے کرنگل کیں میں پہاں اس صدرافت نامہ موت کے مصول پر آب کوسارکیا دوسینے مہیں آیا مہوں باکہ آب کامہم قوم مہونے كى وجهسته عوبهمدردى قدرنى طورير مين آب كے ساتھ ركھنا بهوں وہ ستجھے یہاں کھینے لائی ہے۔ میری مثال اس شخص کی سی سیسے جو لینے موائی بدل كاقتل عام مبو تيكينے كے بعد لامنوں كے دليميں بيد ولهون الا اليورياں بوركہاں كوتى سخت مان سيمل امهى سانس بيريا سيسة يك مغربی سامراج کی حکمت عملی اورمغربی تعلیم سکے انٹرات یوں بیان کرستے ہیں ؛ "سياسى اقتشارست محروم بهوستے کیے بعدمسلمانوں ہیں میا ہ اور پوٹ كى جوك بيدام بوئى اورمعاشى وسأئل سند محروم برسنه كے بعدرو تى كى بور۔ ان دونوں چیزوں سکے مصول کا دروازہ صرفت ایک کھلار کھا گیا ،اوروہ خربی تعليم كا دروازه متفاء روقی اور عزت كے مبولے لاکھوں كی نعدا دہیں او ہولیكے ۔ وہاں ہاتھٹ عیب نے پیکار کرکہا کہ آج روٹی اور عزت مسلمانوں کے لیے نہیں مهے۔ یہ چیزیں اگر میاسیتھے ہوتو نامسلمان بن کرا قررا سینے دل کو . اسینے دیائے کو است وين كواور اخلاق كوه ابنى تهنسب الدر آداب كو، است اصول حيات الدرطرز معائترت کو، اینی غیرن اورخو د داری کوفر بان کسو . تب رو تی کیے بیند کرسے اور عوش کے بیند کھا و نے تم کو دیسے مبائیں کے۔ انہوں نے نعیال کیا کرمہبت ہی <u>سے</u> واموں ہیت مبی قیمتی بینے مل رہی سے ، بیجواس كبارا خاسنے كوية يوجيزس جوروني اورخطاب ومنصب حبيبي بيے بها جيروں کے معاومنے میں مانگی جا رہی ہیں اس مانکی جا نہیں نورہن کام کی جوانہیں نورہن کیکہ

ائه تعیمات مقداه - مده

بنیے سے جار بسے بھی نہیں مل سکنے " کے پیڈت نہرو سے مام کے ساتھ ربط کی جومہم شروع کی تھی اس کو انہی کے الفاظ بہ بیان کرکے لکھتے ہیں:
بیان کرکے لکھتے ہیں:

"کیسے معصوم کیسے بے صزر ہیں یہ الفاظ اِگر کسے ذہر یلے اِس سے بہلے عوت خود بندت جی کا ذبان سے بہلے دکھ کر جب آب اس نئی بالسبی کو دکھیں گے توصاف نظر آجائے گا کہ یہ داصل شکھی کی تحریک ہے ، ایک دوسری شکل میں یہ بند ہی شدھی نہیں، سیاسی اور معاشی شدھی کی تحریک ہے ۔ ایک دوسری شکل میں یہ بند ہی شدھی نہیں، سیاسی اور معاشی شدھی ہے اور اس کا نیتے عملاً وہی ہے جو بذہ ہی شدھی کا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ وہ کھی ہوئی تحریک ارتداد تھی جس پر مسلمانوں کے ماہل اور عالم سب بھر کتے ہوئے اور یہ الیسی نفی تحریک ارتداد ہے کہ جہلانو درکنار عالم سب بھر کتے ہوئے میں دقت محسوس کر د ہے ہیں ۔۔۔۔ ہے یہ بھی عالم سب بھر کند کو بہنے میں دقت محسوس کر د ہے ہیں ۔۔۔۔ ہے یہ بھی زہر ہی کا گھونٹ ، مگر دیکھنے کیسے ہوش گوش کے لوگ اسے شیر ما در سمجھ کرنوش فرما د سے ہیں بی برش گوش کے لوگ اسے شیر ما در سمجھ

ر تعلیم یا فقت مسلمانوں کی ذہنی غلامی کا حال ہوں بیان کرتے ہیں:

دسلمانوں کا حال یہ ہے کہ ان کے پاس خدا کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت میں ایک دائمی وابدی ہدایت موجود ہے .... گربیساکین اپنے دین سے حابل اور استعمار کی تہذیبی وفکری تا خت سے بڑی طرح مغلوب ہیں نواس لئے ہروہ نعروجو دنیا کی غالب قوموں کے کمیپ سے بلند ہونی سٹروع ہوتا ہے ۔ اس کی صدائے بازگشت فوراً ہی یہاں سے بلند ہونی سٹروع ہوجاتی سے جس زمانہ میں انقلاب فرانس کے اُسٹھائے ہوئے افکار کا

اے شخریک ازادی بہند اورمسلمان صفحہ مہم کے شخریک ازادی بہندا ورمسلمان صفحہ سوالا - موالا

زور بها،مسلان ملكوں میں سرتعلیم ما فترا دمی ابنا فرص سمجھتا بھاكداً نہيں افكار كامو فع بے موقع اظہار كرسے اور آنہى كے سانیجے میں اپنے آپ كوڈھا ہے. اس کے بیٹے دوں مجھنا تھاکہ اس کی کوئی عزت قائم نہ مہوگی اور وہ رحبت بسیند سمجه ليا ما سنے گا۔ بر دور حبب گزرگ نوبها رسے صدید تعلیم یا فتۃ لوگوں کی منیکی م میں تندیل مہوسے کئی اور نیا دور آتے ہی اجتماعی عدل اور اشتراکیت سمے نعرے بلندکرینے والیے ہمارسے درمیان بید اسپوسنے لکے میہاں کک بھی بات قابل صبر تقی به لیکن عضنب به سهے که ایک گروه بهارسے اندر الیسامھی المطه رباسيه جدابيت قبله كى سرتبديل كسائقه طابتاب كداسلام بهيابنا قبله تنبديل كريسي كويا اسلام كے بغير سيسبے ميارسے جي نہيں سكنے واس كا ان کے ساتھ رسنا صنروری ہے۔ لیکن ان کی خواہش پیسنے کہ عبس کی بیروی كريكيه بيرتر في كرنا دبا سينت مهي اس كي ببروى سيد اسلام بهي مشروت مهو جاستے اور ٌ دین رجعی میونے کے الزام سے بیج عاستے' کے جهاد کے بارسے میں غیروں اور ابنوں کا طال ہوں بیان کرتے ہیں: " عمدياً لفظ جهاو" كاتر تميدا تكريزي زبان ميس (Holy War) "مقدس دنگ' کیا حاتا ہے، اور اس کی تشریح وتفسیر پیرتہا ہے دراز سے کھھ اس اندا زبین کی ماقی رہی سیے کر الب بیر لفظ تجوش حنوں "کا ہم معنی ہوکررہ كياسيم - اس كوسينظ بهي آدمي كي أنكهول مين كيداس طرح كانقيشر يجهرن ككنا سبے کہ مذہبی دلوالوں کا ایک گروہ ننگی نلواریں مانخدمیں سلئے، ڈاٹر ھیاں جده هائية ، نوسخواراً نكهون كيمها مقد النداكبرك نعرب لكامًا ميلاً رياسيد. جہاں کسی کا فرکو دیکھ یا تا سیسے کیڑا لیتا سیسے اور تلواراس کی کرون بررکھ کر كهباسب كدبول لاالدالاالندورية انجيء مرنن ست عبداكه ديا مأنا سب مابن

نے ہماری پر تصویر برطری قلم کارلیوں کے ساتھ بنائی سیے اور اس کے نیجے موٹے عرفوں میں مکھ دیا سیے کہ:

بوستے خوں آتی سیے اس قوم کے افسانوں سے تطفت يدسي كراس تصوير كم بناني والي بهارسي وه مهرمان مىن جرنودكى صدايون سن انتها درجرى غير مقدس منك (Un-Holy War) میں مشغول ہیں۔ ان کی اپنی تصویر سیسے کہ دولت اور اقتدار کے مقوے ہرقتم سے اسلے سے مسلے ہوکر قزاقوں کی طرح ساری و نیا بر بل برطیسے ہیں الدرم برطوت تنجارت كى منظمان، خام بيداوارك ذريعي، نوا باديان لسانے کے قابل زمینیں اورمعدینات کی کانیں وھوند کے تھرنے ہوئے مار تاکہ اپنی حرص کی منہیں بلکہ بیٹ کی راہ میں سے مہوس اور نفس امارہ کی راہ میں ہے۔ ان سے نزویک کسی قوم برجملے کرسینے سے لیے لیس بیای و میرجوان سے کہ اس کی ز مین میں کا نیں ہیں ، ما اجناس کافی بید اہوتی ہیں ، ما ویاں نیل نکل آیا سبع ، یاان کے کارخانوں کا مال و ماں اچھی طرح کھیا یا جا سکتاستے، یا اپنی زائد آیا دی کو ویل آسانی کے ساتھ لیسایا حیاسکتا ہے۔ کھے اور نہیں تواس قوم كابيكناه بهى كوتى معمولى كناه نهيس سيركه وه كسى اليسے ملك كيوا يستة ميں ا رہتی سیے جس بربیر سیلے قبضہ کرسکے ہیں، یااب قبضہ کرنا ہا ہتنے ہیں۔ ہم سنے تو یو کھے کیا وہ زمانہ ماصنی کا قصتہ ہے اور ان کے کارنامے صال کے واقعات ہیں جوشب وروز دنیا کی آنکھوں سے سامنے گزررسے ہیں ۔ ایشیار ا فرلقیر، لیررپ ، امریکه ، غرص کدهٔ نه مین کاکون ساحصه سبجاره گیاسیے جواس کی اس غيرمقدس جنگ سے لاله زار نهيس مويكا ؟ مكدان كى مهارت قابل دادسے۔ انہوں سنے ہمارٹی تصویرا تنی تھیا نک۔ اور اتنی فری بنائی کہ نود ان کی تصویر اس کے پیچھے چھیں گئی ، اور ہماری سادہ بوجی ہمی قابل دا دستے ہوب ہم

یور بینے کے اجتماعی فلسنوں اور شحر لکات کا تنفیدی جائزہ لینے کے بعد لورپ کے مقلدین کا نفسیاتی شجز بیکرتے ہوستے تکھتے ہیں :

" مھراس تارسنی مطالعہ سے ناظر کو بہ مہی معاوم ہوجائے گاکہ ہمارے ہا لیے کے لئے آئے دن

کے لوجہ بجکڑ دینی سوسائٹی کے مسائل اور بیجیدگیوں کا مل کرنے کے لئے آئے دن

مجوط فر شجویزیں بیشن کرتے رہتے ہیں ان کا شجرہ نسب، کیا ہیں۔ یہ جو ہم سنا کرتے

ہیں کہ کوئی صاحب اجتماعی منصوبہ بندئ کی صرورت پر زور دسے رہیے ہیں،

اور کوئی دوسرسے صاحب ملک کے معاشی نظام ہیں انقلابی تبدیلیاں "باہتے

ہیں اور کوئی دوسرسے صاحب ملک کے معاشی نظام ہیں انقلابی تبدیلیاں "باہتے

ہیں اور کوئی دوسرسے مراک فرطاتے ہیں کہ زمین کو انفرادی ملک ہی صنعت بیاک کر میں اور کوئی قبل ہے ، اور کسی طرف سے آواز آئی سیے کہ سارسی کلیدی صنعت ہیں گئی ہا۔
" قومائی جائیں"۔ اور کوئی عطامیوں کی مجلس بیاسے غور وجون کے بصر نیسنے کہمیا

المع جها و في سببل التدر ، تفهيمات مباراة ل صفحه اله مديد

"اس نظام حکومت بین برسراقدار پارٹی ملک کی مجوی زندگی کے لئے جو منصوبہ بناتی سے اسے کا میابی کے ساتھ جہانے کے لئے وہ پریس کو، دیڈیو کو، مدرسے کو، پوری انتظامی مشینری کو اور بورسے ملک کے معاشی کا روبار کو ایک فاص نقشے کے مطابق استعمال کرتی ہے ۔ اس منصوبے کی کامیا بی کا انصار بہی اس پرسے کہ تمام ملک سوچنے اور درائے قائم کرنے اور فیصلہ کا انصار بہی اس پرسے کہ تمام ملک سوچنے اور درائے قائم کرنے اور فیصلہ کرنے والے وماغ صرف وہ چند بہوں جو مرکز میں بیٹھے منصوبے بنا رہے ہیں۔ باقی سارا ملک صوف وہ چند بہوں جو مرکز میں بیٹھے منصوبے بنا رہے ہیں۔ باقی سارا ملک صوف وہ چند بہوں جو مرکز میں بیٹھے دوا کے دست ویا پرمشتم ہو ہو کر تعمیل ارشاد" میں جون وجیا تک مذکریں ۔ تنفید اور نکتہ جبنی اور دائے ذئی مرکز والوں کے لئے اس نظام میں جبل اور شخہ دار کے سواا ور کوئی جگہ نہیں ہے ۔ اگر ایسے دخل در معقولات دبینے وا سے کوملک بدر کر دیا ماسے تو بی کو یا اس کے ساتھ بڑھی رعایت سے ۔ . . . . بھریہ اشتراکی اضافیا

ك اسلام اور صبيد معاشى نظرمايت صفحه ١٠٠٩٠

کا طُرِفہ تا شا ہے کہ جن کو اختلاف کے قبرم میں کیٹا گیا ان برطرح طرح کے مہولناک الذامات ہے شماشالگا دیتے گئے وار اشتراکی عدالتوں ہبن جی یہ ایک جرت الگیز کرامت بائی جاتی ہے کہ برسرا قتدار بارٹی جس کو بھی ملزموں کے کہ برسرا قتدار بارٹی جس کو بھی ملزموں کے کہ برسرا قتدار بارٹی جس کو بھی ملزموں کے کہ برسرا قتدار بارٹی مطابق اپنے جرائم کی فہرست خود مہی فرفر سنا تا جلا جاتا ہے اور کیے دبی زبان سے نہیں بلکہ بورسے زور وشور کے ساتھ اعتراف کر تا ہے کہ وہ بڑا نقدار اور سرمایہ داؤں کا اسیخب اور دوس کی است نبیل کا سانب ہے کہ وہ بڑا نقدار اور موسی کا ذکر اوں کرتے کہ ونسٹ بارٹی کی اور ملک کے نظام مباسوسی کا ذکر اوں کرتے کہ ونسٹ بارٹی کی اور ملک کے نظام مباسوسی کا ذکر اوں کرتے کہ ونسٹ بارٹی کی اور ملک کے نظام مباسوسی کا ذکر اوں کرتے

يس -

"ایک طرف کیونسٹ بارٹی خود اپنے نظام کو اسے دان ٹبلاب دبتی رہتی ہے۔ اور دوسری طوف بارٹی کی مکوست سارسے ملک میں جوابی انقلاب کے خطات ،امکانات ، بکاشبہات اور وہم وگان کک کومٹا دینے کے لئے ہروقت تکی رہتی ہے ۔ اس نے مباسوسی کا ایک وسیع نظام آفام کے لئے ہروقت تکی رہتی ہے ۔ اس نے مباسوسی کا ایک وسیع نظام آفام کو سو گھٹے ہوتے ہیں ۔ اس مباسوسی کا ایک وسیع نظام آفام کو سو گھٹے ہوتے ہیں ۔ اس مباسوسی کے پُر اسرار مبال نے شو بروں اور میں کو سو گھٹے ہوتے ہیں ۔ اس مباسوسی کے پُر اسرار مبال نے شو بروں اور میں کو سو گھٹے ہوتے ہیں ۔ اس مباسوسی کے پُر اسرار مبال نے شو بروں اور میں کو فیان کہ سے جاسوسی کی ضدمت سیسے میں دریانے میں دریانے مہری کی نیار مبال کہ دی ہے ۔ حتی کہ ماں باب مہری کی نیار سے بہر سے کہ نیار رہے گئا ہا کہ وہی کی نظریے ہے ۔ روس کی پولسی اور سی آئی ڈی کا محتاط" نظریے ہے ۔ دوس کی پولسی اور سی کا محتاط" نظریے ہے ۔ اور مار ڈا لے مائیس تو یہ اس سے بہتر ہے کہ چند گنہ کا دھیوٹ مبائیں اور ان کے ہا تھوں مبائیس تو یہ اس سے بہتر ہے کہ چند گنہ کا دھیوٹ مبائیس اور ان کے ہا تھوں

ك اسلام اور حبه بيدمعاشي نظريايت صفحه ۹۵ - ۹۷

سسے جوابی انقلاب بریا ہوجا سئے ، اسی سلئے ہر فیکوسی، ہردوکان، ہردفر اور ہرا دارسے میں دیکھنے رہننے ہیں کہ کونسا مز دوریا کارکن مکک کے یا خودا دارسے کے انتظام بیناک مجوں جیڑھاتا سے یاکسی قسم کی ہے اطبنانی کا اظہار کرتا ہے۔ اس طرح کا کوئی فعل کرنا تو درکنار ، جس بریشبہ ہوجائے كروه اليسے جرائيم دکھنا ہے وہ بھی اجا نکٹ گرفتارکر لیاجا تا ہے۔ یونکہ بيراست دن كامعمول سيے اس سلتے جب كوئى كاركن راست كواپينے گھر منہیں مہنجیا نو اس کی سبوی خور ہی سمجھتی سبے کہ بیشاکیا ۔ دوسسے دن وہ اس کی صنر ورت کی جیزیں آب ہی آب بولیس کے دفتر میں مہنجا فی متروع كرديني سبير اوران كافبول كرلياحانا بيمعنى ركهة اسبيركم اس كافياس يحج منها وه كوني سوال كرسة تو دفت كي طرف سيدا سيكوني بواب نهب ملها. ایک روز دیکا یک البیام وناسیے که اس کا مبیجا ہوا یارسل والیں آ جا ناسیے۔ لس بهي اس امركي اطلاع سب كرَّاس كاخا وندليين كوبيارا بهوا - اب اكد وه نبیک سخت خود مهی اس انجام سند دوجار میونا نه جا بهتی بهوتواس کافری سبے کدایک ایمی کامریڈنی کی طرح اس معاملہ کی بھایت مک منہ سے دناکا لیے اوردوسراكوني البياغا وندوصون ليبع يرحور معسب بندئ كسك شهيس

بیان کی بیشوخی صرف سیاسی با تنفتیدی تحریرون میں میں نہیں و ایک فالص بیانی ایک بیشوخی صرف سیاسی با تنفتیدی تحریرون میں میں مین مین مین مین ایک کورت میں و (Description) سحر میدلا خطر می وجس میں مین مین کی خواہش عورت میں اتنی برط ہو کئی سند مقابل کے لئے مقناطیس بینے کی خواہش عورت میں اتنی برط ہو گئی ہے اور اتنی برط صتی جی جا رہی ہے کہ شورخ و شنگ دباسوں ، غازوں اور مین اور مینا و شنگ دبا میں میں تسکین نہیں اور مینا و شنگار کے نت نیئے سامانوں سے اس کی تسکین نہیں

مهوتی - بیجاری ننگ آگر ا بینے کیڑوں سے بار نکلی برٹر تی ہے بہاں مک که بسااو قات تا تیک نگانهبین رہننے دبنی ۔ اوھ مردوں کی طون سے ہر وقت هل صن مزمد كا نقاصنا بسے كيونكه مبنيات ميں جرآگ الكي موني سے وہ مفتن كى ہرسبے حجابى برہ بحجتى نہيں ملكہ اور زيادہ بھرط كتى ہے اور مزيد بے جابى کامطالبہ کرتی سیے۔ ان غربیوں کی بیاس بھی برطبطتے برطبطتے تونس بن کئے ہے <u> جیسے کسی کولوں کئے مواور ہانی کا ہرگھونٹ بیاس کو بجھانے کے سے اسے اور</u> مفط کا دیتا مہوبی مدستے بڑھی مہوئی سنہوانی بیاس سنے بتیاب مہوکر بیجا رسے ىبروقىت بېرمىكن طرسىقى سىسے اس كى ئىسكىن كاسامان بېم بېنجا تىر يىتى بېس. بیننگی تصویرین میصنفی لیڑیجر بیعشق و محبت کے افسانے میرعرماں اور جور وال مارح ، به حذبات متنهوا فی سنے بھرسے مہوستے فام آخر کیا ہیں ہسب اسی آگ کو بچھا سنے ۔ مگر دراصل مجبولا کا سنے ۔ سکے سامان ہیں جراس غلط معاشرت نے ہرسینے میں نگار کھی سب ۔ اور اپنی اس کمزوری کو جھیدا سنے کے کتے اس کانام انہوں نے رکھا ہے آرٹ "کے عرب کے معاشرہ بیں تحب گری کی ایک نسکل کولیں بیان کرستے ہیں : " ووسرا طرلقه بيه تفاكه توگ ايني حوان اورخولعبورت لوند او رکوره طور ري ىبىقادىيىتەسقى اوران كے دروازوں برجمبنائىسے نگادېتەپنىغە جنہيں دىمھركر ووربهی سنے معلوم مہوماً ما مقاکر ما جست مند اومی کہاں اپنی حاجست رفع کر كرسكما سينطب جرلوگ قرآن پاک کی آیات کی تا ویلات اینے مطلب کے ساتے کرسنے میں وہ اکثر مودودی صاحب کے طنب کا نشانہ سبتے ہیں۔ ایسے ہی توگوں کے بارسے میں ایک جگہ سکھنے ہیں کہ یہ

ك بروه معفي بساء اسم ك به القرائم القرائل عبد سوئم معفي سور من إلى حا جبت مند" اور رفع حاجبت كاستعال لا جواب ب

"انشراکیت اوراشراکیوں برتوبعنت بھیجتے ہیں گر نوداشراکی دماغ سے سوچتے اوراشراکی زبان میں کلام کرتے ہیں اورفران وحدیث کسے اشتراکیت نبچوٹر لاتے ہیں؛ ایک اور مقام برالیے ہی لوگوں کے بارسے میں لکھتے ہیں اگران کو قرآن باک میں اپنے مفید مطلب کا کوئی ایک ٹیکٹ ایجی مل جائے توسیاق وسیاق سے صرف نظرکر کے بھی اس ایک کمٹر سے پر بورا کر کم کمٹر سے بر انہ کوئرا کر کم کمٹر سے بر انہ کوئرا کر کم کمٹر سے بر انہ کی کر ایک میں ایک میں ایک میں ایک کمٹر سے بر انہ کوئرا کر کم کمٹر سے بر انہ کی کمٹر سے بر انہ کر کمٹر سے بر انہ کا میں ایک میں ایک کمٹر سے بر انہ کا کر کا کہ کمٹر سے بر انہ کہ کہ کا کہ کہ کہ کہ کا کہ کی کا کہ کا کا کہ کا

امبیرواری کے حق میں کچے توگوں نے وجعلنا للمتین اماما سے استدلال کیا۔ اس آبیت کی تشریح میں کھتے میں :

" یعنی ہم تقوی اور طاعت بیں سے بطھ ما بیں ، مجالائی اور نیکی بیں سب سے آگے نکل مابیں ، ہم نیک ہی ہوس بلہ نیکوں کے بیٹواہوں اور ہماری بدولت ونیا بھر میں نیکی بھیا۔ اس چیز کا دکر ہی پہاں دراصل یہ بتانے کے لئے کیا گیا ہے کہ بدوہ لوگ ہیں جو مال ودولت اور شوکت وشرت بیں نہیں بلکہ نیکی و بر ہم نے کہ بدوہ لوگ ہیں جو مال ودولت اور شوکت وشرت بیس نہیں بلکہ نیکی و بر ہم نے کہ بدوہ رہ سے بر مصاب نے کی کوشش کرتے ہیں۔ مگر کچے اللہ کے بندسے دنیا میں الیسے ہیں جہنہوں نے اس آئیت کو بھی امامت کی امیدواری اور ریاست کی طلب کے لئے دبیل جواز کے طور پراستوال امامت کی امیدواری اور ریاست کی طلب کے لئے دبیل جواز کے طور پراستوال کیا ہے۔ ان کے نزدیک آئیت کا مطلب یہ بھے کہ اللہ متفی لوگوں کو بہا ری سوا اور کون و سے سات کا مطلب یہ بھی کہ اللہ متفی کوگوں کو بہا ری سوا اور کون و سے سکا ہے ہیں۔ اس خن فہی کی داد آمیدواروں مسکے منکرین مدیث پر تنفید کرتے بہوئے ایک مقام پر کھتے ہیں :

کے جماعت اسلامی اس کا مقصدہ ماریخ اور لائے عمل معفیہ ہے اور اسکا میں معفیہ ہے کا عب مسئلہ ملکبیت زبین صفحہ "ے مسئلہ ملکبیت زبین صفحہ "ے مسئلہ ملکبیت ربین صفحہ "ے تفہیم القرآن مبلدسوئم ،صفحہ ۱۷۶۰ – ۱۲۸

"وه نماز برشصنے" کامذاق اُرا استے ہیں اور سکتے ہیں کہ بینماز ہو آج مسلمان برط درسیم میں بیرسرے سے وہ جزیری تنہیں سے جس کا قرآن بیں حکم دیا كياسيم- ان كاارشا دسيم كه قرآن توا قامت صلاة كاحكم ديباسيم اوراس سے مراد نماز برط صنامنہیں ملکہ نظام رابست " قائم کرناسیے۔ اب ذرا ان سے لیے تھے کہ وہ کونسا نرالُ نظام راہ بیت 'سیے جسے بانو طلوع آفتاب سے سيهلي قائم كما ماسكما سبع يازوال أفقاب كم بعدست كجه دات كزرسن كك ؟ اوروه كونسانطام رلوبيت سيح جونماص جمعه كيدن قام كياجا بامطلوب سبع دا ذا نودي للصلاة من بيم الجمعة فاسعوا الح وكرائند، اورنطام ر لوبست کی آخروہ کونسی خاص قسم سیسے کہ اسسے قائم کرسنے کے لیئے جب آ دمی کھواہوتو پہلے منہ اور کہنیوں تک ماہنے اور شخنوں تک یا قب وصوب اور سربيمسح كريسك ورنداست فائم نهب كرسكا دواذا فمتم إلى الصاداة فاغسلوا وجو تھی ... ایخ) اور نظام راہر بیت کے اندر آخر بیر کیا خصوصیت ہے کہ ا ومى اگر حالتِ جنابت بين مهو توجب كك وه غسل مذكر سلے اسے قائم نهبس كرسكمًا و لا تقربواالصلواة ... ولا حَبناً ... الني اوريكبامعا لمهسي كداكراً دمي عورت كوحيو مبيطام واورياني منه مله تواس عجب وغربب نظام ربوست كو قائم كرانے كے سلتے است ماك مٹی برہا تھ ماركر اسبنے جہرے اورمنہ برملنا ہوگا۔ والسمتم النشار ... الخ) الدريكيساعجيب نظام ربوبيت سيحكرا كرسفريين ا الماسة توا وهي است بورا قائم كرسنه سم سباست ادهابي قائم كرسيد ـ د و ا ذا صنر مبتم فی الارصن ۱۰۰۰ النج) مجرب کیا تطبیفه سیسے که اگر جنگ کی حالت ہو توفورج کے آوسطے سیا ہی ہفتیار لیئے ہوسئے امام کے شخصے نظام راوب بیت " مفائم كرستيهي اورآ وسصے دشمن كے مقابلہ ميں دلمستے رمہیں ، اور اس كے بعد عيب بها اكروه امام كے بيتے نظام رابيب " فائم كرت تے ہوستے ايك سحده كرسك تووه أتخذكرو مثن كامقابله كرف كالمساكم سليم حيلا عباست اور دومراكروه

اس کی حکد آکرامام کے بیٹھے اس نظام رابست کو قائم کرنا مشروع کر دسے۔ روا ذا کننم فیهم ۱۰۰۰ ایخ ) قرآن مجید کی بیرساری آیات صافت تبار بهی میس كه اقامت صلط في سيهم الدوم منازقائم كمناسبه عومسلمان دنيا مهرين برديه رسیے ہیں۔ نیکن منکرین صربیث ہیں کہ نوڈ بر لینے سکے بجاستے قرآن کوبد لینے يراصراركي سطاعا تعنين ال تعكومت الهبيسكة تصور رتنفتيد كرسنه والسصطرات سع ليدن مخاطب بهوت مهن والمجهد الوراوك ببي جو حَيندرا جيندراكر بوجهتے بين كه بير حكومت الهيديا اسلامی صکومیت کا قیام کس نبی کی دعوت کامقصدر باست ، مگریم بوجیتے میں کہ ببهج قرآن اور تورات مبن عقائد وعبا دات كيسا مقدمها مقد ديواني اور فوماري قوانين ، اورصلح وحُنگ کے احکام ، اورمعیشت ومعاشرت کے قواعدو فنالط اورسیاسی منظیم کے اصول بیان میوستے مہیں کیا پیسب تفن طبعے کے لیتے ہیں ؟ کیا یہ آب کے افتیارتمیزی پر حفوظ اکیا سے کرکناب انڈی تعلیات میں سے حس جبر کوحیا ہیں جزودین مانیں اور حصے جا ہیں غیرصروری زوائد میں شمار کریں كيا ابناربني اسراتبل عليهم السلام اورخاتم النبتن محصلي التدعليه وسلم في حيد سیاسی نظام فائم کئے وہ ان کی بینم ان دعوت کے مقاصد رہیں سے نہ منصے بمحص - اتفاقات سے فائدہ امطاکہ انہوں نے اینا شوق فرمانہ وائی پوراکیا تھا ؟ كما دنيامين كوئى قانون اس كت بهي بنا با حانا سيح كه صرف اس كي ملاوت كربي ماستے، اس کانفاذسرے سے مقصدیی مذہوع سے دولت مندطیقے کا ہوں محاسب پرکرتے میں: " کچھ اور لوگ میں جن کی اسلام سسے بغاوست فکری و نظری بنیا دوں پر

اے تفہیم الفرآن معلیسوم صفحراله ۲۰۲۰ میں الفرآن معلیسوم صفحراله ۱۷۲۰ میں الفرآن معلیسوم صفحرسوا ۱۷۰۰ میں اسلامی اس کا مفقید تاریخ اور لائے عمل صفحرسوا ۱۷۰۰

منہیں بلکہ یا تو اضلاتی بنیا دوں پر سے یا معانتی بنیا دوں پر ۔ پر ہمارے معر منین ہیں۔ ان کو بیگوارا نہیں سے کہ اسلام آکران کی خواہشات نفس اور ان کی از دیوں پر محدو دوقیو دعا مکر سے ۔ ان کی حرام خورلیں کاخاتم کر دسے اوران کے معاشی ظلم کا استیصال کر کے ان کی آمد و خرچ پر پہر سے بعظا دسے ۔ اس گردہ کے معاشی ظلم کا استیصال کر کے ان کی آمد و خرچ پر پہر سے بعظا دسے ۔ اس گردہ کے لوگوں کو اسلام کم بھی یا داتا ہے توصوف آئس وقت موہ اسلام کو اینے گھرانے بیوٹ ان کے مفاد میر بیٹر تی نظراتی سے بیار سے ۔ آئس وقت وہ اسلام کو اینے گھرانے کے بیٹر انے خادم کی حیثیت سے بیار سنے میں کہ آ اور اس غاصب کو مار بھگا دسے ۔ مگر عبین اس فریا دسے وقت مہی وہ اپنی ذندگی کے کسی دوسر سے معاملہ دسے ۔ مگر عبین اس فریا دسے وقت مہی وہ اپنی ذندگی کے کسی دوسر سے معاملہ میں اس نما ندانی ملازم "کو لوسلے کی اجازت نہیں دیتے ۔ اس ہا ب میں اگر وہ ذراسی لب کشائی مبھی کر بیٹے تو بیجا رہ فور اً ملازم سے "لما زم" بن کررہ جا ما سے " ہے۔

اشتراکمیت اورمغزنی الحاد اور لادبین سے جماعت اسلامی کے کمراؤکے بین منظر میں اس منا لوکے کی الحاد اور لادبین سے جماعت اسلامی کے کمراؤکے بین منظر میں اس منا لفت کا ذکر برشیسے دلجیب انداز میں کرستے ہیں جوعلما رکھے ایک گروہ نے برشیہ زوروشورسسے کی تقی - یہ واقعہ سہے جمعی احواء کا ۔ مکھتے ہیں :

"جاعت اسلامی کا اصل تصادم انہی دوطاقتوں سے سبے ۔ علمارکرام خواہ مخواہ بہج میں اکھڑسے مہوستے ہیں۔ یا کوریا" بناکہ لاکھڑسے کئے کئے ہیں ۔ اواء کی جمہوری تحریک میں ایک مبسہ سے خطاب یوں مشروع کرتے ہیں : دو امیر منیا کی کا ایک شعر سبے ہے۔

امیر جمع بیں اصاب مال دل کہ دسے مجفرانت اس دوستاں رہے نہ سے مجفرانت دل دوستاں رہے نہ سے

که جماعت اسلامی اس کامقصد تاریخ اور لائح بمل صفحه ۱۲ م که الینا ، صفحه ۸۷ مجے اللہ کے فعنل سے بہ تو کوئی فرنہیں ہے کہ بیں دل دوستاں کے انتفات سے محوم مہو جا قال گا۔ گریہ فرنہیں جے کہ بہ معام کب دفعہ مہم الگ جائے اور دل کی بات دل ہی بیں رہ جائے۔ اور من خوش قسمتی سے یہاں دفعہ مہم انا فذنہیں ہے اور فدا کر سے کہ ملیفتم ہونے نوش قسمتی سے یہاں دفعہ مہم انا فذنہیں ہے اور فدا کر سے کہ ملیفتم ہونے کے نافذنہ ہو۔ اس موقع سے فائدہ اعظا کہ انشار اللہ میں دل کی بات بوری طرح ایسے کے سامنے عون کروں گا۔

میں اس بات بر بھی حکومت کا شکرگزار ہوں کہ اس نے مجھے باہر حب سے روک دیا ہے ، اور اس طرح مجھے یہاں رہ کرتے کیے جہوریت کو فروغ دینے کے لئے کام کونے کاموقع مل کیا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ حکومت کومیرا فراق ہی گوار انہیں ہے یا بھر حکومت کے اندرکسی بڑی کلمیدی اسامی بر تھے کیے۔ جہوریت کاکوئی بڑا گہرا ہمدر د بیٹھا ہوا ہے جس کا خیال بہ اسامی بر تھے کہ اس وقت مجھے باہر نہیں جانا چا ہیے بکہ ملک ہی میں رہ کر اس تھے کی انشارانڈ کو فروغ دینے کے لئے اپنا بچرا زور لگانا چا ہے۔ اس لئے میں انشارانڈ اس تھے کہ کوؤوغ دینے کے لئے اپنا بچرا زور لگانا چا ہے۔ اس لئے میں انشارانڈ اس تھے کہ کوؤوئ وینے دینے کے لئے اپنا ہے دا ہی زور لگاؤں گا ، اور اپنے اس فیزواہ کو مالیوس نہ ہوں نے دول گا ۔

مودودى صاحب كيخطوط مين سجى بطست تطبعت مجلے ملتے ہيں۔ جند حجلے ملاحظم

، انفاظ کی حنیں میں میں ایل کو مونٹ بولنا غلط منہیں ہیں۔ انگریزی الفاظ کی حنیس ویسے ہی مشتبہ ہیے'۔

" نماسے متعلق آب کومطمئن کرنے کے لئے اب بیں ہی کرسکتا ہوں کہ اس تفظرکا استعمال کرستے ہوستے جملے کی ترکیب ایسی دکھوں کہ بہورکت نہمونٹ

الت تحریک جمهور میت کسے اسباب اور اس کامقصد، صفحر ہوں ۔ سوں

سے نہ ندکر۔ جرکام مؤنٹ و ندگر مل کریں اس کا یہی عشر ہونا چاہتے ہے۔
مودودی صاحب کا طنز جو لور ہوتا ہے مگر اس کی تہ ہیں ہمدردی کے جذبات
کارفرما ہوتے ہیں ۔ وہ طنز کے نشر کی ہئی جنبش سے ناہموادی کا احساس دلاتے ہیں اور
اصلاح کی طوف دلوں کو داغب کرتے ہیں۔ مزاح اور نفز (Wit) ان کے سبتیار
ہیں جن سے وہ اپنی بات کو دلوں میں آثار دیتے ہیں۔
ہیں جن سے وہ اپنی بات کو دلوں میں آثار دیتے ہیں۔
مہت لطیف اشارے ہیں جیٹم ساقی کے
مہر ہونا کہ بی جود و مذہور اللہ بی اللہ بی اللہ بی اللہ بی اللہ بی اللہ بی ہونا کہ بی ہونا کے بی ہونا کہ بی ہونا کی ہونا کے بیانا کی ہونا کہ بی ہونا کی ہونا کہ بی ہونا کہ بی ہونا کو بی ہونا کہ بی ہونا کے بی ہونا کو بی ہونا کہ بی ہونا کو بی ہونا کو بی ہونا کی ہونا کے بی ہونا کو بینی ہونا کو بی ہونا کو بی ہونا کی ہونا کو بی ہونا کی ہونا کو بیان کو بی ہونا کی ہونا کو بی ہونا کی ہونا کو ہونا کی ہونا کی

المص مكاشيب سستبرالوالاعلى مودودي جعفي سام

.

•

•

•

•

ı

·. .

· ·

-

•

-,

•

•

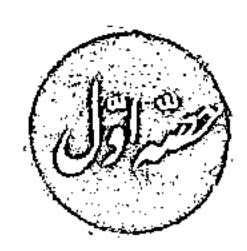

الوالالي مودودكي \_ . محقيق أواز

## Jos & Gogge Work.

## پروفعبسرضیا دا حمر بدا بَو نی د سابق صدرشعبهٔ فارسی ، علی گرطه لیرنجررسطی ،

بإطل ته بهرو ورمين في كے خلاف أوازا ما في سے، اگر جبراً خرمين سمين منه كي تي ہے۔ لیکن جو مکراس کی ظاہری اوا تیں دلفریب اور اس کا اوپری اندا زستعبرہ گرانہ ہونا بہے،اس کے ساتھ عامتہ الناس ہر حمکینی ہوئی چیز کو سونا سمجھنے لگتے ہیں اس سیسا کھیں نید كرسكه وه اس سكه بيجيج بهوسية بن - باطل كوز ما نيه كرائج الوننت سخهارول مههام لينا خوب أناسب حينانج إكب وُورْهاكه اسلام كيے خلافت جہاد، غلامی، تعدُّدوا دُوواج وغيره ك السلح المنعمال كيم حباشه كفي - اب عصرى نقاضه ا ورحالات برساء - لهذا معاشی مسائل ، نهزین ا قدارا و تعلیمی ما یعیمی کی آثریمی شکھے ہونے نگئے۔ بیر بڑے سبے کہ علمائیر أسسلام شے مبرعهاریں الحاوا ورصلالت کا رواورندسب کا وفاع جاری رکھا ایکن آن کے حالات بالک مختلفت ہیں ۔ بہارسے علماء حبار مبادید بدلتی ہوئی ونیا سکے نیٹے مسأل اور عديدعلوم سي اس فدرنا وافعت بي كرفين كي گرفت نوكرييني بي كران يرسي كاسراغ نگاندا وراس كه مقابل تفعيل سي نعميري نظام مين كرينيه سيع موراً فالعربي. وه با نویهندیب حد پیرسے منفکندوں سے نابلدین با مرعوب، - ایسی حالہ: پی ایسے علماء کی صروریت بھی جو ایب طرصت علم دین میں نبختر ہی نہیں صلا سبت بھی رہنتے ہوں اور د درسری طرف منتے علوم وفنون سے بھی کما جنائہ بانچرسول بہارسیے خوال ہی مولانا رسید . الجالاعلى مووودى الن معدودسيد جيدعلى استراسلام ميت بين من كوجمع البحرين لهنا جابية

يعى يجذفذيم وحديد وونول استحدست آرامتنه بهوكريها وبالقلم وبالتسان كافرض اواكررسي ہیں۔ مولانا کی فوت اجتہا واورزور استدلال نہابت زبروست ہے۔ اس کے ناھ خدانے ان کوابیا اور ماندازا ور دنیتنی اسلوب بختا ہے کہ اس کی مثال شکل سے ملے گی۔ وه ص مسك كولين بين اس كانخز ببراس نوبعبورتى سے كرشنے بين اوراس كے مالهٔ وماعليه براس طرح تجسن كرسنے ہيں كه برسے سے برسے فالعن كوهي نسليم سجيے بغير جارہ نہيں بهزيا-آج بهم جابيت بين كدمولاناكي ننزكي خصوصيات براظها رخيال كرين - همه ارا (Approach) اوبی سے - اگر جی مناکہیں کہیں ندسی انبار سے بھی ملیں گئے۔ <u>اس سیسیے میں سیب سے پہلی جنران کی فوت استدلال ہے۔ وہ کسی مشکے کوٹا بٹ کرنے</u> کے بیے فدیم استناجی نطفی بیرابدا ضنبار پہن کرتے جس سے مخاطب جاہے خاموش ہوجاتے الممطئن نهبن سونا-مولانا مسئله زبر بحبث سيمنعلن خنفي نائيدي حفائن حس كونت سيحيي ملين تي فراهم كرين كي مِن كي بين فرني مَا في كوا نكار كي مطلق گني مُن نه مِو كي - مثلًا وه نبوت محرى كوعقلي ولأمل سے تابت كرنے كے سيے اقبل ونيا اورخصوصاً عرب كى اخلافی اورساجی نا ربح براجمالی تنصره فرمانی اوراس ما حول کا نقشه تصینے میں مسرورعا کم صلی الله عليه وآله وتم ببدا بوست تصفح - آب سے معصوم بجین اور ماکنره جوانی کا ذکر کرنے کے لعدوہ آب كى بعثت ، نعلىمات ، مكه والول كى مخالفىت ، أب كى امنى مست كا ندكره كرت بي آب برخدا كا أنارا بتوامخبرالعفول اورميجزانه بيام حس كى ظاہرى فصّا صن اور باطنى محكت كى مثال دعوبى مين ميونيف كي ما وجود كلام عرب مين كهين منهي ملى ملك مود الخضرت كيم الماب بب اوراس بیام کے اسلوب میں تھی نمایاں فرق ہے کیسی تسمی فرقی نربین نہرونے سے باو آب كاجبرت البجرح ندترا ورفري نظيم عرب جيسي غيرمتدن اورجابل عك مي بروت بإخيجة كيه بعداكب كا دنباكوا كب مهذب فا نون ا دراكب حكما نه نظام حكومت عطا فرمانا، بعراق سے آخریک آب کی اعلیٰ احد مثالی زندگی اور اسی کے ساتھ وہ صالح اور گہرا اثر جر

المنته عاشدازس ووم -

امن زندگی نے ونبا کے کروڑوں نفوس پر جھوڑا۔ بہ وہ تفاتی ہیں جن کو اگر بیند متنی کی نظر
سے و کھا جائے اور ٹھنڈ ہے ول سے خور کیا جائے نو ثنا بد دنیا کا کوئی الفعات اپند ماتل

نفض بھی اس مقدس انسان کے ما مور من اللہ ہونے میں ثمک نہیں کرسکتا ہما را بقیمی ہے

نفض بھی اس مقدس انسان کے ما مور من اللہ ہونے میں ثمک نہیں کرسکتا ہما را بقیمی ہے

کو اگر میر مائند فاک طرقی استدلال آئخون وروجی فدای کی نبوت ناب کرنے ہے ہے

کا فی نہیں ہے نو دنیا میں کسی پنجیر کی نبوت بھی نابت نہیں ہوسکتی ۔ اسی پر کیا موقون میں ہوسکتی ۔ اسی طرح موضون میں ہوسکتی ۔ اسی طرح موضون میں ہوسکتی اسی طرح موضون میں کو روشوں کا دعوی بھی ہے دلیل رہے گا ۔ اسی طرح موضون نے در مقل کا فیصل کا فیصل کا فیصل کا فیصل کا فیصل کا دی دات پر دلیل فیصل کا دورا نبرا میں انداز میں بحث کی ہے کا نمان کی صنعت سے صافع کی دات پر دلیل انسان کی صنعت سے صافع کی دات پر دلیل انسان کی منا میں مولانا کی تصافیف میں بھرزت ہیں۔

بیں بھرزت ہیں۔

فعقياتس

ا ورخانه داری کا بوجه المانے کی طاقست نہیں دمی گئی اس میسے بربارا دراس کی تعدر نفرق صنف فری سے مصیمیں آیا۔ خانہ واری سے نظام میں لامحالہ مردوعورت کسی کو، (Veto) دنیانها کیونکه مساوات کی صورت بین زاعات کا قبصله و شوار بیونیا ، اسلام نے بینی مرد كود باسبے - موجورہ نہزیب براغتبارسے مردوعورنٹ كوكياں مانتی سہتے۔ حالانكرواغی ا ورهما نی ساخست کے کھا طرسے ان بیں فرق ہے اسی کیے دان کے فراتھن تھی مختلف ہیں۔ مولانا۔ نیے دکھا اسے کر آبام صفن میں ، زمانہ حمل میں اور مترت رضاعت میں عورت سے نظام مسانی می سنت نعبرات بیدا ہوجائے ہیں ص کا ازراس کے تمام کا موں بریز آہے۔ (Shooting one with ones own bow) انگرزی کی کہا وست ہے۔ اسى كے مطابق انہ در سنے امور بالا كی نئہا دست بیں مغربی علما دہی کے افوال سیے استخاب او ا درانی کے بیانا سند اور سلمرا عدا و شیارسے مسا دانت مطلقه کا رد کیا ہے وہ تھے ہیں: ودعلم الحباش كي تخفيفات سين ابت بهوج كاست كه عوديت ابني ننكل وصوريت اور ظاہری اعفنا دسے کے ابینے سم کے قرّانت اور نسی خلا تک ہرجیزیں مردسے نفت سے جس ونیت رحم میں بیجے کے اندر منفی نشکیل واقع ہوتی ہے۔ اسی ونست سے دونوں صنفول کی حیانی ساخست باکل ایک دورسے سے مختلفت صورت میں نرقی کرتی ہے۔ عورست كايدرا نظام صبانى اس طوربر بنا باطأ ناسب كروه بجبر جنت لوراس كى برورش كمين كي سيم سنعد بهور انبدائي حبيني تشكيل سے سے كرسن طوع بك اس كے صبى كا بورا نشورنما اسى استعلاد كى تكيل كے سيے ہونا ہے۔ اور بہی جزاس كى آئندہ زندگى كارست منعی کرتی سبے " اس کے بعد عورست کی زندگی کے مختلفت مراحل اور ان سے بیدا ہوتھ والنة نغيرات وكلستة بن نجزئه مسائل كيسيسه بن مولاناندا دُسْتُهوبت را في كي ج بحسن كى سبط وه تربيطنے سكے قابل سبے" برنعل دُندًا ، جس طرح فطرت انسانی كے مقتد

سنه بیروه ، ص ۱۰۱ -

كونقىدان بينيا تاب اسى طرح فطرت حيواني كم مقعد كوهي نفضان بينيا ناسب و فطرت انسانی میاستی ہے کے صنفی تعلق میں انتظام اوراستقلال ہو ماکہ تھے کو مال اور ماہ مل کر بروزش كرين اوراكب كافی مرت نك مردنه حرف بجے كا ملکہ بیتے كی مال كالھی كفیل رہے۔ اگرمرد کونفین نه مهوکه بخیراس کا سهنے نورہ اس کی برورش کے بیسے فرما نی اور کلیفیس تروا ہی نہ کرنگا اور نہ بھی گوارا کرسے گا کہ وہ اس کے لبداس کے نرکہ کا واریث ہو۔ اسی طرح اگرعوریت کونفین مذم و که حومر واست بار ورکر ریاست و فراس کی اوراس سے بیتے کی کفات کے بیے نیارسپے نو وہ مل کی مصببیت اٹھانے کے بیے نیارسی نہ ہوگی۔ اگرنیجے کی برور میں ماں اور باب نعاون نہ کریں نواس کی تعلیم وزرسبت اوراس کی اخلاتی ، دمہی .اور معاشى حنبيت تهي اس معيار رينه بينج سكے گئ حبل سے وہ انسانی تمدّن کے ليے كو بی مفيد كاركن بن سكه . برسب فطرن انساني كے مفتضیات بن اور حبب ان مفتضیا سے مُنہ مورکرمفن صوانوں کی طرح مردا ورعورین عارضی نعلی قائم کرنے ہی تو وہ تو<sup>د.</sup> نطرت حبوا في كے اقتضا دنعنی نوالد و نامسل ہسے ہی ممندموطرط نے ہم کیجی کم اس قیت دلذت طلبی کے علاوہ) توالد ذناسل ان کے بیش نظر نہیں ہزنا اور نہیں ہوسکتا " بھر مولا ناتنفصی آزادی اوراجنماعی زندگی کی صدو د نبانیے سکے بعد بدکاری کی فیاختیں گنانے مِن مِنلًا امراصَ حبيبنه، اخلا في براتيان، فاحنه كرى كى انناعت ، نيكاح كے نمدّني صابطے داحصان ، كونعضان ، فطع نسل ، ناخائر اولا وكا دیجو- اس بے حیاتی كے انسداد كي بين فانوني سخنت سنراك علاوه انهول نيجند نعميري ندا بسريش كي بن -دا، ا فرا و کی تصلیم و زمیبیت دین راستے عامہ کی اصلاح رس، محرکانت فعل کا نسراد ریم موانع فعل کی سمیت ا فزاتی -

آج کل آرٹ اور کلیجرکے نام برزفص دسرودا ورمرد دن عور نوں کے باہمی اختلاط کو سند حوانہ دی جاتی ہے۔ اس سے متعلق مولا نا بڑی جراکٹ کے ساتھ ذرائے ہیں جیم مجمی ان حفران سے ساتھ اس حذاک منتفق ہیں کہ آرٹ اور دو و نی جمال

هه پرده اس م 19

نی الوا فع نمینی چیز بر بین بن کی صفاطت بلکه تر تی مزد بر ناچا ہیے گرسوسائی کی زندگی اور اجتماعی فلاح ان سب سے زیادہ فیمنی چیز ہے۔ اس کو کسی آرٹ اور کسی ذون پر فران نہیں کیا جاسکتا ۔ آرٹ اور جمالیات کو اگر بجون بچیانا ہے تو ابیضے بے فشو و فما کا وہ داستی دھونلد بی جس میں وہ اجتماعی زندگی اور فلاح کے میا تھ ہم آئنگ ہو ملکیں بو آرٹ اور خوالا بو کے بائے بالکت اور فلاح کے بیائے دساؤ کی جائے بالکت اور فلاح کے بیائے دساؤ کی جائے بالکت اور فلاح کے بیائے دساؤ کی جائے بائی اس کی منابی ہو مثال میں وہ ایسے اور کی بیش کرتے ہیں جو بجائے و دنہا بت باز ہے مگر دنیا و مثال میں وہ ایسے اور ب کو بیش کرتے ہیں جو بجائے و دنہا بت باز ہے مگر دنیا و مثال میں وہ ایسے اس بی کر بیٹ کو میش کو ایا تی بیا بران جزوں کو روا برائی ہے گر بی منائی کا فن ہے مگر دیا ہے کہا کو تی حکومت میں جائیا تی با پر ان جزوں کو روا برائی ہے کہا تو تو د بہذب مما ماک کے اکا برکی نہا ذیں دکھے تی جان اور کی نشاخت پر مولانا نے خود بہذب مما ماک کے اکا برکی نہا ذیں والیم کی ہیں۔

منگا بدروب کی عین برست سوسائٹی بین من حمل اور اسفاط کی آسا نبول کے با وجود حین بیدا ہوجائے بیں ان کے ساتھ ان کے والدین جو بے رجمانہ برنا کو کرنے ہیں اس سے منعلق ایک مغربی مصنعت کی المطاعات تنائے میں اس سے منعلق ایک مغربی مصنعت کی اطلاعات تنائے میں اس سے منعلق ایک معربی کے مصائب کی اطلاعات تنائے ہوئے وہ ان اخران میں ان کے والدین حرف اس بی حنت سے عت ظلم طوائے ہیں جموان ان کے والدین حرف اس بیے ول بروانت ہیں کہ ان کم مختول سے جن سے ان کے والدین حرف اس بیے ول بروانت ہیں کہ ان کم مختول سے جن سے ان کے والدین حرف اس بیے ول بروانت ہیں کہ ان کم مختول سے جن سے ان کے والدین حرف اس بیے ول بروانت ہیں کہ ان کم مختول سے جن سے ان کے والدین حرف اس بیے ول بروانت ہیں کہ ان کم مختول سے جن سے ان کے والدین حرف اس بیے ول بروانت ہیں کہ ان کم مختول سے تاکر زندگی کا سارا لطف غارت کرویا یہ ایک ووسری شہاوت بال خطر ہو:

نہیں ہے کہ مات آتھ برس کی لڑکیاں ابنے ہم عمراط کوں سے عشق محب كمحة نعلفات ركهني بهن جن كيے ساتھ لبيا اوقات ميا نربت بھي موجا تي ہے۔ مولا ما کی نظروا فعامند کی طاہری سطے سے گزرکراصل حقیقت کی گہراتی کک بهنجة كي توكسيه من وجبت كرجزمائج وه افذكريني من وه كم اوراً لل مويني من الأمول نے زجمان اتفرآن رہاہ حولائی وہ مکٹے اثبارات میں سیدنا اہام صین کے وا نعان نہاد برنحبث كرینے بہوشتے دکھا باہے كه اس حا و شنے كى اصل غایت كیاتھى ۔ اس سے بے انھولا ئے دستوراسلامی باخلافت کے سان اسم اصول گناہے ہیں بھرناریج کی نمیا دیزیابت تحمیاسیه کربزیرکی ولی عهدی ان نمام اصوار کی بیخ کنی کی منزادف تفی بهی سبب نها كمرا فام صين اس كوبرواشت نركر يمطي كران كے حدا مخركي نرلعبت بني امينر كے ما تھولا میں کھلونا بن کر رہ جاستے۔ نرید فاستی ضرور کھا تیکن اس سے بھی زما دہ تکلیف وہ وہ اسيرط تفى جوامه ى موكرتن كأانتيا زخصوصى تفى اورس نے خلافت حقیہ کے نمام نظام کو زير وزبركروبا تفارير نظاكه لوك إسلام سع بالكلم خوف موسكت برا فرأن وننت براعنفت وتهر مصفته برن مگراس سے ایکا زنہیں موسکنا کرحفرت حسن کی وست برداری سمے بعد نظام جھومت ایک فالب تھاجس سے انسلامی روح مفارفت کر گئی تھی۔ بہاں أكب سوال ببدأ بتوياسيركه أخراس فضت وورسي حضرات بحى نويته عجر برمحبوري بزمر مسيهبن كريك تخفه باسكوت اختياركير مرست تنفه مولانان اس برروشني نبيرال سے۔ ہماری اچنرداستے ہی ایسے عالم گھرفتنے کے موقع برائل رخصنت زیارہ ہوستے ہیں۔ ا بل غرنمیت ایب آ دندسی من پاسیے جو باطل کی فوت کے میاشنے سربہ کھٹ آ نا اورعان ہے مال وا ولاد کی فرما نی میش کروتیا ہے۔ بینانجیزخود امام ہمام کے ایب خطبے کیے العاظرم ایب نے مرکے روبرو دیا سہے ہمارسے موہدیں رطبری ۔ مولانا کی نشرکی نمبیری خصوصیسین ان کا ول نشیں اوپیا ندا زستے۔ برہرورے کہ تهمى تميمى اسينے منعهوم كى نونىن كى ناطرونه كرا را ورطول كلام سے كام بينے ہيں بگر كمال بيہ كربيطوالت تأكوارنه بيمعلوم مؤنى ينبدت اليس ملاخطه مول -

« جونولین نباه مهومی میں ان سے آ ماراوران کی ناریخ کر و تھے نینہوانیہ ان میں میں " جونولیں نباه مہومی میں ان سے آ ماراوران کی ناریخ کر و تھے نینہوانیت ان میں سيمنجا وزم وعلى تفى ان سے لئر بجراسی قسم کے سبحان انگر مضا بین سے نبر زیاہتے جاتے ہں لان کے نخبلات ، ان کے افسانے ، ان کے اشعار ، ان کی تعبویریں -ان کے محتمے ، ان کے عبادت خلنے ان کے محلّات سنسے سب اس برنیا ہم ہم ۔ جزفویں اب نباہی کی طرف جارسی پیں ان کے حالات بھی دیجھ بیجیے وہ اپنی تنہوانیت کو اُرٹ اوراد بطیعت اور دون جال اورابسے کننے ہی ونتما اور معصوم ناموں سے موسوم کریس گرنعبر کے بول جانے سے حقیقت نہیں برلنی ۔ برکیا جنرسے کہ سوسائٹی میں عورت کو عور توں سے زیادہ مردی صحبت اورمرد کوم دول سے زیا وہ عور نوں کی محبت مرعوب سے بی برکبوں ہے كمعورنون اورمروول مبن نرمتن وأرائش كا زوق لرهنا جيلاجا رباسي واس كي كياديم سي كم مخلوط سوسامنى عبى عورين كالحبيم لباس سے بابرلكل برنالہے ، وه كونسى نسيہ ب سي كيرببب سے عورت استے حيم كے أبك ايك عصے كو كھول كھول كرين كررہي ہے اورمردوں کی طرف سے بل من مزید کا نفاضا ہے ہواس کی کیا علّت ہے کہ برمیزنصور تنظیمیت اورغرمان ناچ سیسے زما وہ بیند کیے جانے ہیں ہوس کا کیا سبب ہے کہ منيمامين اس وفعت بم تطعف بي نهين حبب نك كه عننن ومحبت كي حاشني نه مهر ا دراس بیننفی تعلقات کے بہت سے قدلی اور تعلی میا دی کا اصافہ نہ کیا جاستے ہ به اورلیسے سی بہت سے مطابر اگرشہوانیت کے مطابر بہن نوکس جنرکے ہیں ہیں تمدّن من ابساغبر مغندل تنهوانی ماحول بدا بهوجاستے اس کا انجام نیا ہی سے سوا اور کیا بردسه کے مفالف کینے ہی کہ بردہ کا عائد کہ نا ہے اعتما دی کی دلیل ہے گوما

پردسے کے مخالف کہتے ہیں کہ بردہ کا عائد کہ نا ہے اعتمادی کی دلیل ہے گویا "نام مرووں اور عور نوں کہ برجلین فرض کرلیا گیا ہے۔ اس کا جواب شینیے:۔ سراسی طرز اِشندلال کو ذرا اسکے طبیعات ہے۔ ہرفغل حرکسی وروا زسے بردگایا جا آ

معه برده ص ۱۵۹-۱۵۵-

گریااس امرکا اعلان ہے کہ اس کے مالک نے تہا م دنیا کر چرزوش کرلیا ہے۔ ہر رئیس مین کا وجود اس برشا ہرہے کہ حکومت اپنی تنا م رعا یا کو بدمعانس تجھتی ہے۔ ہر بدنی بن میں جورستا ویز کھھواتی جاتی ہے وہ اس امرکی دلیل ہے کہ ایک فراتی نے دوسرے فراتی کوفائن قرار دیا ہے۔ ہر وہ انسدادی تدبیر حوا ترکا ہ جرائم کی روک تھا م کے لیے نتیا ہ کی جاتی ہے اس کے عین وجودیں بیمفہوم شائل ہے کہ ان سب لوگرن کو امرکانی نجرم فرض کرلیا گیا ہے۔ جن براس تدبیر کا اثر بڑیا ہو۔ اس طرز اسدال کے کہا طست تو آپ ہران چرر، برمعاش، خائن اور شستہ جالی حلین سے آدی قرار و بیتے جانے ہیں گراپ کی عزت نفس کو دراسی گھیس کھی نہیں گئی، بھر کیا وجہ ہے کہ عرف اسی ایک معالمہ بن آپ کے اصاسات انتے نازک ہیں ہے

ایک مگر کہتے ہیں جی کی ال بدایت وضلالت کا ہے وہی ایک فرآن تھائی ایک اس کی تعلیم کی ایک اس کی تعلیم کی وہی ایک اس کو سانے والی زبان تھی ابوجبل اور ابولی ب نمام عمر اس کو سنتے رہے گری ابوبری ۔ ابوبری ابوبری کے دان میں اس برا میان ہے آئے بغیر اس کے دان میں نما اور میرون ہی کے دان میں نما اور میرون ہی کے دان میں نما نام بری گری اور ورائی میں اس برا میان ہے گئے لیکن اکرون ہی نہیں کہ نہیں کہ نہیں کا نواز میں جو اس جی کرو سانو کا ان اور دول کے دونیان جنبی صفیوط دابوا رہی جی ہوئی انہیں کا نواز نے اس چیرکو سانو کا ان اور دول کے دونیان جنبی صفیوط دابوا رہی جی ہوئی تعلیم میرک کی اور اس چیز نے ان کے دان میں ایسا اثر کیا کہ ان کی زندگی کی مالک کا یا میر طرف کری ۔ ان

دوسری میگر تعضف بن "بهاری اینی قوم کودکیجد لو-اس کا کیاریمی بارے نزنن (اکسودہ حال لوگوں) سی سے برداسیسے - انہی نے نفس ریسنی کے بیے نریعین کی بزنس دوصیلی کرینے کا سلسلہ نشروع کیا -انہی نے قراعمنہ اور فیا صرہ کی طرح فیرا کے نبدوں سے

هـ تغبیات س ۲۲ شیجات س ۱۳۷

انی نیدگی کرانی شرفسع کی-اوراینی قوم کوخدا برسنی کی حکمه با دنیا ه برستی او آمراء يرمنى كانوكربايا -ابنى نيه ان گرونول كويندول محد آسكة جكنامكها باجنين عرف خداکے آگے چھکنے کی تعلیم دی گئی تھی، اپنی نے خوشنما ایا موں اور تنا ندار محلول میں معاصی اور جرائم کا اربکاب کرسکے اپنی فرم کے بیے معاصی برائم كونوشنما نيايا - ابنى تے علم كوطنالالت كے سبے ،عفل وفكر كوننرارت كے لیے، والمن کو مکروفرمی اور سازشوں کے لیے، وولٹ کو ایمان فرید نے يب حكومت كوللم وجورك بيدا ورطافت كواننكبارك بيدا متعالكا. ... نود مى كمرسك اورابيت ساتف فوم كولى بكارا ضد واخاصلوا " ا ديري منابول سيدا ندازه موكيا بوكاكر مولاناكي عيارت ميس فدرزوز تحبتني اوررواني په اسي سيسله من برامرفابل وکرسپ کهمولانا کی فوت مختله نها بن (FERTILE) سید-اسی کا انرسیک کروه اینے مفہوم کی وضاحت کے بيه به صدمناسب اورموزون تنيلات اورسبات استنعال كرتين · جن سے مفہرم بوری طرح ول میں انزجانا ہے۔ بیرکہنا ثنا بدمیالغہ نہ موکد کیمیا ہے۔ سعادت اورنمنوی رومی کی تمنیلات کے بعدمولانا کی تمنیلات ایک انتیازی حبنیب کھنی ہیں وہ کا ننات اوراس کے مصاتب کی ننٹر کے کرتے ہوئے کھیے ہین ر فرض بیجه کد آب ایک با غبان میں پیوباغ آب نے طری محنت سے نگایاہے ا درس کی ترتیب وزنین می آیپ نے اپنی بوری مہاریت صرف کر دی ہے اس کے درخنوں اور لیودوں اور میلوں سے نفینا آپ کومحیت ہوگی۔ آب ان کی حفاظت مين كوتى ذفتفه المحانه ركصيسكة ان كوسيه عنورت كالمناجها عمنا بالكأ بجينكنا آب محى سيندنه كرس كي . . . . بكن اس محبت اور علم كے يا وجود بير ين من الماغ كالمعلمين كالعاظ كرك است ماغ من زاش خاش

اله نفهات ش۱۵

كرنته بن ينبون اورتنا غول كو كالمنته اورهيا بنته بن ٠٠٠ - اگر درخون اور بودون اور بيل بولوں كے نفطر نظر سے و كھا جائے تو برسب كچيد سرائنظلم ہے . . . . اگر ورخت آب کے انتظام رہے کہتہ جینی کرین نواکب کیا کہیں گئے ہیں ناکہ اُن کی نظری و سهد، وه صرف اسبنے وحروا وراسبنے قریمنعلفات کو دسکھتے ہیں مگرمبری نظروسیع سبير، مَن ياغ كى كلى صلحت كوديمينا سرون " اسى طرح اببنے مقالي مقال كا فيضله "بي وجود باری کا اثبات کرنے برسنتے انہوں نے کیلی کی فونٹ سے سینکٹروں کا رخانوں رہای<sup>ا</sup> مرام كالربون وغبره كاحلنا منبالأمين كريم كارخانه عالم اوراس كيصانع كانعلن بهابت نفصيل اورخوبي سيسمجها باسبه تو رفيضنه سينعلن ركهناسه بيربي ببخفيف سي كرمهارسيدا بل فلم عمومًا نبن ضم كيه بن الكب وه بين جن كيم بهال موضوع كوخاص الب حاصل ہے گرفن یا اسلوب کی حبنسیت نا نوی سے جلیے حالی۔ دوسرے ان سے جلس م منالًا محد حسین آزادان کے برخلاف مجھ اصحاب ایسے بھی ہیں جن کے بہاں موتوع ا دراسه دسنوب دونوں اسم بن جیسے بنتی - مہارسے خیال میں مولانا مودُودی کا شمار أخرالذكر طبقے بمن ہيے انہوں نے مہاری زمان كوینتے حیات نخش خیالات سے الاما<sup>ل</sup> كياسي - اسى كے معانھ ايب موزر دنكش اسلوب بھي ديا سيسے حس كا اثر برسيم كرنى عليم یا نسته جماعت حس فدر موصوت کے افکارسے متا نر موتی ہے اس فدرکسی دوسرے سے نہیں ہوتی ۔ اس سیب کے جا نہ ہوگا اگران کو دَورِجا حرکا منگم اسلام کا کہا جائے۔

علے تفہیما تنصن در ۔

## مولانا الوالاعلى موودى مصنف اورمضمون لكار

## طراكوالكينت صديقي

مندوسنان اورباکتنان کی زبانوں اوربولیوں میں نتا برہی کہیں اورانا نام میرجر برخننا اردوبس سے بیندین طریج غیراسلامی اوراسلامی وونوں ندام سے سینعلی ہے۔ اوراسلام كمتعلى نولقيني طور براردومل اننا وسيع سرما بيموج دست كراس سيرسي كيمسلمانوں كے ذہنی اور فكری ارتفا و كالورالور الذازه نگایا جاسكنا ہے سبب اسكا بیسه کداردوکی انبدائی نشووتماک و ورمین حبب فارسی دفتری ، عدائتی ، نهذیبی ، اور اولی زبان تھی ، اگرکسی نے اردو کی طرف توجر کی تو ہمارسے صوفیا مراور علما مرنے جس طرح ان باک نها دا در باکنر فنس مجا برین اسلام کی کوشنشوں سے اسلام سے فیوش و بركات اس ملك كے دورورانه اورنبرہ و نارگوشون بك پہنچے-اسى طرح اردوزبان ان محے واسطے اور وسیلے سے اس ملک میں ایک مرسے سے دور سے مرسے مرسے کی جیل گئے۔ بيهيان ان بزرگون نے روز مرہ کے مذہبی مسائل برکنا بین کھیں ۔فارسی سیے کما بول اور رسالول كے ترجے كيے صوفيا ندا فكاراورا غلاقى مفنا بين كونتاءى اورنتر مى منب كيا- قرآن اور حدميث كے نرجے كيے صوفيا ندافكارا وراخلا في مضابين كو ثناءي اور " نشر مي مرتب كيا - فرآن اور مدين كے نرجے كيے فينسر، ناريخ اورفلسفرا سالام كے مضامين اورماست اس زبان من منها ورجب فارسى كازوركم مؤا توه مارا مضابان جربيب صرف عرفي اورفارسي مي مين تكفي جاني تقفيد اردومي تكفي جاني لكيد اس سے سیے راہ مجوار کرنا ان ہی فررگوں کی سمین سے ممکن ہوا۔ بن سے فیص کے تیجے کی بک جاری ہیں۔

غرمبى للربحرعروت مشكيمسائل كى كما يون مك محدوديس -حالا كممشكيمسائل كى كما يون بھی ابسی بے نوقبر نہیں ہیں جبسی آج کل مجھی جاتی ہیں ہے ارسے بجین کے مسلمانوں کی تعلیم کا انداز برخصا کر تعلیم کا آغاز رسم سیم اللہ خوانی سے بہزیا تھا۔ کویا فران جواسلام کی اساس ہے۔اسی کو تعلیم کی نبیا دنیا یا جا تا تھا۔ اِس کے بعیر فاعدہ بغدا دی ٹر بھا یا جا نا نجا کہ جرزان كالعليم بهونى تفي اورسا تھرہى دىنى مسائل كى دوابك كتابيں بڑھائى بيانى تھنى يھرواسى كى جند كما بين ضنم كراتى حاننب- اس كے بعد زمانہ كے رواج كے مطابن بجوں كواسكولول وس كالجول مين بجبجاجانا - اكرجبرا س تعليم سے ديني تعليم كامفصد بورانہيں ہونا تھا ليكن دين سے وہ بیانعلق کھی بیدائہیں ہونی تھی جرآج کل عام ہے۔ اس کا ایک طراسیب نوہارا مروج تعلیمی دستورسے بیجبر کو حلدسے جلدکسی نرسری اسکول میں یا بھیرکسی ایسے مدرسہ ہی جہا<sup>ل</sup> مرد جبر بیمی دستورسے بیجبر کو حلد سے جلدکسی نرسری اسکول میں یا بھیرکسی ایسے مدرسہ ہی ہیا ڈربعیر تعلیم انگرزی ہونے بھینے کی کوشنش کی میا نی ہے۔ ان مدرسوں میں بجیوں کو تربسری گانے، انگریزی کی نظمیں ، نورماں ، کہانیاں ،سب تجیر سکھاتی جانی ہیں لیکن تنتے مسلمان ہے کا مرجرہ سے بین میننوں کو بوری نمازا نی سیے - فرآن کی کتنی سور نیں کسے یا دہیں -اس کی طرت کسی کو توجههب بهونی - دبنی تعلیم حرعام مدرسوں میں دی حانی سے د دہمی خانہ نر می سے بیے انیزیا مفعا بین سے مفالیے میں اس کی حنیت کم رکھی جاتی ہے۔ اس کے پڑھانے ولیے اما ندہ کی تخواه کم مرتی سبے-اورظا ہرسہے اس کم نخواہ برنہا بنت معمولی دیا فننے کے اُسنا داستے بين - حرنه البينے علم سے ، نه اپنی تحضیبت و تنبیبت سے . اور نه البینے مصنمون سے نما کردو کے دل میں دینی تعلیم کے سیسے وہ وقعت ہیدا کرسکتے ہیں تجرکم از کم دورسے مصنا مین کو حاصل سے۔ رہا مدرسوں سے ماہرندمہی نٹر بھیرٹر بینے کا سوال تواس فوم میں طالعہ كاجرحال سب وه تم مب كرمعلوم سب غربب اورمتنوسط طبغه اول نوحه ول معاش كى حدوجهد بين الساگھ ارتبات كر ليرشنے كے ليے وقت نہيں لماً - نه اس كے باس انتے بیسه به دسته به که که که که که احجی کناب یا اجها رساله خریه سے-اگر فینت مذاست نوره است ابناهم على كين مرت كريات سينها ديجيها سبت ميلول عبيان واست اور تحبیبہ بن توسی مول میں مبنیو کر چھے طبیتہ کی میانے کی بیالی بڑیا ہے اور نامی کا نے نے

سننا ہے۔ رسپے آمراء ، ان کے مشاعل دورسے میں -ان کی اماریت کا اندازہ ان محنف خانوں سے نہیں، ان کے نبگلہ، موٹرا وریکم سے میزنا ہے۔ اس ماحول میں کوئی كتاب كب ليسط اور كيب ليصه اور كيب المصف اور كار المين المان المان كاننا زخبره سب كه خود اس كے مطالعه كے ليے عمر نوخ جاہے۔ يہ بلكے جيلكے ہرنے ہن افروہ حذبات اورفعن مملامات کے لیے افیون اورشراب کا کام کرتے ہیں۔اس لیے جہ برصنا جانت به اور رومنا جا ہتے ہی ، ان کی اکثریت اسی طرح کی کنا بوں سے برھنے کی طرت راغب ميوني سے عالمانه ، فلسفيانه ، اورسائنسي مضابين ايب عزيک ايب خاص ذمبی سطح رکھنے والے فارتین کے بیے ہویتے ہیں۔ ندسی لٹر محرکے بارسے بیں عام خیال بیسه کراس می فرسوده مشکے مسألی سے علاوه کیا ہے واس غلط فہمی کی ٹری دمیہ وارى ان لوگوں بېرعائد مېونى سېھ يىچەندىنى كىرىجىرىكے مام سىھ نہا بېنتىمىزلى درجى كى كتابس اورمضابين تكحضه ببيران حالات مين اكركو تى تكھنے والاس كا ابنامطالعه سبع بهو-جوعلوم اسلامی بردسنرس رکھنا شوجس نے اسلام کی ناریخ اور اسلامی فکرکامطام كيابهو يوعضرها عنركه مسأئل سسه باخبر ببو-اورح ندسب كوعض حذرعبا وانشاوم رسوم كالمجموعه نسمجفنا بهو-ابساكوتي مصنعت اسلامي نقطه نظرسه مسائل عاضره بر باخوراسلام برجيم سكھے كا نووه ترصف كے لائن ہوكا - بن نے ابوالاعلی مودودی كی جندنصانبف اورمضاببن طبيط بب اورمسوس كياب كربيراس معيار بربورس

مولانامودوری کا خطاب ان لوگوں سے ہے جوابینے آپ کوسلمان کہتے ہیں۔ جرلوگ اپنے آپ کوسلمان کہتے ہیں۔ اسلام کا بیغام ہجانا ایک الگ فرض ہے لیکن مولانا مسلما نوں کومسلمان بنا با جا ہتے ہیں۔ ان کے نزدیب مسلمان ہونے مصرت نام رکھ بینے ہمسلمان گھرانے ہیں پیدا ہونے ہمسلمانوں کا سا بہن ہمن اورکھانا بینا اختیار کرنے کا نام نہیں ہے۔ اصلی مسلمان وہ ہے جواسلام کو بھی اسے اور جھج کہ اس برعمل کرنا ہے۔ مولانا نے اپنی تحربروں ہیں اسلام کے بنیا دی عقائد اور مسائل کی اس برعمل کرنا ہے۔ مولانا نے اپنی تحربروں ہیں اسلام کے بنیا دی عقائد اور مسائل کی

تنزیج اسی مقصدسے کی ہے۔ ان کے منطبات "اور سقیمات کی کے مطالعہ سے بہنروں ایک حذبک بوری ہوجانی ہے۔

اروُودِا دب کی نا ریخ میں اور کھی ایسے لوگ ملنے ہیں جنہوں نے ندمیب کو ابنا موضوع نیا با ہے۔ اس کی ایک مثال خودمولوی نذبراحد میں ہینہوں نے ناول کے ببرا بہ بمن بعض اہم ندری مباحث جھے سے ہیں۔ ایکن جو کمہ ان کو قصتے کہا نبوں کے بسرا برہم تکھا ہے اس بیے ان کی نرمی تعلیمی حنبیت نا نوی رو گئی ہے۔ بھرانہوں نے حوا زاز اختیار کیا ہے۔ وہ تطبیانہ زبارہ ہے یا تھرانسیامنطفیانہ جس میں تربیطنے والاانجھ کررہ جانا ہے۔ ایک اورعبیب ان سے بہاں طول کلام ہے جس سے اصل بات کہیں سے کہیں جائرتی ہے۔ اوراصل محبث کاسلسلہ ٹوٹ ما نا ہے۔ بیض لوگوں کوان کی عربیب کا بھی روہا ہے۔ بھرمحاورہ اورروزمرہ کا ننوق ایساہے کہ اس کے زور میں وہ بیان کھول جاتے مِن كرحوا ندا زنخرىرا كب ولحبيب نا ول كے بلیے بڑی عوبی سیے <sup>اور دا</sup> ايك سنجيدہ ندسي تصنبيف ببن عبيب بن جأ ناسہے يہي وجرسہے كەندبرا حمد كى تعین نصانبیت برجن ببن زهمة فرآن مجيدتهي شامل سبے اعتراضات ہوستے اور اب بک ان کاسلسلہ حیاری ہے۔ مولانا مودوری کی عام تخریس اس عبیت یا مکل یاک، ہیں-ان کے بہاں عونی کا عنصرسهے اوراس کا مہزما ناگزیرتھا۔ فرآن حکیم کی آباب ، احادیث نبوی کامحض ترکب ونيا كافئ تهبين بهونا - مإن العلل محے ساتھ ترحم به ضرور منونا بہا جہیے - اور مواا نانے بہی رون اختیار کی ہے۔اس کے علاوہ ،عام حاہنرہ کی نئی اصطلاحات کے نرحموں میں بھی نہوں نے عربی فارسی ما خذسے مدولی سے۔ بیری ماکزیر نیا بیمکن تھا کہ مولا ما السل مطالع ا جوم خربی زبانوں مالتحصوص انگریزی میں ہیں جوں کی نول اپنی نخر بروں میں ا<sup>خت</sup>نیا رکسہ لینے بھین ار دوی سرورت ہے سرورت انگریزی الفاظ اور اسطان مات واضل كرف كا جونبين مركيا سيدا ورحس سے بيرھنے والا باسبب ارووكى كم مائيكى كے الصهاس لمیں منبالا ہو جانا ہے۔ اس کئے روکنے کے لیے براندام منروری ہے۔ اس . انگربزمین کا نتیجه میرمهٔ اسب که بهبت سی اسداله! مایت جوبیب سے سیارسیه فادیم عادم و

فنون بس رائج تخيس وه محى مها رسع سيسه سيك بريكانه مهو في حاربي بس - نيئ علوم وفنون بيسنا بين اوركمابين كريضة والصحب مغربي اصطلاحات باان كے نئے زيموں سے دوجار موت ې نولازې طورېښې کاست ېې کرېبعلوم وفنون، بيا نداز فکړ، بيعلى اورفني گېراتي مغربي . علم وحكم بنشك مرمون منت سے بیس كا دورسرامنطفی نتیجه ریبسے كه ساری ومنی نا ریخان علوم مسيرخالى سبت مغرب كم عليه كالبك انربيهي بهُواسپ كهم نه خود ابنے فديم عام م فنون كولها وماسب مولانا مودودي كي اردونحربرون كولبره كرمجهمولانا شبلي كاوه نول بإدآ ناسه جوانهول نے سرسٹری وفات براست ایک مضمون میں سرسیر کے بارے میں لكها نها-اس مين شلى نيه ايك منعر في صنف كا ذكركما نها جس ندع في كير بايساس منعر في صنف كا ذكركما نها جس نديها نهاكداس زبان بمب اننى صلاحتيت نهب كعلمى او فلسفيا ندميا حت كاسانه وسي سي تنبي نے سے کہانھا کہ عربی نوخبر کری وسیع زبان سہے سے سرستیبنے اردومیں ایسے جمامسائل اور مضابین اداکسکے بیتا بنت کرویا کہ بیرص اہلِ مغرب کا فائم کردہ فریب ہے ورنہ ان مضابين بإن كے اساليب بيان برصرت أبل مفرب كا اجارہ نہيں ہے۔ مولا نانے موجودہ وورسي تعن نهزين مهالل مناكا صنيط نوليد، بروه مسلمانول كامعانني نظام وغيره برجيجه كهمله السي مغربي معنفين كي تحريرون كي كنزن حواسك بن واوران بي مسألي بر الفول نے اسلامی نفطهٔ نظرسے اظہارِ خیال کیا ہے کیسی موقع رہی یم محسوس نہیں ہونا کراروب زبان بامودودی صاحب کا اسلوب بیان ان مسائل سے پوری طرح عہدہ برا ہونے سے عاجز رمنها ہے۔ ان تحریروں کوٹر طرکرار دو کی وسست اور اس کے اسلوب کی بختگی کا مداز

بہ ہے کہ مولانا مودودی کی بعض تحربر بی عام بیند نہیں تاص بیند ہیں۔اس کا بیس بہت کہ ان کے مختلف مضا بین اور نصا بنیف کا خطاب مرف عام مسلی نوں سے نہیں ہے کہ ان کے مختلف مضا بین اور نصا بنیف کا خطاب مرف عام مسلی نوں سے بہت انداز میں بہر جنہیں عام ہم کہا جا اسکا ایسے انداز اختیار کیا ہے جا گا مسلما نوں سے ہے۔ اس بے اس بی اور مرق می کی تحربری وہ بہی جن کا خطا تعلیم فیتر مسلما نوں کے مجھے کے بید کا فی ہے۔ دو مرق می کی تحربری وہ بہی جن کا خطا تعلیم فیتر مسلما نوں کے مجھے کے بید کا فی ہے۔ دو مرق می کی تحربری وہ بہی جن کا خطا تعلیم فیتر

مسلمانوں سے ۔اوراس فسم کی نحربری مولانا کی نحربروں کا ایک اہم ہن وہیں ۔ جن لوگوں برمغرب کا اثر زیا دہ سے اور جو بعض اورا لافان کی مبا برعام مسلمانوں کے مفاہلہ مِن نسبتناً ندمه سي سيرياده مبريكانه بين ان كومسلمان كرنا زياده امم اور هرورى سبيد ـ اكرجبرالحفون نيمغربي علوم وفينون كالهمي محض طلحي ملكر كمنني مطالعه كماسيك مكان اس كااز ببه برُواسید که وه تعین مغربی نصورات کوین بوری طرح ده سیجفتے بھی نہیں ، اپنی کارکی اس بنانتے ہیں۔اور مبرجیز کو ابنی نا قص غفل اور مغرب سے خام نظر بابت کی روثنی میں پر کھنے ، غیں۔ ان کی تسلی سے لیے نسبتاً زیادہ بلندمعیار کی شحریروں کی صنرورت سے بردیت مک وه بین محسوس کریں کہ سکھنے واسلے سنے مغربی افکار اور تصانبیت کا بھی مطالعہ کیا سے واد اس کی نظر عصرحا صنرسی تنهند ببی مسائل میر بھی سیسے ، وہ کسی الببی تصنیفت سے مطالعہ پر مشکل سے ما مل م وستے ہیں جوخانص مذہبی مہور اور حس کا انداز مھی روائنتی مذمبی نصاندہ نے اور حس اسے وہ روستن نعیالی کی دلیل سیجھتے ہیں۔ اور اس کی اصلاح ان ہی سیے حربوں سیسے مہوستی سبے۔ مولانا مودودی ان حربوں کے استعمال کاکر بڑی اچی طرح ما سنتے ہیں۔ اور بو کیے کہنا بچاسینتے ہیں۔ اس کی نائید میں میلے ان ہی ما خذاست سیسے ہوا ہے دبینے ہیں۔ بین برایک مديد تعليم ما فتدايمان ركها سيد- اور مجراسلامي ما خذاست سيداس في ما تيركرسيد لينبن ببيداكرتي مين مرساراانداز اليانسية ألبندتنه ذمهنى سطح ومسى قدر حديد وقديم علوم كا مطالعه اور سنتے رجحانات اور میلانات سسے واقعیست صروری سیے۔ ان موصنونات اور مباحدت برمیر تحریرب بهون می قدرتی طور بیران کی سطح بالکل عوامی نهیں مہوسکتی - اس سیلیے بیرتونهای کها حاسکها کهمولانا مودودی کی شحریرین از دوروزمره بیس بهیں - کیکن ان کی زبان مهننوهی می منهبیں ہے ۔ اسے زیادہ سے زیادہ کتابی کہہ سکتے ہیں ۔ اور بیس کتابی کتابی زمان اور روزمره محاوره مین فرق مهواکرنا سبیه.

منط بین توکون کوهولانا موددی کے بہاں جندانگریزی الفاظ کا استعال کھٹانے ہے۔ منط بیزمبنین مجیرکو وغیرہ - ببردرست سے کہ ان میں سے لبعن الفاظ کے لیے اُرُد منزاد فات میں بلانکلفت استعال بہوسکتے ہیں ۔ نیکن میرا اندازہ - بیے کہ مولانا کی نرائی تحربرول بیں ابلیے الفاظ درجن ودور حن سے زیادہ نہیں ہوں گے۔ یا بعض اسی
اصطلاحیں ہوں گی جن کا عام فہم نرجم مشکل ہے۔ اور بعید از فہم ترجم کرنے کی مجائے
مولانانے اصل اصطلاح کو ہی اختیار کیا ہے۔ نیکن مولانا کا وہ انداز بالکل نہیں جو حالا
سے بہاں بیشتر اور شبہ کی یاسر سید کے بہاں کمتر نظر آتا ہے بحالا نکہ اس جہدے مقابلہ
میں اُردو میں انگریزی کے دائج الفاظ کی تعداد خاصی برط ہے گئی ہے۔ میری دلتے میں
مولانا کے بہاں اس باب میں برط اعتدال پایا جاتا ہے۔ اُردو کی وسعت کے لیے
مولاناکے بہاں اس باب میں برط اعتدال پایا جاتا ہے۔ اُردو کی وسعت کے لیے
مولاناکے بہاں اس باب میں برط اعتدال پایا جاتا ہے۔ اُردو کی وسعت کے لیے
سیمن وری ہے کہ ایسے الفاظ جن کا مفہم اُردو میں کسی اور سادہ لفظ سے ادا نہیں بھو
سیما۔ اور اس کے سیے کوئی عجیب وغویب نرکیب اختیار کرنا برط تی ہے۔ اس کے
لیے اصل لفظ اختیار کر لیٹے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔

اردو کے مذہبی لڑ بہر میں ایک خاص صحدالیا ہے۔ بہر حال اس اصولی استے ہیں۔ بعض ناظرہ کا ادب کہد بستے ہیں۔ بعض لاگوں کو اسے ادب تسلیم کے لینے میں ہی نا مل ہے۔ بہر حال اس اصولی بحث کو نظر انداز بھی کردیں توبیہ ما ننا پڑتا ہے کہ حاتی اور شاکے دور تک الیے تصانیف کے نظر انداز بھی کردیں توبیہ ما ننا پڑتا ہیں اور رسا ہے ہندو قرال اور عبسا تبوں سے مناظرہ اور مباحث کے لیے کھی گئیں۔ یا بھر لبعض فروعی مسائل اور تعین المحید مباحث مناظرہ اور مباحث کے لیے کھی گئیں۔ یا بھر لبعض فروعی مسائل اور تعین المحید مباحث برحی بعین رسائل اسی انداز برحی بین ایک ہا جاتا تھا۔ حاتی اور شب تنی نے جھی تعین رسائل اسی انداز مسائل سے بہد ابھو تی سے ان کی افا دست بھی نی مسائل اور انہی ہی خلش مسائل سے بید ابھو تی سے ۔ دوسر سے اور آئے کے پوش سے والوں کا بجا طور پر بیر مطالعہ ہے کہ کھنے والے ان مسائل میں ان کے تشکل کو دور مسائل میں ان کے تشکل کو دور مسائل میں ان کے تشکل کو دور مسائل سے داور انھیں نومینی آسودگی بخشیں۔ اس ذہنی آسودگی کی فرا ہمی بہت سے عاشی مسائل کے صل سے سے دیا دور انھیں ذہنی آسودگی بخشیں۔ اس ذہنی آسودگی کی فرا ہمی بہت سے عاشی مسائل کے صل سے سے مائل کے صل سے سے مسائل کے صل سے سے مسائل کے صل سے سے مائل کے صل سے سے مسائل کے صل سے دیا دور انھیں ذہنی آسودگی بھت سے عاشی مسائل کے صل سے سے دیا دور انھیں ذہنی آسودگی کی فرا ہمی بہت سے عاشی مسائل کے صل سے سے دیا دور انھیں ذہنی آسودگی ہوت سے عاشی مسائل کے صل سے سے دیا دور انھیں دیا ہو تھا ہے دور سے انسانل میں ان کے حور سے انسانل میں انسانل میں سے انسان

سائل کے مل سے زیادہ اہم ہے۔ میں نے منب ہے جیا ہولانا مودوی کے دہ معنا مین بیٹھے تو ترجان لفراق بیں شائع ہور ہے تھے۔ نہ مجے محوس ہماکہ ان کا تصفے والا ابسی عزوریات کو لورا کرنا ہے۔ بہمکن مرکی سالگان ایک بیمن بیر مفالی کے تعف آنا مایت سے اختلات ہو با بعض سالگ بین ہم ان سے انفاق نرکریں - لیکن بیر مفالین کر آنگیز فنرور ہیں - ادر ہماری زندگی کے دور سے اس پہلو برغور و فکر کی دعوت دینے میں جے جبد بیر عقلیبت اور ما دہ برستی کے دور میں کچے اس پہلو برغور و فکر کی دعوت دینے میں جے جبد بیر تفکی کا دارو مدار اس برسے کہ میں کچے زیادہ ہی نظرانداز کیا جا تا ہے ۔ اگرانسان کی ما دی ترقی کا دارو مدار اس برسے کہ تاریخ کے تجربے سے فائدہ اس اللے ایا جا ہے تو اقوام مغرب کی ماریخ ہمار سے سامنے سیے۔ اور برموقع سے جب مذہب اور دو حانیت کی طوت دھ جو بیات سے مالگیر تحرکی سیعے ۔ اور برموقع سے جب ایک عالمگیر تحرکی سیعے ۔ اور برموقع سے جب ایک ایک مالی ترکز کی سیعے ۔ اور برموقع سے جب ایک ایک مالی تو کیا ہے میں ایک ایک مالی کو برمی اسی مقصد کو لیوراکرتی ہیں ۔

مولانا کے مذہبی افکار کی نوعیت پر سجسٹ کرنامیری محدود معلومات کے دائرہ سے
باہر سے - میں نے تو ان کی تحریرہ کو ایک سید سے سا دسے سلمان کے نقطہ نظر سے برط ھا
سے - اور ان کی تصانبیت کے بار سے میں میری داستے اسی دائرۃ مک محدود سے - ان کی تحریک ان کے حریب ان کے خوا سے
ان کے سیاسی مسلک، ان کے نظر مایت کی صحت یا عدم صحت پر سجسٹ کرنے والے مجہ سے
زیادہ ایل اور لوگ مہیں -

## المراق ال

مابراتفادری دندبرمامنامه فاران مراجی

رسوں اندصلی افدعلیہ وسلم دہماری حانیں صفور پرقربان ہوں "صاحب حوامی انکام" ستھے جوامع الکلم ایسے کلام کو کہتے ہیں جس میں الفاظ مقور سے ہوں گرمعانی ہرت ہوں۔ جیسے کوزسے میں دریا بندکر دیا گیا ہو۔ جس طرح اضلاق میں مصن وجال میں ، شجاعت وسنیاوت اور تمام دوسری انسانی خوبیوں میں حصنور سب سے دیادہ فیسے سے افضل اور اعلیٰ اور سب برطھ حیادہ کور کہتھے اسی طرح آ ب سب سے دیادہ فیسے اور شیریں بیان ہی ستھے۔ اللہ تعالیٰ نے معزز نزین خانوا دیے میں ولادت باسعادت ہوئی اور می بنوسعد کا قبیلہ قرلین کے معزز نزین خانوا دیے میں ولادت باسعادت ہوئی اور می بنوسعد کا قبیلہ عوز بان دانی اور فصاحت میں ممتاز اور اہل زبان کے لئے سند تھا، اُس میں صفور کا بریان کرے لئے سند تھا، اُس میں حصنور کا بریان کی کیا کہ معزز بن کو اور میں ممتاز اور اہل زبان کے لئے سند تھا، اُس میں مصنور کا بریان کو بیان کی سند تھا، اُس میں مصنور کا بریان کو بین کی کو بین کو بیان کو بین کو کو بین کو

امادیث بنبوی زبان وادب کاشام کار اورسلاست و فصاصت کی معراج میں یو زبان وادب نے بچردہ سوسال بین کتنی ترقی کی ہے ،ع بی گفنت میں کتنا اصنافہ ہوا ہے اسالیب (Styles) کے تنوع کے ساتھ ساتھ کیسے کہند باید زبان وان ، اہل قلم اور شعرار بیدا مہوستے ہیں مگرا مادیث نبوی مکمت و دانش کے ساتھ آج بھی زبان وادب کا معیار مجھی مباتی ہیں یہ وہ شیخے موتی ہیں جن و دانش کے ساتھ آج بھی زبان وادب کا معیار مجھی مباتی ہیں یہ وہ شیخے موتی ہیں جن کی آب قیاب کھی کم نہیں مہوسکتی ۔ مسدا بہار مجول جن پر خزاں دست درازی تو خرکیا کرسے کی اُمفیل میں میں مہوسکتی ۔

رسول الشرصلی التدعلیہ وسلم کی ذات گرامی سے اللہ تعالیٰ نے تلاوت فرآن کے علاوہ کتاب و میکرت کی تعلیم اور تنز کبہ نفس کی اہم ذمہ داریاں بھی والبت کی تعلیم اور تنز کبہ نفس کی اہم ذمہ داریاں بھی والبت کی عطافر بایا گیا۔
لئے دوسری نوہ یوں کے ساتھ حف ور کو اظہار و بیان کا کمال بکہ اعجاز بھی عطافر بایا گیا۔
یرثابت شدہ معنیقت سے کہ حضور کے انولاق وکر داریکے ساتھ آ ہے کی گفت گواور مین میرا بیت وانولاق کی تخریزی طرز کلام نے بھی ذہن وفکر کو متاثر کیا ہے۔ اور دلوں ہیں میرا بیت وانولاق کی تخریزی

کی ہے۔ احادیث نبوی در اصل موتی کی لٹریاں ہیں جن میں ہرموتی مناسب اور موزوں مقام پر اس سلک جو اس سے ۔۔ اس سے بعاطور برکہا ماسکا ہے کہ دعوت و تبلیغ کے لئے بیان و گفتگو کی سلاست، روانی، فصاحت ماسکا ہے کہ دعوت و تبلیغ کے لئے بیان و گفتگو کی سلاست، روانی، فصاحت اور دل نشینی وراشت نبوی "ہے ہو حق کی دعوت دینے والوں کو ہردور میں بلتی اور تفول نہوتی جا ہی کہ عوت دینے والوں کو ہردور میں بلتی اور تفول نہوتی جا ہی ہے۔

کوئی شک نہیں کہ مق اپنی جگہ نا قابل سنے قوت ہے۔ غلبہ اور سربلندی میں فاطرت کا تقاضا ہے بلکہ مق کی فاصیت میں شامل ہے مگرین کوسلیقہ اور موزونیت کے ساتھ بیش کرنا دا عیان میں کا کام ہے۔ بات اس انداز سے کہی موزونیت کے ساتھ بیش کرنا دا عیان میں تنذیر کاموفعہ مہو تو الفاظ ہیں گرمی، مجاستے کہ شننے والے اُس کا انداز مہو قبیش کے موضوع مہو تو عبارت وبیان میں فائیش جوش اور حبلال و مہیب کا انداز مہوق مبینے۔

فلفائے راشدین کے خطبات اور حکمت وموغطت کے کلمان ذبان وادب کے دکش نمونے ہیں۔ نما ص طور سے صفرت ستیدنا علی کرم اللہ وجو، تو تقریر وضطابت میں آب ہی ابنا جواب منے وصفرت عثمان غنی کو تقریر و فطابت کی زیادہ مشق نرتقی انتخاب خلافت کے بعد حبب بہلی بار خطبہ دینے کے لئے کھوسے ہوئے تو تقریر کوطول دینے کے بعد حبب ایکی بار خطبہ دینے کے لئے کھوسے ہوئے تو تقریر کوطول دینے کے بیم بے فرطایا۔

ر تم کوایک لوسلنے وا سے خلیفہ سے زیادہ ایک کام کرنے واسلے خلیفہ مسے زیادہ ایک کام کرسنے واسلے خلیفہ مسے گئے می کورٹ سے گئے ۔ کی صرورت سے گئے ۔

یہ صن معذرت نو واپنی مگہ زبان وادب کا شام کارسے۔
ہم نے جو اُوپر کہا ہے کہ بیان وگفت گو کی روائی، سلاست، فصاحت
اور دل نشینی وراثت نبوی ہے تو اس سے کوئی اس فلط فہی میں مبتلانہ ہوجائے
کر ہر فضح اللسان، شیر بی بیان، زبان دان اور شگفتہ قلم دامی می اور جامعیت کلم
کے اعتبار سے وراثت بنوی کا حامل مہوتا ہے۔ ہماری نگاہ میں بہہت سے ایسے

شگفتہ قلم اور فصح البیان بھی ہیں جنہوں نے دنیا کوگراہی کے سوا اور کچر نہیں دیا ہماری
کر ارش کا مقصود یہ ہے کہ داعیان حق ہیں دوسری خوبیوں کے ساتھ مبا معیت کلام کا
وصف بھی ہونا ہے ۔ حق کی دعوت بہاڑوں، دریا قل، درختوں اور سچ یا لیوں کو نہیں
انسانوں کو دی جاتی ہے اور انسانوں کے ذہن وفکر اور دل و دماغ کی ساخت کچھ
انسانوں کو دی جاتی ہے کہ جب کہ سلیقہ کے ساتھ کوئی بات نہ کہی جائے ، آدمی
اس کا اثر قبول ہی نہیں کرنا ۔ اس کئے دعوت می کے لئے کلام کی جامعیت اور
اس کا اثر قبول ہی نہیں کرنا ۔ اس کئے دعوت می با مام ابن تیمید، شاہ و لی اللہ
دل نشینی کی صورت ہے ۔ دہ امام شآفی ہوں یا امام ابن تیمید، شاہ و لی اللہ
بہوں یا شکیت ارسلان اور حن البنا شہید، اس صف کے تمام ارباب و نسکر کی
تریروں میں زبان و بیان کی تمام خو بیاں ملتی ہیں ۔

اسلوب کلام سے دواسلوب ہیں ۔۔۔ ایجاز اور اطناب ، اسجاز کے معنی یہ ہیں کہ بات کوطول نہ دیا جائے کم سے کم لفظوں ہیں مفہوم کوا دا کہ دیا جائے ۔ مگریمی حسن اسجاز ابہام مجھی بن جانا ہے جس کے سننے اور پیٹر صنے سے طبیعت کو برطی گھٹی محسوس ہوتی ہے اور کلام ہیں رہے یہ اُس وقت پہدا ہوتا ہے جب الفاظ سلیقہ کے ساتھ نہیں برتے جاتے ۔ اور روزین اور اشاریت کی شدت بات کو گنجاک اور جیبیاں بنا دیتی ہے۔ اُج کا کے ترقی پندا دب " ہیں اس کی مبترت مثالیں ملتی ہیں جن میں نصوف ابہام بلکہ المہال یا یا جاتا ہے۔

لفظوں کا اس قسم کا سمٹا قرکہ جب پڑھ کر اور سن کر بات تھیک طرح سمجہ ہیں آ
ما ئے اسبجان سبے اور لفظوں کا الیا ہو باق جر ہفہوم کے تمام کوشوں کی و مناسب
کر دسے اطناب ہے اطناب کی خوبی ہے کہ وہ دل کشا ہو، اکنا دینے والارنہ و افظوں کا الیا ہجیلا قرجو سامع اور قاری کے قلب و ذہن ہیں اکا ہسٹ پیدا کر دسے کلام
کی خوبی نہیں عیب سبے ۔

نعیال کتنا مین مازک اور نا درکیوں نه *سبواگر*اس کا اظهار سلیقه کیے ساہتھ نه میونونیال

کی نزاکت، غارت اور اس کی افادیت صائع ہوجاتی ہے۔ دنیا کے جتنے بیارے خطیب وادیب اور عظیم شخص کے بین ان سب کی مشترک نصوصیت یہ بخفی کروہ اظہار و دادیب اور عظیم شعرا کرزرے ہیں ان سب کی مشترک نصوصیت یہ بخفی کروہ اظہار و بیان بیان (Expression) براچرسی قدرت رکھتے تھے۔ شعروا دب میں لفظوں ہی کاسارا کھیل ہے۔

جس کسی کوالفاظ برسطے کا فرصنگ اورسلیقه نهیں آنا وہ نہ ادبیب بهوسکتا ہے اور نہ خطیب و شاع کا فرصنگ اور سلیقہ نهیں آنا وہ نہ ادبیب بہوسکتا ہے اور نہ خطیب و شاع کا کام وعبارت میں دل نشینی اور نغمگی صرف خیال سے نہیں فظوں سے بیدا ہوتی ہے خیال و اظہار \_\_\_\_\_ میں حب نمال و اظہار \_\_\_\_\_ میں حب نمال میں نہیں آسکتا ۔

میں حب تمک ہم آ ہنگی نہ نہ و عظیم ادب و جو دمیں نہیں آسکتا ۔

لفظوں کا اپنے محل پر صبح استعمال ، عبارت کا نوشنما دروبست ، جملہ کے شام اجزار میں توازن و ترتیب \_\_\_\_ عن تربان میں ان تمام نو میوں گوانسجام "تمام اجزار میں توازن و ترتیب \_\_\_\_ عن تربان میں ان تمام نو میوں گوانسجام "تمام اجزار میں توازن و ترتیب \_\_\_\_ عن تربان میں ان تمام نو میوں گوانسجام "تمام اجزار میں توازن و ترتیب \_\_\_\_ عن تربان میں ان تمام نو میوں گوانسجام "تمام اجزار میں توازن و ترتیب \_\_\_\_ عن تربان میں ان تمام نو میوں گوانسجام "تمام اجزار میں توازن و ترتیب \_\_\_\_ عن تربان میں ان تمام نو میوں گوانسجام کو ترتیب \_\_\_\_ عن تربان میں ان تمام نو میوں گوانسجام کے ترین کر تا ہوں کو ترتیب \_\_\_\_ عن تربان میں ان تمام نو میوں گوانسجام کے ترین کر تا ہوں کہ ترین کر تا ہوں کر تا ہوں کہ تا ہوں کہ ترین کر تا ہوں کو تا ہوں کر تا

کہتے ہیں۔ یہی چیز دانسجام) ادب کی جان سے بلہے ہو، تشبیہ وتمثیل ہوء صنائع وبدائع مبول - ان سب بین سلیقہ ، تدنیب ، تناسب اور واقعیت بائی جانی جا ہیئے۔ کوئی کسی حسین کے ناک نقشہ کی تعرفین کرتے ہوئے یوں کیے۔ دور رس کی ناک کیا سے کلاب کا محبول سے"

توبی غلط قسم کی شبیه ہے کوئی شک تنہیں کہ کلاب کا مجول اپنی جگہ دکش وحدین ہوتا ہے مگر ہے ناک گلاب سے مجول کی طرح مہو گی وہ جبی ہوگی اور بدنما مہور کی "ا

باغ بین خوشبوکے جھکٹ جل سے ہیں؛ کہنے واسے نے اس جملہ میں خوشبوکی فراوانی بیان کرنا جا ہی ہے مگر تھکٹ " سنے خوشبوکی بطافت کوخاک میں ملادیا۔

اظہار و بیان اور نہان وا دب کی لبعن بنیا دی خصوصیات پر اس غوض سے روز روز اور اور نہان وا دب کی لبعن بنیا دی خصوصیات پر اس غوض سے کفتگو کی گئے سبے تاکہ پرطسفنے والوں کو لکھنے والے کے اوبی ذوق اور اوبی نظر مایت سف مقولا می بہت واقعیت ہومائے سب اس کے لبعد سم اینے موضوع سے مقولا می بہت واقعیت ہومائے

کی طوف آتے ہیں۔ مولانا مودودی کا فکروا دسی

مولانا ستیدالوالاعلی مودودی کافام دین وسیاست اورصحافت وادب کی و نیا میں کسی تعارفت کامختاج نہیں ہے۔ وہ پاک نان بین ہی نہیں پاکستان سے باہر کی دنیا بین مہی نما صے معروف بین ۔ اسلامی ممالک کے ادباب ککر وعمل بھی مولانا موصوف سے متعارف ہیں ۔ سولانا مودودی کی قلمی زندگی کا آفاز اخبار نویسی سے ہوا۔ اب سے تقریباً ہی سال پیلے وہ سروزہ البج عیت کے دیراعلی متحقے ، یہ آن کے شباب کا زمانہ تھا گراس منہ بانی دور میں بھی آن کی تحریروں میں سنجیدگی اور مثانت بائی ماتی تھی۔ آن کا تلم آفاز شعوری سے متوازن اور سنجیدہ دہاہے۔ وہ جا ہتے تورونا فی اور افسانے کھی کر فاصی شہرت اور شہرت کے ساتھ دولت ماصل کر سکتے تھے ، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا آن کی طبیعت اس قسم کی باتوں سے ماصل کر سکتے تھے ، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا آن کی طبیعت اس قسم کی باتوں سے ماصل کر سکتے تھے ، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا آن کی طبیعت اس قسم کی باتوں سے ماصل کر سکتے تھے ، لیکن انہوں میں حب کے آغاز شباب کی شحریریں بیش گوئ کر دہی تھیں میں بہت بڑا کام لینا جا ہتا ہے۔

مراوا میں مولانا مودودی الجمعینة "کی ادارت سے سبدوش مہوکر حید آباد دکن بہنجے اور وہاں پہنچ کے جیندسال لعد مجلّہ ترجان القرآن "کی ادارت آن سے متعلق مہوکئی۔ اس کے بعد آن کے افکار کے ایک سنے باب کا آغاز مہو تا ہے۔ اب کت وہ ایک صحافی اور شکفتہ فلم مقالہ لگار کی حیثیث سے متعادف سنظے ، رسالہ مترجان القرآن " میں مودودی صاحب کی تحریریں برطوعہ کر علمی اور دینی حافقوں کے مترجان القرآن " میں مودودی صاحب کی تحریریں برطوعہ کر علمی اور دینی حافقوں کے لوگ چونک استان کے دورت دی جارہی ہے۔

مودودی صاحب کی نحریروں میں دینی فکر کا متنا رہا و تفااتنا ہی جینا درا ور میں دینی فکر کا متنا رہا و تفااتنا ہی جینا درا در میرسب وادب کا بھی تھا جس نے برط صفے والوں کے ذہن وفکر کومتا تر کیا ۔ اور بجیرسب سے برط صدکہ کا ضاوص ۔۔" از دل نیز دیر دل ریز د" ۔۔ والامعالمہ، مرح مان القرآن برط صفے والوں کا حلفہ وسیلے سے وسیع تر بہونا گیا ۔ مولانا کے مفایین مرح کان القرآن برط صفے والوں کا حلفہ وسیلے سے وسیع تر بہونا گیا ۔ مولانا کے مفایین

دوسر سے رسالوں میں نقل ہونے گئے سب بہلے اُن کا دینی کتاب الجہاد فی السلام استظر عام بر آئی - اور بر بہلانقش ہی نقش دوام بن گیا - اس موصنوع بر اُننی جامع ، مدتل اور جرائن وصداقت سے لبریز کتاب عربی ادب میں بھی شائد ہی تکھی گئی ہو ۔ مولانا مودودی کولوگوں نے دیکھا تھا اور نہ اُن کی ذندگی کے حالات سے واقفیت مقی ، اُن کی شور بریں بڑھ کر لعبض دینی طبقہ کے ارباب فکر اس قدر متاثر بہوئے کہ مودودی صاحب کی دعوت اور شور کی۔ بڑجاعت اسلامی " وجود بین آگئی - اور بہتھ بیا وہ زمانہ ہے جب علامہ اقبال لقید حیات ہے - مودودی صاحب کی تحروی سے علامہ مردوم کا ساخت بیا اور انہی کی شور کی بہمودودی صاحب نے حید بیا ورائع کی شور کی بہمودودی صاحب نے حید را باود وکی کو کو کی اور اُنہی کی شور کی بہمودودی صاحب نے حید را باود وکی کو کو کی کو کی بہمودودی صاحب نے حید را باود وکی کو کو کی کو کی کو کی کو کی اور اور کی کو کی کو کر کا کو کی کو کی کو کو کی کو کی کا کہ کو کی کو کی کو کر کی کو کی کو کر کو کی کو کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کر کی کو کی کو کر کی کو کر کی کو کی کو کی کو کر کی کو کر کر کے کہ کر میٹھان کو کی بین دارا لاسلام قائم کیا ۔

سب کے کام کی سمے۔

مولانا مودودی دین کے کسی خاص شعبہ کی اصلاح و فدمت کے لئے نہیں اصلاح ان کامشن اور بروگرام ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پورے کے بورے دین کوفائم افا فار اور براکہ اس کئے آن کی تحریروں میں غیر معمولی ہمرگیری ، ما معیت اور تنوّع با با ما تا ہے ۔ اس کئے آن کی تحریروں میں غیر معمولی ہمرگیری ، ما معیت اور تنوّع با با ما تا ہے ۔ ب بردگی ، سود ، منفود ، منبط ولادت ، انکار صدیت ، اشراکیت ، فرم برستی ، مثرک ، برعت ، مغرب زدگی ۔ غرضیکہ ما ہلیت کے ہرما ذہروہ دلائل و براہیں سے مستے اور کیل کا نیٹے سے لیس نظرات ہیں ، اس چزینے آن کی کما بوں اور میں برطری دلگا رنگی بہدا کہ دی ہے۔

زمانه کے سنتے تقاصنوں اورمغربی مفکرین کے دجانات سے بھی وہ بانجرہیں۔ رر رسی کے فلسفیوں کی کتا ہوں کو بھی انہوں سنے برط صابعے، اوسنچے در بوہ کے غیر مکی مصنفین کی تابیں آن کے مطالعہ میں رہتی ہیں۔ مثلاً ڈارون کے نظریتے ارتقار اور الکنزم کوشن شاکریا اردوترجہ کے ذریعہ اردھ (دھرسے تھوڑا بہت برط ھربط ھاکر انہوں نے ان برقام نہیں اُٹھایا بکہ آنگریزی زبان میں کتا ہیں بڑھ کر ان نظر لوں اور سخر کیوں کی تردید کی دمطالعہ کا یہ وہ مقام ہے جہاں وہ دوسرے دینی دانشوروں سے متاز نظراً تے ہیں۔ یہی سبب سے کہ مولانا مودودی کی تحریروں سے مبدید تعلیم یافتہ طبقہ جننا زیادہ متاثر ہوتا ہے اتناکسی غیر انگریزی دان قالم دین کی تحریروں تحریر سے نہیں ہوتا۔ مطالعہ کے ساتھ ساتھ الشر تعالیٰ نے آئی ہیں تد تروف کرکے ماروں کی تقریر سے تھی نواز اسے ، جا ہلیت کے بڑے سے بڑے سے بیجیدہ، پڑا اردا، وقیتی اور مرعوب کن فتنہ کی تراب ہوتا ہے ، جا ہلیت سے بڑے ہیں۔

مولانا مودودی جب کسی موضوع برقلم اسطالے ہیں اور کسی بات کی ناتید یا تردید کرنے ہیں تو بیلے وہ بیسو بیتے ہیں کہ اس مسلا کے بارسے ہیں کتنے شکو کا ور اندلینے کو ذبان و اندلینے ذہن اندانی ہیں انہم سکتے ہیں ، پھر وہ ایک ایک شک اور اندلینے کو ذبان و بیان کی تمام خوبیوں کے ساتھ صاف کرتے ہیں جائے ہیں۔ یہی سبب سے کہ اُن کا ساتھ کہ اُن کی کندیت محسوس کرتا ہے اُن کا لکھا ہو امضمون ترمیس کرتا ہے اُن کا لکھا ہو امضمون براسے میں میں میں میں میں میں میں کہ ایک کا کہ ایک ایک ایک کے میں کہ کے بعد ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے شکوک وشیرہات کے تمام کا نظے ایک ایک کے میوں!

جہان مک قوت استدلال کا تعلق ہے ہہت کم اہلِ قلم اور ارباب کر اس مقام ہروہ میں مودودی صاحب کی برابری کرسکتے ہیں بلکہ سپی بات تویہ ہے کہ اس مقام ہروہ خودہی اپنا جواب ہیں وہ جس مسلم ہیں کن ندویہ کرتے ہیں توغیر معمولی قوت کے ساتھ اس کی دلایوں کو توڑتے ہیں اور بچر اس شکست ور نخت کے بعد مخالف کے علم الرغم افکار صالحہ کی ایک عمارت کھ طی کرتے ہیں آن کا قلم فصاد کا نشر سے اور جراح کا مرسم و دلائل کے معاملہ میں وہ دھا ندلی بخشمنا کی اور اربی بیج سے کام اور جراح کا مرسم و دلائل کے معاملہ میں وہ دھا ندلی بخشمنا کی اور اربی بیج سے کام نہیں بیتے اپنے فریق مقابل (Opponent) کوع ورج کا زیادہ سے زیادہ میں دیادہ

(Allowance) موقعه اور (Margin) وسيد كونوورسبالنزل

کاموقف اختیارکرتے ہیں مگران کے یہاں عقلی دلائل کی وہ قوت ہوتی ہے کہ بیتجہ
میں اُنہی کی بات طاقت ورمعلوم ہوتی ہے اور وہی غالب نظرا تے ہیں۔

دینی مسائل ہیں عقلی دلیوں کاسامنا کرتے ہوئے مولانا مو دودی ذرا بھی نہیں
ہم کی جاتے ، اس کاسب یہ ہے کہ وہ اس بات برلوری طرح مطمئن ہیں کہ دین کا
کوئی عقیدہ اور سرلویت کا کوئی مسئلہ بھی عقل سلیم سے متصادم منہیں ہے ہولانا مودودی
نے دینی مسائل کی تشریح ہیں عقل کو جنا برنا سے ، بہت کم علمائے دین نے عقل اور دین
سے ساتھ بربرا وکیا ہوگا۔

سے زیادہ تیز، صدلیدں سے یہ سسلہ ارباب کر کے مابین موصنوع گفت گو بنا ہوا ہے۔
سے زیادہ تیز، صدلیدں سے یہ سسلہ ارباب کر کے مابین موصنوع گفت گو بنا ہوا ہے۔
مناص طور سے اشاع ہ اور معتزلہ کے در میان اس مسلہ بر کیے کیسے موکے دہے
ہیں۔ مولانا مودودی کی کتاب اس مسلہ پر اُردوادب میں ابنی جگر منفرداور برا سے
اُونے درجہ کی کتاب سے اس کتاب میں وہ بہت براسے مشکم نظرا تے ہیں۔ بہ
مسلہ غیر معمولی طور برا کھا ہوا ہے۔

سے ایں رست تہ برانگشت نہ بیچی دراز است کرون کے کہوں کا بھی جا باہد سے سلجا یا ہے۔
اس کتاب کی زبان علمی اور کلامی ہونے کے باوجو دسلیس اور دل نشین ہے۔ بجروقد رسی کتاب کی زبان علمی اور کلامی ہونے کے باوجو دسلیس اور دل نشین ہے۔ بجروقد رسی کتاب کی تشریح میں اُلجا و پیدا نہ ہونے دینا مودودی صاحب کی تحریر کا کمال ہے۔
اس زمانے میں سائنس نے وقت اور فاصلہ بیں بہرت کچھی کی جا رہی ہے اور گری بھی اس زمانہ کا مزاج ہے کہ ہر رات کی تشریح و نجزی بھی کی جا رہی ہے اور اس تشریح و نجزی بھی کی جا رہی ہے اور اس تشریح و نبخ زیہ نے اسی لئے مولانا مودودی سنے ایک اسلوب اختیار کیا ہے وہ بات کو انجی طرح مودودی سنے ایک ان کی جگہ اُلٹناب کا اسلوب اختیار کیا ہے وہ بات کو انجی طرح مودودی سنے بی اور اس در ازی نئح پر شکے سبب اُن کے یہاں جا بکا ار

ہی بائی جاتی ہے گریں اطناب اور سے نکرار اظہاروبیان کی نوربیوں کی وجہ سے و میران وطبیعیت پرگزاں نہیں گزرتی بلکہ بات مبتنی تحبیلتی جانی سبے دل و دماغ اتنی ہی انبساط اورکشا دگی محسوس کرنے ہیں ۔

مولانامودودی کی مشہورگنا سب پرده " بین استدلال ، کاروبصیرت اور ادب انتار کی دوسری خوببوں کے ساتھ رنگینی اور روما نبین میمی یا فی جانی ہے اس سے اندازہ میونا سبے کداکروہ ناول لگاری کی طرف نوب کرتے نوسکنے بڑے ناولسٹ ہوستے! مولانا مودودى اظهارين مين زمان سازى سيكام نهيس ليتے ــ بركه ان سيكون نوش ميوناسيم كون ناخوش! المفول ني نقليديه إمدا وُرْعج يُصوف، برنجي كھل كرينقيد كى مصے اور اسى سيم باكا مذصاف كوئى اور سرات مندانه اعلان حق كے سبب مولانا مودودى كو ابينے مخالفوں كى رحمنى وں اور ابینے ناقدین كى بلتنوں كاسامناكر نابراہيے۔ ان پیمتوانه ن اور سبخیده تنقیدین کم اور سبے رحمانه تنقید بن زیاده کی گئی ہیں۔ مذمرت كے رحمانہ ملكہ غيرو با نتراراں تم اس اس كى بير مخالفت تو قع كے خلافت تنہيں ہے كيونكہ بعج منتخص مبمركيراصلاح والقلاب كى دعون سيركراتمطام وأس مغالفت بجي يمركير م وتوبیکونی تعجب کی بات مہیں۔ ہے ہاں! رہنج ورلال اور افسوس کی بات صرور سہے۔ مولانا مو دودی اس اعتبار سے عظیم شخصیت کے حامل ہیں کہ اُن کی نحریریں لا کھوں زندگیوں بیرا شرا زماز مہرئی ہیں پاکستان اور ہندوستان میں الیبی ہزاروں شالیں مل سکتی بهین که لوگ تشت کمیک والعاد ، بیے نیقینی ، کمیونزم ، مفرب بیستی اوریشرک و ببعث کے اندھیرسے سیے نکا کرائیان ویفین کی روشنی بیں اسے بیں مودودی دیا ہ ر کی تحریروں سنے زندگیوں کومبرلا سیسے اور آن میں دبنی انقلاب بید اکیا سیے ان کی ر کتا بیں پرا ہے کر مرابط سے کمپولسٹوں اور کو ہے ہر لوں۔ نے استے می خدات کی ذیا میں دھاکہ محسوس کیا۔ ہے اوروہ اپنی حگرستے ہل سکتے ہیں پوکہنی با دہ وشا ہے۔ تطعث اندوز بهواكست متقداورنها ذروزسكا نداق أواباكرست سنفهولان مودودى كالرايج ريست كيرليد الاكرين بينا نيزن برسيدون كي نشان ويكيم

کے ہیں۔ بنگال کے ایک انگریزی تعلیم یا فتہ صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ ہیں دین سے بہت و ورہ و گیا تھا برسون اسی عالم میں گذر گئے۔ مولانا مودودی کی کتاب سلامتی کاراست، برخصی تومیری آنکھوں سے انسوق کی جوشی لگ گئی، اسی عالم میں غسل کیا اور اطارہ سال کے بعد مصلے کو یا تف لگایا اور نمازاداکی۔ اس نماز کی کیفیت لفظوں میں بیان نہیں ہوسکتی۔

ریر و آج میاروں طون اسلامی نظام "اور اسلامی حکومت" کا شور برباہے اور بہرط وف اسی کا بچر جا ہے کہ دین اور سیاست کو حقد انہیں کیا مباسکنا تو اس دور میں ان افکار کے نقیب مولانا مودودی ہیں اصد لوں کے اس بجو ہے ہوئے سبق کومودودی ہی نے ڈہرایا اور لوگوں کو باد دلایا لا کھوں نہیں کروڑ وں سلمان شعوری اور غیر شعوری طور برمولانا مودودی کے افکار سے متا نثر ہیں آئ کے اس کا ذیلے کو اگر شعر دیر دوا حیائے دین "کے نام سے موسوم کیا جا سے تو ہو کی مبالغدا میز بات نہیں ہوگی۔

مولانا مودودی کی سحریریں پیڑھکر یاس فیخطیت، بے ذاری اور بے کی کی کی بھریش ، ولولہ ، جرا سن اور اسید ببدا ہوتی ہے ۔ غلامی ، سود ، تعد ازدواج ، صنبط ولادت ، جہاد ، قتل مُرتد جیسے مسائل میں مولانا مودودی نے مدافعت اور معذرت کی بجا ہے اقدام ، مسابقت اور فخرو ہے باکی کا انداز اختیار کیا ہے ۔ مقاطم میں وب کر بات کرنا انہیں نہیں آتا ۔ وہ مادی افکار عن پرمغرب کو برط انا نہیں نہیں آتا ۔ وہ مادی افکار عن پرمغرب کو برط انا نہیں نہیں آتا ۔ وہ مادی افکار عن برمغرب کو برط انا نہیں نہیں آتا ۔ وہ مادی افکار عن برمغرب کو برط انا نہیں نہیں آتا ۔ وہ مادی افکار عن برمغرب کو برط انا نہیں مولانا مودودی نے بیچ چورا سے پرنگاکر دیا ہے بما بلیت بران کی جومزب پرطتی سے وہ شاہ صرب کے قلم نے فاتح اور مجابد کا پارٹ اداکیا ہے ۔ بہت وہ بی مال نظر آن میں مولانا مودودی کی زبان دانی کا کال نظر آنا ہے قوسین (Brackets) کے اور برکام وہی شخص کرسکتا ہے جو زبان و کے ساتھ قرآنی آیات کی ترجانی کی ہے اور برکام وہی شخص کرسکتا ہے جو زبان و

روزمره كى نزاكتو ں كے ساتھ ان كے مزاج سے بھی وافقت ہو۔ علامه شلى نعماني كے اوب وانشار كے بعد راقم الحروث ني سيسے زيادہ اثر مولانامودودي كي اندانه لكارش كا فبول كياب يصف نفظون كي نذكبرونا نيت مين مجھے مولانا مودودی سے اختلاف سے جس کا اظہار بھی میں نے آن برکر دیا ہے۔ مولانامودودی انسان ہیں فرسٹ نتہ نہیں ہیں ان سے بھی بہ تقاضا سے لبتری کا ویسائے اورزبان وانتناركي بمجول بجرك مهوسكتي يبص يعص اوقات وه كسي مسئلے كواس انداز میں بیان کرما ہتے ہیں کہ لوگوں کے اعتراضات اور شکوک وورکرنے کے لئے تشریح وتومنهج كي انهبين خاصي زحمت المطاني برط تي سيه - سجرابل قلم بهبت زياده لكصيريس وه اس قسم كى لغرشوں سيسے نہيں نيج سيكتے سوفيصدى عق بانت تو اللہ اور رميول يهى كى بهوتى سب حبب امتست غزانى ، ابن نتيمبيرا وريشاه ولى الله درهم والله كنهالي ) جیسے ارباب فکر کی آن کی لعص لفز شوں کے باوجود عزّت کرتی سیے اور آن کی عظمت کی فائل سیدے۔۔۔ تومولانا مودودی سے ساتھ بھی آمٹت کو بہی معاملہ كرنا حيابيت بمودودى صاحب سيمتمام ديني كارنامون كونظراندازكر كيم وفي ان كے تسامحات كواحماليا ہے وہ نامنصن ہى نہيں بدنيت بھی ہے۔

تموستے الدا قدیم کی شریروں ہیں دتی کی کسالی زبان اورروزبترہ کا رہاؤیا یاجاتا سیسے۔ مکھتے ہیں: ۔

در مجهدا ور لوگ بین بوحیندرا چیندرا که لوچیت بین که بیره کومن الهائی یا اسلامی حکومت کا قیام کس نبی کی دعوت کامقصو دریا ہے 'م جماعت اسلامی کامقصد "اریخ اورلائے مل

ووسرے اہلِ فکرعلمائے جیندرانا"کی مجگہ سجاہلِ عارفانہ" سکھتے اور سیاس مفہوم کی صحیح ترجانی مبعی مہوتی مگر نے بدرانا"کی مجگہ سجاہلِ عارفانہ" سکھتے اور سیان با یا جاتا ہے وہ محیح ترجانی مبعد کی گئر نے بدرا سے نہ مبی ہوشد بد طننز اور لطبیعت بیان با یا جاتا ہے وہ سجے ترجانی مارفانہ" میں کہاں! اسی کنا سب کا ایک اور اقتباس: .

ر کوئی کہا ہے کہ تم پہلے مذہبی لوگ سے اب سیاسی گروہ بن کے مالانکہ ہم بر کبھی ایک دن بھی الیسا نہیں گزرا ہے جب ہم غیرسیاسی مذہب کے لحاظ سے ندہبی رسیعے ہوں اور آج فدای لعنت ہو بہم پر اگر ہم غیر مذہبی سیاست کے لحاظ سے سیاسی "بن گئے ہوں۔ ہم پر اگر ہم غیر مذہبی سیاست کے لحاظ سے سیاسی "بن گئے ہوں۔ ہم تو اسلام کے ببرو ہیں وہ حبنا مذہبی ہے آئے ہی ہم مذہبی ہیں اور اور ابتدار سے بقے اور وہ حبنا مذہبی ہے آئے ہی ہم ہم مذہبی ہیں اور ابتدار سے بقے اور وہ حبنا سیاسی جائے تنے ہی ہم کو مذہبی گروہ قرار ابتدار سے بی خے نے نہ کل جہیں سمجھا نظا جب کہ ہم کو مذہبی گروہ قرار دیا اور در آج سمجھا ہے جب کہ ہمار اہام سیاسی جاعت رکھا ہے سیاس نے دیا ور در آج سمجھا اور بہ ہے اس سے دہتا ہی سے اس سے دیا میں ہی اور کہ ہم ہمار اہم سیاسی جاعت رکھا ہے سیاس سے دیا ہوں نہیں "

اس عبارت میں سباست، مذہب ، سیاسی، مذہبی وغیرہ الفاظ کی کار ہے۔
کریڈ کمرارکتنی تھیلی گئتی ہے اپننے ہوقف کی کس خوبی کے ساتھ مدافعت اور وضائے
کی ہے اور معترضنین بر بھرلوپ طنز بھی!
مولانا مودو دی کی شحر بروں کے اقتباسات۔

انسانی دندگی اور تہذیب کو حبتی صرورت غلظت ، شدّت اور مسلابت کی ہیں ہے ، اتنی ہی صرورت رقت ، نرمی اور لیک کی بھی ہے ، حبتی صرورت اچھے مدہروں اور اچھے منظمین کی ہے اتنی ہی صرورت اچھی ما قدن ، اچھی مربروں اور اچھی خانہ داروں کی بھی ہے دونوں عفول میں ایسی صحوب کوسا قطا کیا ہا ہے گا ، تمدّن بہر مال نقصان ان طاکے گا ؛

میں سے جس کوسا قطا کیا ہا ہے گا ، تمدّن بہر مال نقصان ان طاکے گا ؛

میں سے جس کوسا قطا کیا ہا ہے گا ، تمدّن بہر مال نقصان ان طاکے گا ؛

میں سے جس کوسا قطا کیا ہا ہے گا ، تمدّن بہر مال نقصان ان مطاب ہے گا ، تمد ن بہر مال نقصان ان مطاب کے گئی ہے ۔ اور بط متی حاد بہی ہے کہ شوخ و شنگ لباسوں ، فازوں ، منزجوں اور بنا و سے باری مال کے بنت نیے سامانوں سے بھی اُس کی شرور کی ہوئی ہے ۔

تسکین مہیں بہوتی ، بے جاری منگ کے کرکھ وں سے با ہر نکلی بط تی ہے ۔

تسکین مہیں بہوتی ، بے جاری منگ کے کرکھ وں سے با ہر نکلی بط تی ہے ۔

تسکین مہیں بہوتی ، بے جاری منگ کے کرکھ وں سے با ہر نکلی بط تی ہیں۔

۵ سے آگر کوسے ہیں مجنی وہی شختی ہوسیمسٹرکی میں سیسے ترسینے کج فعل ہررا مهید میوسند: «کردنین پس وه شرمی نرچویوگیدای «در بل) کمنیدلیولی کرتی سبع ترزداعت ورتعميرا ممكن ميوما ستعاعرت ونياس متنف فعال وا تع بوسنے ہیں ان میں سے کوئی بھی واقع نہیں میرسکیا۔ آگر بہب ، الا توليد عنه المدرس كوتى منعقعل ندييورا ومنتفعل بنين في عل سير، ترسيد منطوب مېوسى ئىر مېوسىك ئى مىدالاحتىيىت نەمبىرە ئىس زومبىن بىس سىمەندورج فانىل دىسىيىست ای دانسفنا مهی سیسے که دس پیس نظیبه دشته سنت اورسکومیوجیس کوسرود می دور ر در التیت سے تعبر کیا ما با سبے ۔۔۔۔ اس کے برنس زورج منفعل كى فيطرست الننسعة البيرئ ميهن اقستندأ سيسك كد اس بين نرمي أورنز الست اور لتفاقت اور آثر مبوحيد انوشت يانسا سيت كباما أسبع ہ سے غرص دنیا سے مختلفت گوشرں میں انسانی متما تب اندر بریشا نبوں کے ميتنظمال بجى سوسيص مإرسيس بهن الصسب كأخلاصدلب اتمايس سبير كونىداتى داسك كميبت نعتن انسانون حصصه جوكرتبين وومرسير انسانون كى طرفت خىتىل مبوحا سقة الدرية متسيست كالذالد منبس بيزيًا -كنكه زمرنت دماله مبوكا و اس كي معنى صرفت بير بيس كه سيلاب بلا است ركس بجس را مست ترسيماً بأربا سبيج أدحرسي رث سق ملكدد ومرسيرلات سيني سيرة سية اس تواكر على كها مياسكما سير تويدا ليها مهى على سيركو دق مسيم بيماري كرسرطان سيه تنديل كرليات و \_ \_ السلام كا معاشى نظريه مخدانت الفاظ مين به سبك رمهاشي زاركي مين سيربير فيرفي كالمتحفيي مفاوا ورتمام افراد كإا حتراعي مناد أيم ويبتر كے سامحے گہرا دليط ركھاسيے اس سنتے ان دونوں ہيں مزاحمست کے سیائے موافقت ہونی میابیئے .... فردگی ہمتری اس ہیں سيه كرح اعت شوش مال به اور تناعدت كي بهتري اس

كمافرا ونوشحال بيون ي

اس سه احتناب كرنا حاسية اور جو جزاس مين مدد كارم ووه مفيدسي اس كة اس كاستعال منصرفت ما تزيكمستحس مين؛ ت - آگ کا کام مبلانا اور مکوسی کا کام مبل ما نا سید، اس لیتبنی علی کے لیداگر کسی وقت مهم به و بیصنے میں کہ لکٹ می کوآگ بیرد کھا حاریا ہے اور وه نهبین علتی تومهم کوریه کمان نهبین مبوتها که آگ مین عبلانے کی خاصیت تہیں رہی سیمے بلکہ ہے رہ را سیکے فائم کیستے ہیں کہ لکٹ ی کیلی سیمے اس مين أك كالثر قبول كرنے كى صلاحيث نہيں ہے۔ و \_ "زمان کے تغیرات سے مظاہر میں خواہ کتنا ہی تغیر میوما سے محاتی میں کوئی تغیرواقع منہیں ہوما علم اور وہم میں جوفرق آج سے دس ہزار سال سبطے مقاویسی آئے بھی سے اور قیامت کک رہے گا۔ ظلم اور عدل ي موسقيقىن دوبزار فبل مسى تقى و بى دومزار بس بعداليح مجى سيے يہ بوينرس ميے وہ جيس ميں ميں وليسي مبي حق سيم جيسي امرمكيمين سيد اور وينز باطل ب وه كاسل كے لئے بھى اسى طرح ما طل معصص طرح گورسے کے لئے سے۔ ن ۔۔۔ اسلام کی لگاہ میں دنیا اور آخرت دونوں ایک ہی مسلسل زندگی کے دومرسط مهر سبلامر صلمسى وعمل كاسب اوردوسرامر صله نما تيج كأني المراكب البيئة البينة سياسي ومعاشي معاملات كواسلام كي شجويز كرده المليم کے سے استے کسی اور اسکی کے مطابق منظم کرنا جا استے ہیں تو پہروی إرتداد سي مواخ كاركلي ارتداد برمنتي موتا سيئ كى بېشى دوركسى ترميم وتىشكىل صدىدىكى مجازىمى نهيى يېملىك

سے ماک نہیں ہیں ،صالع نہیں ہیں ، اس کے شارع نہیں ہیں اس اسے سارع نہیں ہیں اسلام ہواں اللہ اللہ اللہ ہواں کے مطابق اپنے میں ماری طلب ہوائس کے مطابق اپنے اس مال تو نباکہ مازار میں لائیں - ہماری حیثیت صرف بیروا ورسکنے اس مال تو نباکہ مازار میں لائیں - ہماری حیثیت صرف بیروا ورسکنے کی میں ہے۔'

وسیکی داسته پر جلنے سے ہیں منزل مفصود کا تعین صروری ہے، ظاہر معید کرت اورسفر کو بندات خود تو مفصود نہیں بنایا جاسکنا ، کم از کم میں عقال ہوش انسان کے لئے نویہ کسی طرح ممکن نہیں کہ وہ محض حلینے ذی عقال ہوش انسان کے لئے نویہ کسی طرح ممکن نہیں کہ وہ محض حلینے کی خاطر کوئی نہ ہو۔

کی خاطر حلیں اور منتہائے نظر کوئی نہ ہو۔

من بنامیں انقلاب کی رفتار بہت تیز ہے اور دوز بروز تیز تر ہوتی ملی مارہی ہے ، ہیلے جو تغیر ات صدیوں میں ہواکہ تے ہتے اب وہ برسوں میں جور ہے میں۔ پہلے انقلاب ببل گاڑیوں اور شو وں بینفر کیا کہ تا مقااب ریل ، تار ، اخبار اور ریڈیو برجرکت کر رہا ہے اسے وہ مالت ہے : عمر

کے کو فافل لودم وصد سالداہم دورشہ الرسی کا نام سے اس دھوکے میں ببتلاہیں کرسلما نوں کی کرست کا نام سے اور نبی صلی اللہ علیہ وستم نے تاکید فرماتی سے کہ سواؤ کا م کاسا سے دو، کہند اسلما نوں کی اکثریت جس سیاسی یارٹی کی حامی اور جس کی سیاستہ دو، کہند اسلما نوں کی اکثریت جس سیاسی یارٹی کی حامی اور جس کی قیادت کی مثبع سے اس کے ساتھ رہنا ندوری سے تعکین راستا ذہری کی سراسر غلط تعبیر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سوا واعظ کے ساتھ رہنے کا حکم دیا ہے اس سے مراد در اصل سلما نوں کی کرتیت سے جس کے اندر اسلامی شعور ہوجو دہرہ جوحق وہا طل کی تمیز رکھتے ہوں اور جن کو اسلام کی دوح اور اس کے بنیا دی اصولوں سے مرود اور اس کے بنیا دی اصولوں سے مرود اور اس کے بنیا دی اصولوں سے مرود ہوں اور غیر اسلام میں فرق میں فرق کی ماز کم اتنی واقف یت صرور ہو کہ اسلام اور غیر اسلام میں فرق

كرسيسكة مبون البيدمسلانول كي اكثر سيت كبهي باطل برمجتمع نهيس ميو سكتى اوراكروه تهيى كسى غلط فهمى يس متبلام ومجمى حاست تواس برزياده وريك جي تهين ره سكى اسى بناير مصنور بيضوا واعظم كاسامة دسینے کی ماکید فرمانی مگرسج لوگ ان صنوندی صفات سیسے مالری مہوں اورین میں کھرسے کھوستے کی بالکل ابتدائی پر کھے مجھی مذہوان کے "ملّظ" کا اورسواد اعظمی منہیں سے ۔ ه مراب بهالت سیم ملکه اصلی جهالت کفریسی سیم اس سیم طرحه كراوركباجهالت مهوسكتي سيصكه انسان خداسسه ناوا فقت مهوتايك شخص كاننات سے استے براسے كارہ انے كوسطنتے مہوستے ديكھا ہے مكرتهن حانبا كراس كارخان في كوينان في اور حلان في والاكون سيسيء و - انسانی ناریخ کے بس منظر ہیں اس جرت انگیز انساق کی ملندوبالاشخصیت اتنی التجری موتی نظراتی سینے کہ ابتدار سے لے کر ابت کر بڑے رہے ماریخی انسان مین کو دنیا اکابر (Heroes) میں شارکرتی سے حبب اس کے مقابلہ میں لاستے جانے ہیں تو اس کے آگئے کوسلے نظر است ہیں ..... تم مین لوگوں کو فیا منی سے سامتھ ادبیخ بنا بے والے (Makers of History) کالقت دیتے سپو وه حقیقت میں تاریخ کے بنا تے مہوستے ، Creatures) ot History) من دراصل تاریخ بناسنے والابوری انسانی ماریخ میں صرفت میں ایک ستخص سے دصلی انٹرعکی وسلی و سیجه شخص خدا کی بندگی نہیں کرنا وہ یاتو بہتوں اور مصنوعی معبوروں کی بندگی کرما سے با فرعون صفیت انسانوں کی با بھرا بنی نواہشات کی ہ و - " بهیک اور مارکس دونوں نے مقیقت کو سیھنے کی کوسٹنش کی مگردونوں

اس کی بافت میں ناکام ہوستے۔ انہوں سنے مقیمت کے صرف ایک

بجزر کو با یا اور اسے کل مفتقت قرار دینے کی کوشش کی، نیتجربی ہوا کہ خود مجی علطی میں مبتلام ہوئے اور دوسروں کے لئے مجی غلط فہیوں کا حال بنا کر حجود اسکے ہے۔

مولاناستیدالوالاعلی مودودی کی تحریروں کے ان اقتباسات سے اندازہ کا یا جاسکتا ہے کہ دین واضلان اورسیاست ومعاشیات وغیرہ مختلف موضوعات بر اُن کی رائے ، فکر اور نبخ رہے کتنا صابت ہے ، کیسے کیسے نازک و دقیق مشلوں کواخوں اُن کی رائے ، فکر اور نبخ رہے کتنا صابت ہے ، کیسے کیسے نازک و دقیق مشلوں کواخوں نے کس قدر سلجھا کر بیان کیا ہے ابھر جو بات کہی ہے اس میں زبان و ابطہار کی کتنی غوبیاں یا فی جاتی ہیں ، برطب سے بیار جو بات کہی ہے اس میں زبان و ارمختصر سامختر فقرہ چکتی ہوتی کی کی طرح دلنواز سے ۔ مو دودی صاحب کی زبان کی کی طرح دلنواز سے ۔ مو دودی صاحب کی زبان کی گئی ہیں اور کہا بیاں کھی گئی ہیں گئی ہیں کی سے یا افسا نے اور کہا بیاں کھی گئی ہیں کہ مولانا مودودی نے اس زبان سے حقائق کی تبلیخ کا کام لیا سے جس میں فلسفہ وکھام مولانا مودودی نے اس زبان سے حقائق کی تبلیخ کا کام لیا سے جس میں فلسفہ وکھام سے خان کی مقامات بھی آئے ہیں اور مستشر قبین کے گراو کن افکار کی تد دیر بھی گئی ہے۔ اس یہ عالمات تھی گئی ہیں اور مستشر قبین کے گراو کن افکار کی تد دیر بھی گئی ہے۔ اس یہ عالمات تھی گئی ہیں اور مستشر قبین کے گراو کن افکار کی تد دیر بھی گئی ہے۔ اس یہ عالمات تھی گئی ہیں اور مستشر قبین کے گراو کن افکار کی تد دیر بھی گئی ہیں۔ اس یہ عالمات تھی گئی ہیں اور مستشر قبین کے گراو کن افکار کی تد دیر بھی گئی ہیں۔ اس یہ عالمات تھی گئی ہیں اور مستشر قبین کے گراو کن افکار کی تد دیر بھی گئی ہیں۔

اس آبیت کی نثرح مولان اموصوف سنے کس معلومات آفریں اور بحکیمانہ انداز میں کی سعے یہ

تفصیلات دکھتی ہے کہ اومی ان کی گہرائی بین منبی و ورتک اُتر قامالت است نے میں بان کی گہرائی بین منبی و ورتک اُتر قامالت است بھی دیمور الا اور وصدت بالا کے شواہد اُسے طبتہ بیلے ما بنیل میں، پہلے تو سجائے خود تخلین بہی کو دیکھتے انسان کاعلم آج کے براز مہبین باسکا ہے کرزندگی کیسے اور کہاں سے آتی ہے ، اس وقت منہیں باسکا ہے کرزندگی کیسے اور کہاں سے آتی ہے ، اس وقت تک مشر سا منتقاک مقیقات بہی ہے کہ بے مان ماوے کی محف ترکیب سے منود بنو و حان بیدا نہیں ہوسکتی ۔ حیات کی پیدائش کے لئے مبتنے عوامل ورکا رہیں ان سب کا شمیک تناسب کے ساتھ

بالكالفاقا بمع بوكرندندگي كائب سيداب وجدد بين امانادم لوي کاایک غیرطلمی مفروصنه توصنه مورسید، لیکن اگر دیاصی کے وست انون بخدت واتفاق (Law of Chance) كواس يمنطين كيا ساستے تو اس کے وقوع کا امکان صفرستے زیادہ نہیں مکانا ، اب بک تجزيي طرسفي برسائنس كم محملول (Laboratories) مين كعان مادسے تسعیر ماندار بیدا کرنے کی مبنی کوششیں بھی گی کئی ہیں ، تمام مكن ندابيراستعمال كرني سندك باوجودسب قطعي ناكام بهويكي ببن ازياده زبا ده چو چیز بید ای حاصی سید وه صرف ماده سید سیسے اصطلاح بین (D.N.A.) كہامانا سبے۔ بیروه ماده سبے بوزنده خلیوں میں یا باجا تاہیے، بيهوس حيات توصرورسي مكر نودمانداد نهس سيد دند كي اب معى بجاستے نو وابک معجزہ ہی سیسے جس کی کوئی علمی توجیہ اس کے سوا تهیس کی مباسکی سیسے کریرایک فالق کے امرفدارادہ اورمنصوب کے انتیج ہے۔ قل لا يعلىم صون في السموت والارض الغيب الآالله دان سے کہو۔ انتہ کے سوا آسمانوں اور زبین بیں کوتی غیب کا علی منيس ركهنا - والتمليد هدا

مولانا موودی نے اس آبیت کی تفسیر بین صفحوں میں کی سیمے رہیں کا ایک محقہ بہاں نقل کیا ما تا ہیں۔

كام مېوسكنا بىيى جوسىپ كېھىمانتى مېواورجى سىم كېھىمجى لوپىنىيەە نەمبوء اسى بنا برتوانسان حس كويمى خدائى اختيارات كاحامل سمجة اسبيراسي لانه ما عالم الغيب بهي سمجفنا - به كيونكه اس كي عقل بلاربيب شها دت ديتي سيص كدعلم اور اختيارات بابهم لازم وملزوم بهي - اب أكرب خفيفنت سب كمنالق اورمة براورمجيب الدعواست اوردازق خدا كيسواكو بي دوسرامهیں ہے،جبیا کہ اُور کی آیات میں ٹابٹ کیا گیا سبے تو آب سے اسب به بهی مفیقت میسے که عالم الغیب بھی خدا کے سواکوئی دوسرا منہیں ہے۔ اخرکون اینے مہوش وحواس میں بہ نصقور کرسکتا ہے کہ كسي فرست يا جن با نبي يا ولي كوماكسي مخلوق كومجي بيمعلوم مهورگا كهمنديه بیں اور میجا میں اور زمین کی ننہوں میں اور سطح زمین کے اور کس میں اور میجا میں اور زمین کی ننہوں میں اور سطح زمین کے اور کس قسم کے کتنے حانور کہاں کہاں ہیں ، اور عالم بالاسمے بے صدور ساب سياروں كى تھيك نندا دكيا ہے ؟ اور ان بيں سے ہرائيب بيركس طرح کی مخلوفات موجود ہیں ؟ اور ان مخلوفات کا ایک ایک فرد کہاں مع اور کیا اس کی صرور ناشت میں و برسب کھ الندکو تو لازماً معلوم مهونا جا سبئے کیونکہ اسی نے اتھیں بیدا کیا سبے اور اسی کو ان کے معاملان كى تدبير إوران كے حالات كى تكہانى كرنى سينے اور وہى ان سيرزق كانتظام كرشنے والاسبے لين دوسراكدتى اسينے مى و دوبو مبن به وسیع ومحیط علم رکھ کیسے سکناسیے اور اس کا کیا تعلق اسس كارنملاقي ورزاقي سيس سي كدوه ان جيزون كويما نيه -قلنا لينا وكونى موراً وسلاماً على امواهيم رالانبيار: 49) و مهمه نه کها اسیراک مصندی میوما اورسلامتی بن حاا برامیم بر" ت ۔۔۔ ظاہر سے کہ اگر ان کو آگ میں تھیں کا ہی ندگیا مہو نو آگ کو رہے کم وسینے کے كيامعنى بهيركه توان ببه تصنطري مهويها اور النسم ليح سلة سلامني بن حا!

اس سے یہ بات صاف طور برٹا بت میوتی سے کہ تمام اشیاری خاصیتی الثدنعا في مسيم برمبني بي اوروه جس وقت جس جري خاصيت كوجاسير ىدلىكا سے معمول كے مطابق آگ كاعمل بى سبے كدوہ مبلات اور ہر المنت بيربين إس مين بيكر مل ماست إلى ما كايم معمول اس كا ينا قائم كبا بوانهي سيد بكرفداكا قائم كيا بواسيد اوراس معول نے خداکوباندنہیں کردیا سیے کہ وہ اس کے خلاف کوئی مم ندھ سے وه ابنی آگ کا مانک سیسے کسی وقت مھی وہ اسسے حکم دسیسکا سیسے كروه مبلا سنے كاعمل مجھوڑ دسے ،كسى وقست بھى وہ ابيسنے ايك اشارے مسك أنش كدسك كوكلزار مين تنبيل كرسكنا سنع يرغيمهمولي تمق عادت اس کے ہاں روزروز نہیں میوتے ، کسی برای مکمن اورمصلی کی نفاطرمهی میوستے میں اکین معمولات کوجیفیں روزمرہ دیکھنے کے ہموکر ہیں اس بات کے سیتے ہرگزدلیل نہیں مظہرایا ماسکیا کہ اللّہ تعالیٰ ی فدرت أن سي بنده كتى سبيرا ورخلات معمول كوئى واقعرالله سكير تحكم سيسيم بحلى منهيس مبوسكتا ـ ماخلق الله السمؤت والارص وما بلينهما الآباليخ واجلسم د انتشت نے زمین اور آسمانوں کو اور ان ساری بیزوں کو جو ان کے دمیان ہیں بریق افد ایک مفردہ مدت ہی کے لئے بیدائیا سیے " اس آبیت کی تفسیر پس مولانا مودودی کھنے ہیں۔ ے ۔۔۔۔۔ دوسری مقیقت ہواس کا ننات کے نظام کامطالعہ کہسنے سيت مسافت نظراني سيد وه يرسيد كديها كسي ديركوسي سميشكي بني سبع ، بهر بیزیک کے ایک عمر مقرب سبعہ جینے کے بعد وہ فتم ہو ساقى سبے - اور بہي معاملہ سبحيث مجموعی لوری کا تنات کا بھی ہے۔ یهاں حبنی طاقنیں کام کررنہی ہیں وہ سب محدود ہیں ایک وقت کے

بهی وه کام کدرسی بین اورکسی وقت پر انتھیں لامحالہ خرج ہوجانا اور اس نظام كونتم بهوها ناسبير. تدریم زمانے بیں علم کی کمی کے باعث اُن فلسفیوں اورسائنس دانوں کی بأت تجير ميل مهى ماتى نتقى حرونيا كوازلى وابدى قرار دبينتے يتف مگرمو مورده سائتش نے عالم صروت وفاح کی اس بحث بیں ہجرایک مدت درازسے وبہرلوں اور خدا بیستوں کے درمیان جلی آرہی ہفی ، قربیب قربیب سنمى طور بيرا بنا ووسط خدا بيرستوں كے حق ميں ڈال ديا ہے۔ اسب دہرلوں کے سلے عقل وحکرمن کانام سے کریہ دعوی کرسنے کی کنجاکش بافی منہس رہی سیے کردنیا ہمیشہ سے سیے اور میمیشر سیے کی اور قیامت كبھى نہيں آستے كى! ېرانی ما ده پرستنی کاساراانسحصار اس شخېل بږ تنکاکه ما ده فنامنهی بهوسکنا ، صروت صورت بدلی ماسکتی سیسے مگر میر تیفرکے لبعد ما دہ ما وہ ہبی رہتیا ہیے ا در اس کی تعدا د میں کوئی کمی بیننی نہیں میونی اسی بنابریہ عتیجہ لکا لاجا یا متفاكه اس عالم ما وى كى نذكو تى ابند اسبے نه انتہا ـ ليكن اب جوہري تواناني (Atomic Energy) کے انگشافٹ نے اس پورسسے شخیل کی لساط اکس کرد کھ وی ہے اب ریات کھل گئی ہے کہ تورت ما ة سي مين تبديل مهوتي سيد اور ماة ه مير قوست مين تبديل مهوما آسيد حتی کہ مذصورت باقی رہتی سیسے اور بنہ مہیولیٰ! اب مرکبات حرارت کے (Second Law of Thmo-Dynamics) سنه بيرنا بت كرديا سب كه به عالم ما قدى نزازلى م وسكنا سبه اوربزابدى! اس كولازماً ايك وفنت مشروع اور ايك وفنت ختم مهوما مهى جا سنة.

اس سلتے سائنس کی بنیاد براب فیامت کا انکارممکن نہیں رہاہیے،

اورظابريابت سيصه كه حبب سائنس بهضارة ال دسيه نوفله في كالكول

برأ مطركمه قيامت كاانكار كرسي كا.

وصن ا ببنته ان خلق لكسع صن انفسكم ازواجاً لتكونو االيها وجعل بلبنك عرصودة ورحمت له

د اور اس کی نشا نبوں ہیں سے بہ سے کہ اسے نے تمہارے سے تہاری ہی جنس سے بیویاں بنائیں ناکہ تم ان کے پاس کون حاصل کرسنو، وي من انتظام الل شب نهي ميوكيا سيح بلكه بنا في واليه في بالالوه اس غون سکے لئے بیر انتظام کیا ہے کہ مروا بنی قطرت کے لفاضے عورت کے پاس اور عورت اپنی فطرت کی مانگ مردے یاس یاستے اور دولوں ایک دوسرسے سے وابستہ مہوکر ہی سکون واطبینان ماصل کریں بہی وه مكيمانه تدبيرسيسے جسے خالق نے ايك طرفت انسانی نسل کیے برقرار ليہنے کا اور دوسری طرفت انسانی تہذیب وتمدّن کو و یو د میں لا نے کا ذریعہ بنا با سبے ۔ اگر بید دونوں صنفیں محض الگ الگ ڈیز اسوں کے ساتھ ببیر اکر دی حاتب اور ان میں وہ اصطراب نار کھ دیا ما تا ہو ان کے بابهى اتصال ووالبثنكي كيم بضرمية ل برسكون نهي بهوسكنا توانساني نسل تومکن سے کہ مجار کبراوں کی طرح جل جاتی لیکن کسی تہذیب وتمدن سکے وجود مين آنيه كاكوتى المكان ننه تقا- تمام الواع حيوا في سكه برعكس نوانيساني ىيى نهزىب وتمدن رونمام وسنے كا بنیا دى سبب يہى سبے كه خالق نے اپنی حکمت سے مرد اور عورت میں ایک دوسرے کے لئے وہ مانک وه بهاس ده اصنطراب کی کیفیت رکھ دی سیسے <u>سے س</u>کون میسر تہیں آ ماسیب مک کہوہ ایک دوسرسے سیے جو کرنہ رہیں ۔ یہی کون كى طلب سيے جس سندا مغيب بل كر گھر بنا نے برمجبود كيا اس كى برولت خاندان اور قبیلے وجود میں آستے اور اسی کی مدولت انسان کی زندگی بين تندن كانشو ونها ميدا - اس نشو ونها بين انسان كي ذميني صلاحيتين

مولاناسیدابوالاعلی مودودی نے ذبان وادب کواتنی نژوت دی ہے کہ جکہیت اور کیفیت ہراعتبارسے وزنی قیمتی اور گرانقد رہے اکس قدرنازک ودقیق مسائل کووہ کس سلجا و اور شگفتگی کے سامتھ بیان کرتے ہیں! اُن کی سخریروں ہیں الفاظ نگینوں کی طرح جڑ ہے ہیں۔ جہاں تک استدلال کا نعلق ہے اس صنعت ہیں اُن کا کوئی حرفیت نہیں ہے ۔ کسی نے پہلے سے طے کر لیا ہو کہ مجھے مودودی صاحب کی بات نہیں ماننی ہے تر ایسا ہو طرح مرودان مودودی ما دور ہے ۔ کی بات نہیں ماننی ہے تر ایسا ہو ہو دوری کے دریا ہو کہ مودودی کی تحر بر بڑھے ورن جوکوئی تعصیب شخص معذور ہے۔ فرز جوکوئی تعصیب شخص معذور ہے۔ فرز جوکوئی تعصیب واض تلاف سے مثالی الذہن ہوکہ مولانا مودودی کی تحر بر بڑھے گا وہ مولانا کے انداز فکھ سے مثالی میں تر بہیں دہ سکتا!

فعل، متعلقات فعل، ضائر، عبتدا اورخر اور بجر لواحنی وسوابن کا بر محل استعال جملہ کی منوازن سانصند اور مبئین (Construction) سحت زبان کے ساتھ ، بیتمام خوبیاں مودودی صاحب کی سخر بروں میں پائی ماتی ہیں! وہ اپنی ذات سے ایک مستقل کتبہ فکر سجی ہیں اور دلب سان دبان وادب بھی ہیں!
ماہ متی الله الله عیں داقم الحروف ساقت دافر لقیہ سے والیس آتے ہوئے دیاں

کی دبینی تنظیم کی دعوست برنبر او بی میں بھیرا! حسن اتفاق سیسے علامہ عب اللہ صالح الناس

قاصی القضاہ دمومباسہ) نیرو بی میں آئے ہوئے ہے۔ اپنے میز بابی عبدالرحن برقی صابوب کی معیت میں علام موصوف سے طفے کے لئے گیا بعلوم ہوا کہ علامہ صالح الفارسی مشرقی افرلقی کی سواحلی ذبان میں قرآن کریم کا نرجہ مکمل کر پکے ہیں اور مولانا مودودی صاحب کی تفہیم القرآن کے دیبا بچرکا ترجہ اس میں شامل کرنے کے لئے منتخب کیا سے۔ میں نے مولانا مودودی صاحب کے دینی افکار کے بارے میں منتخب کیا ہے۔ میں نے مولانا مودودی صاحب کے دینی افکار کے بارے میں علامہ صالح الفارسی سے ایک دوسوالات کے تووہ اپنے خاص انداز میں مسکراتے میں میں ہوئے ہوئے۔

"هو امام العصد" دوه تو دورِما منرکے امام بین ) علامه صالح الفارسی نے ایک عربی قصیده بھی مولانا مودودی کی مدح میں کہا ہے۔

اسی طرح نبیدو حجاز ، سوڈان ، مصر ولیدیا ، عواق اور ترکی وغیرہ ملکوں کے اہلِ علم مبھی مولانا مودودی کی عالمانہ عظمت اور مفکرانہ بھیرت کے مصرون ہیں۔ بیس زبان بیس مبھی مولانا کی کتا بیس منتقل ہوئی ہیں ان کتابوں نے تعلیم یا فنہ طبقہ کو متاثر کیا ہیں۔



## 

واكثر محرامس فاروثي ومنده الينورسي يصبراباو

مولانامودودی کی نیز اردوادسید میں مذہبی نیز کا کال میں ۱۰ مگرینی وب بس مذبهى ننرسى ننرسى اسم اضاف مين كنى حاتى سب مكريمارسد بهان است كهداندانه بہوسکا اس کی وجہ رہے سیسے کہ نتر ہی امورسے سلیے مین توگوں سنے نیٹر کو استعمال کیا انہوں نے اس بات کا تعیال ترکھا کہ ان سے موصنو مات سے کیسے زیکسہ کی اوریت متھی اوراس رنگ کوفائم کرسینے سے موصوعات کی اہمیت اور تنبیغ سے مفضد ہم کس فدر فائده بهنچهامقا - مارسهی نترکی بنی تاریخ تکهی جاسکتی سبے ۔ بهارسے منزجین ،مبلغین کمین اورمنفکرین اردونیز کوعرصے سے ابینے سالے آلہ کاربنائے ہوسنے ہیں۔ قرآن منزلف کے ىنېرارون نزاجم كى نىز كا كاسه الگ دائره سبې بىسانل بېرىجتۇن اورمسانل كى دھنا سەمنى بېريا خطول سیے سلسلے میں سنیکڑوں حبیوٹی بڑی کنا ہیں نظراتی مہیں جوا مبنی الگیہ: ننژر کھتی ہین. گھر مولانامودو دی کی نیز سیے متقابیے ہیں ان سب،اقسام کی نسبہی نیز و مہی مثقاعم رکھتی سبے ہے ہیں كهرشون كى الدولنظم ميرانيس سير بهلي ركهتى تقى مولانا في استماس نتركوكال بيربهنا في الدير کے لیے دواسم کام بورسے سکیے موان کی کتابوں سے نایاں ہیں۔ اول انہیں ہماری روائی ماسيبي نترسك جنين والرسيع سنف الن سبب مين فدم ركفنا برا الدرانهول سندان سب كوابني انفراد میت سسے ایک متی زندگی نبیش دی . دوسرسے مدیدیا دم کی نوطنیج سے کیے سیے بھی اکا کسیم تنجي نشر فيرجد دمين أبيكي تضى اور سجينكه ان كامفعهد براتي منه سهي روايات اور بيد بدعلوم مين رنوا بيليه

کرنا تفا اس بینی سے کشعوری طور بہا منوں سنے ان دونوں کاموں کو انجام دیا اصل بات
مطلب بہ بنہیں ہے کشعوری طور بہا منوں سنے ان دونوں کاموں کو انجام دیا اصل بات
بہ ہے کہ ان کی متی ایک ایسی داہ پر بیلنے کے سیسے بید ابہوئی تقی ، اور اس مہتی ہیں ملمی
اور قائد نی صفات کے ساتھ اوبی اور تنجیکی قرتیں اس طرح والب تہ تھیں کہ مذہبی اور
غیر رزیہی علمی نشروہ نشرجیں ہیں معنی کو ادا سے زیادہ اہم بیت مقی ان کی در سے کال
بر بہتی سکی وہ نوالص نشر جس کو نظاکا متصنا دکھا جاتے ۔ جس میں تخیل وجذبات کے
برائے عقل وفہم کی کار فربائی نظر آئے ۔ جس کا مقصد مخصوص نیا لات کو ذص نشین کرنا
بری مولانا مودود دی سے مضامین ، مقالوں اور ضلیات، بین نظر آئی ہے اس میں صحت
بری مولانا مودود دی سے مضامین ، مقالوں اور ضلیات، بین نظر آئی ہے اس میں محت
بری مولانا مودود دی سے مضامین ، مقالوں اور ضلیات کے طور پر بیش کیا جاسکا تب بھار دو

پرانی ندہی نتریس بہت سے اجزار ہوتے نے ان میں ایک جزور ترجہ کا ان کا سے مقافران شرفیت و امادیث کے ترجے ہرمقائے میں شامل کرنا حزوری مقادور ان کا سے ایک میں آئی ان کا سے ایک رنا ہے ان کا سے ایک رنا ہے ان کا سے ایک رنا ہے ان کا بیال انگری ہے اور ان ترجوں میں بھی ان کی وہ انقراد بیت امنی انگرین کے سیسے میں ترجی کرنا بیٹ نے اور ان ترجموں میں بھی ان کی وہ انقراد بیت موجود ہے ہیں وہ اُدونتر کے بطے اجھے نمو نے بین ترجم کا کال بیرے ان کی تصرافیون میں مونا اور جم کا کال بیرے کردہ اصلی کے انفاظ سے اور ترشیب سے بالکل انگری نہیں ہونا اور جم میں مائٹ و اللہ و دائلہ کے دائلہ کی ایک انتقال اور نیا کی ایک مقال مائٹ کی مقال میں میں میں مقرب ہے ایک انتقال اور اس کی ایک مقال مائٹ کی مقال میں مقال کی میں کہ کوئر کوئر کا کی کا مقوم کی مقال مائٹ کی مقال میں مقال کی مقال مائٹ کی مقال مائٹ کی مقال میں مقال کی مقال مائٹ کی مقال مائٹ کی مقال میں مقال کی مقال مائٹ کی مقال

ادراس كورولاناكا ترجمه اسين انفرادى طرافيزبر قائم ركفناسيد مثلاً ببيل (Babel) يرحساني تعلقات سيمابية سوال كاده بون ترحيه كمرسته بهي عورست اورمرواخ حیوان میں تومین کیا حیوانا مت سیے حوالے وں میں نکاح اور وہ تھی دائمی نکاح کا کوئی سوال ببدا بہوسکتا سیے "۔ اس سیے آگے بڑھ کران کی وہ نٹرسیے حس ہیں کسی نخشن کے نظر بات کی آزاد ترجمانی کی بید به شالاً مالتفس کی با بیت وه کیتے بہیں "اسٹاروین صدی ہے آخریس سیب انگریز ما میرمعاشیات مالہ خنس نے آیا دی کی روز انزوں ترقی رفیکنے سے بیے صنبط ولادست کی سجو بزینش کی تھی ۔ اس وقت اس کیے خواب ونعیال میں تھی یه بات ندا نی بهوگی کداش کی بری شجویز ایک صدی بعدز نا اور هواحش کی اشاعست پیس سب سے برط مصر مدر کارثا بہت ہوگی اس نے توایا دی کی افزانش کور و کینے سکے لیے عنبط نفس اور برطبی غمر مین نکاح کرنے کامشورہ دیا بخطا مگرانبیویں صدی کیے آخر میں بنونو مالتقسی شحر کیب انظمی تواس کا بنیا دی اصول بیتھاکہ نفس کی تھا ہش کو آزادی کیے سامقه بوراکیا حاسبے اور اس کے قطری متیجہ تعینی اولاد کی بید ائش کوسا منتی فکسہ ذرا کئے سے دوک دیوجا سنے عرص ان ترجموں مہی سمے ان کی نیٹر ما انشا بردانری کی سب سے البم صنفت لعيني صحت فهم و ذبين ا ورصفائي و دل نشيني كلام ظامير مبروحا ني سبير بهم كو محسوس مبوتا سيهير كذبان كاانهم مفصد محجانا اور زمين شبين كمانا سبهه ويوسنني ببزيان استعمال كرربهى سبيه وه بريايت كوخوب تمجيى مهي منهي سبيه ملكه نوسي تمجها بهي كتي سبير. صحيح نترشخيل سيه زياده فهم سكه تابع مهونا حياسيتير اورنشركيداس مقصد كولورا كرسنه سے کیے ہی قدرت نے اس مشی کوخان کیا سید۔ بہار سے بہاں نٹر کو تھی نظر کے دائر میں سے آیا صروری سمجا ما تا سیے اور انشا بردانی رنگینی بیان کے مترادف میکوگئی۔ سرستبه سیم مضامین میں ہی میں تعین تعیم کمل نیٹری مثال ملتی ہے اس کے بعدا کر مهم اس نزکوکهی بانیم بن نومولانامودو دی کی تصانبیت میں -ان کی نفه انبین کونتین دانر دن پس تقسیم کیا حاسکتا سیے ایک معنا مین بعنی مختشر بييزين بيحكسي أيكب مومنوع سكيرا ياب بهاركو ايرزي ومناحست سيير بيثني كمرتي يهي دوست

مفالاست بواكمنزات عطويل مين كديوري تماب ميوسكة مين جيد بيرده "اوراسلامي بينية تبسري خطبات بوان دولول قسم كي تصانبيت سيد اسمعتى مين مختلفت بي كدان كو برا سفتے کے سیالے نہیں ملکہ ایک میلے کو ایک معلین وقت بین سمجھانے کے لیے لکھا گیا۔ تبنول انسام میں اعلیٰ نیز کی جوصفات مشتر کہ ہیں ان کا ذکر لعبر میں اسے گا بہلے ان صفات كا دكركرة الم صنوري سيد يومير قسم كي تصنيفت مين الكب الكرماني مين. معنا بين كے سلسلے مئيں تفہيمات اردون نتر نكارى ميں برا كارنامه ميں۔ به بہي برستيه سے تہتر سبب الاخلاق کے تطوس مصنامین کی یاد دلاستے ہیں ان کا مام ہی ان سکے قن اور طرته كاليورا إيرا اشاره سب ان بن فيم كى كار فرما كى سريع قدم بدنظراتى سب فيم ك كرشمه كو فن شرب مبلوه فكن دين سي سيد بهترين مقامين مدايت وهنلالت، تواداري". و المادي كالسلامي تصوّر " و الدون كانظريه إرتفاء اور بهيكل اور ماركس كا فلسفه ماريخ " مين - ان كوبر مست بهي محسوس مونا سيا - كذبتر سيس كوفهم يا (Understanding) كاتابع كہاما اسبے كس طرح اس مثالعست كاحق اداكرسكتى سبے - فہم نومنى جاہتى سبے اور تومین کرتی سیے اور تبرکام اردونٹر کے ذراعیر کیسے ہوسکتا سیے۔ اس سے الیسکل اور مارکس کا فلسفهٔ ناریخ "معرکه ی جیز سید. پهلا جله بورسیه مومنوع اورمصنف کی نظر كواس انداز سعين كرديا سبدد.

" تبدید تهدند بین عظیم استان گرا بهیون کا میلاب نوع انسانی
برامدالائی سید اس کے فکری اور نظری سرحشیوں بین سید ایک برا
مرحشیمہ وہ فلسفہ تاریخ سید جس کو بہگل نے بیش کیا اور جس کے مقدمات
بر بعد میں کارل مارکس نے اپنی مادی تعبیر تاریخ کی بنارکھی ہے "
اس جمار میں سیلاب کی تشبیہ اور بھر سرچشم کا استعارہ کچودنگ بیداکر دنتا ہے ۔ مگر
بہار اخیال اس دنگ کی طرف نہیں جا تا بیکہ بہاری عقل یہ بچولیتی ہے کہ جس نظریہ کی بہال
وصنا حت ، ہوگی وہ کتنا اہم ہوگیا ہے بیج الم تو دکوئی وصنا حت بہیں کریا بلکہ ومنا حت سے
بہار تیارکریا ہے ۔ اور اس کے بعد بی وصنا حت بیشر وع ہوجواتی ہے اس کے بعد

56 B. C.

جهر براگرافت مهیک سے فلسفے کواس طرح میش کردسینتے مہیں کہ فہم اس سے إدرست طور سر متنب بهومیاتی سید - بهزبههو اس طرح سمجه ماین اسانی کساس بی با بسنت خلط فهمی اورشب " بهیک سے اس نظر بیری روسسے حبد لی عمل ایک کی اجتماعی عمل سیسے ۔ يعنى ماريخ كے ايك دور كى لورى انسانى تهذيب كويا ايك ندنده جيمه يا الكسب وا حد وجود كى حيثيث ركصاسهد اورافرا داور كروه كويا اس جم کے اعصنا یا اجزار ہیں۔ اینے دور کے اجتماعی مزاج یا اپنے دورسے تمدن و تہزیب کی ہمرگیرروج سسے کوئی فرداور کروہ آ زاد تنهب بيوسكنا - برطسه سي برطسه المعيد تامور تزين ناريخي انتنخاص مك اس عبر لي تحبيل ، اس كل كي كش من ما نوز مبي شطر نيج كيه بيا ذون مسے زیادہ کوئی حیثنیت نہیں رکھتے اس درباسے طوفانی بہا اُؤمیں خيال مطلق" ايكسه شايارة شان سيم ساتفد بيدروك لوك تاريخ سي شاہراه بیر منوو بهی حوایب دعویٰ اور بالاخر نود بهی امتزاج ببین الاضارد كترة البحوا برط حتما ببلام اربا سبط عقل كل "يا تعان جهان كي ستم ظر لفي ببر سے کروہ انتخاص اور گروہ ہوں کو اس غلط فہمی میں مبلا کر دیتی ہے کہ اس مارسخی طرمامے میں وہ رسنجا ہانہ اور کار فرمایا بنرپارٹ او اکررسیے مہیں حالانکہ دراصل حان جہاں انہیں نوردا سنی تکمبل ذات سے لیے استعال كردى سيير.

اس کمڑے میں ہمیں تھر ای مان کی اجتماعی مل 'کے معنی خیز عقلی ففرے ملتے میں مجر تنہ بیب مجر تنہ بیب کی انسانی جسم سے تشہیم آئی سبے ، بڑے برطے آومیوں کوشنو رہے کے مہروں سے نشنیم دی جائی سبے ، مجردہ دوردار حجارا آئا ہے ، نخیال مطاق 'کی دفئار دکھانا سبے ، خیان جہان کا فقرہ نہ ابیت ، ہی درجہ دکش سبے ۔ اس کی سنم فاریفی کا کوشنمہ بھی اس انداز ہیں سامنے آئا ہے کہ ذہیں ایک نناص لطف ، امطانا ہے ۔ اس انداز ہیں سامنے آئا ہے کہ ذہیں ایک نناص لطف ، امطانا ہے ۔ اس انداز ہیں

ایک ایمی کشش سے اور پرکشش بی بورسے صنمون بر ایک بادو کی طرح جھائی ہوئی ہے تاری اس کے انریس کی انریس کے اندی اس کے مرکز بر بہنیا سے اسلامی نقط نظر سے انسان کی حیثیت واضح کی باتی سپتے انسان وہ روحانی وجود سپتے بواس او بریسے حیوانی نول کے اندر رہنا سپتے اور افلاتی احکام کا محل سپے ، عقل مان لیتی سپتے کہ کہا بات بہائی نہیں سپتے جبیبی کہ اردو انشار پرداز بناتے بیائے سے کھول دیا اور ایک برطی حقیقت سامنے اگئی گئی ہے بیس ۔ بلکہ بات نے دہن کو ابنی بنی سبتے کھول دیا اور ایک برطی حقیقت سامنے اگئی گئی گئی کے بیس ۔ بلکہ بات نے باتی باتی کہنی سے کھول دیا اور ایک برطی حقیقت سامنے آگئی گئی کے بیس ۔ بلکہ بات نے باتی باتی کو اور اصل وہ اس اندرونی انسان کو خادم اور بطح کور پر بنایا جاتا ہے گئر دیا جو میں ایک ایسی بات کہی جاتی ہے بوبہ بگل ماکس اور اسلامی فلسفوں کافیا مست نیز امتران فطر آتی سپتے ، اور آخر میں ایک ایسی بات کہی جاتی ہے ۔ اور آخر میں ایک ایسی بات کہی جاتی ہے بوبہ بگل ماکس اور اسلامی فلسفوں کافیا مست نیز امتران فی نظر آتی سپتے ، اور آخر میں ایک ایسی بات کہی جاتی ہے بوبہ بگل ماکس اور اسلامی فلسفوں کافیا مست نیز امتران فی نظر آتی سپتے ،

و اس طرح تاریخ کے دوران میں انسانی تہذریب و تردن کا ارتقار ایک الیسے خط منتقیم کے کروم کی اوران میں انسانی تہذریب و تردن کا ارتقار ایک الیسے خط منتقیم کے کروم کی کا گئا الیسے خط منتقیم کے کروم کی کا گئا الیسے خط منتقیم کے کروم کی کا گئا الیسے اس کی مثال کچے اس تھے دیا ہے اس کی مثال کچے اس تھے دیا ہے دیا ہے اس کی مثال کچے اس تھے دیا ہے دیا ہے دیا ہے دیا ہے اس کی مثال کچے اس تھے دیا ہے دیا ہے دیا ہے دوران میں سے دیا ہے دوران میں میں ہے دیا ہے دیا

اس شال بین دا.ب، انسانی زندگی کاوه فطری داست نه به بیسے قرآن صراط مستقیم - دست دیراییت سوار السبیل اور سبیل رب و فیره سے تعریر زامید انسانیت ابتدا بین اپنی فطری حالمت برخی - دکان المناس اصفه واحدة، میرانسان بین ابنی صرح اگر سے گزر نے کے میلانات بیدا ہوتے دو ما اختلف فید و اللّه الله بین او توہ من بعد ما جاء تبه مد البینات بعنیا بیشهم، بیمبیلانات انسان کو بار بار صراط مستقیم سے ہٹاکہ دور ہے بعنیا بیشهم، بیمبیلانات انسان کو بار بار صراط مستقیم سے ہٹاکہ دور ہے میا تنہ رہے ہر بار تجربات کی ملی اور انسانی فطرت کی بے جبینی اس کوراه فطر میں میں میران فرات کی میں دوری کی طوت تک میں دوری کی طوت کی میں دوری کی میں دوری کی میں دوری میں میں انتہا بیندانہ میلانات بی میکل جن کو دعوی اور جا سے وہ وہی انتہا بیندانہ میلانات بی

جو کھی خطمستنقیم کے اس طون اور کھی اس طون انسان کو گین کے ۔ اور دوہ سے تعبیر کرا ہے ۔ اور دوہ سے تعبیر کا ہے دہ
بیا نے دسیر ہیں۔ اور دہ سے ترکیب وامنز رج سے تعبیر کا ہے دہ
بعینہ وہ لفظے ہیں جہاں یہ خطمنحنی صراط مستقیم کو کا ما ہے "۔
بیزیز کا مل طور برسائنسی مہو گئی ہے۔ اس میں وضاحت (Exposition)

بین سے آئی سبے اور ایک دکھش تعمیر پیش کردیتی سبے۔ یہ امروا صنے دیہ کریٹم مولانا کے یہ کارشمہ مولانا کے یہ کارشمہ نہیں سبے وہ اپنے مواد کونھاب (Vision) کی طرح ند دیکھتے ، بیال محصن نمیل کاکرشمہ نہیں سبے وہ اپنے مواد کونھا اور سائنسی سبے اور وہ ہمارے دین ، بین اور نہ بیش کرتے ، بیا- ان کی تعمیر کیا الی طور برعقلی اور سائنسی سبے اور وہ ہمارے دین میں اخبیر کیا سایا ہوا نقشہ اور کسی تجزید کوسلے والے کا مکمل بیدولیا ہی انتہ کہ میں اخبیر کو سایا ہمقاصد مہی بورستہ ہموتے ، بین جن محمد ہمادی نیز میں ساملی نیز کے اس طرح بروہ اعلی مقاصد مہی بورستہ ہموتے ، بین جن محمد ہمادی نیز کو ساملے اس طرح بروہ اعلی مقاصد مہی بورستہ ہموتے ، بین جن محمد ہمادی نیز کو ساملے آبانہ میں کامن سبے ۔

"خطبات کی نٹر میں کچھ ایسی خصوصیات نمایاں ہوگئی ہیں بوسمنا میں اور تمابوں
کی نٹر میں اہم نہیں ہیں۔ خطابت میں رنگینی کو جگر دینی ہی برطن سبے تاکہ سنے والوں
سے ساستے نقشے بین ہو سے رہیں اور ان کی توجہ قائم رہے بھر کدار بھی مزودی ہو
مائی سبے ورنہ یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ سننے والے موصوع کو بھول نہا میں یا علدی میں
کچھ کا کچھ نہ سمجھ جا تیں۔ مولانا کے خطابات کی تعداد ہیں۔ تعداد ایک جلد میں بہنے کو گئی کی صورت میں طبتے میں بیطینہ نیانطام نعیم" ورایک تعداد ایک جلد میں جے کہ وہ اس میں ملتے میں بطبی نیانظام نعیم" ورایک تعداد ایک جلد میں جے وہ وہ اس حدورت میں ملتے میں بطبی نیانظام نعیم" ورایک تعداد ایک جلد میں ہے۔ وہ اس حدورت میں میں ملتے میں بیانظام نعیم نیانظام نعیم نے ہی نہیں سب خطبات کی نئر کا معیاد ایک حدورت میں منال کے میں ہوا نے بھو لے خطبات ہوئی منال کے میں اس خطبات سے بہتر مظہر تھ ہیں ان میں تو اپنی سطے سے گئا جا نے دکشن طریقہ پر ملتا ہے۔ مثلاً

تجوشخص یہ جا نتا ہی مذہ کہ اسلام اور کفر میں کیا فرق سے اور اسلام اور کفر میں کیا فرق سے اور اسلام اور سرک میں کیا اختیاز سے اس کی مثال توبا لکل ایسی ہے جسے کوئی خل اندھیرسے میں ایک گیر بر جا اس کی مثال توبا لکل ایسی ہے کہ سیدھی کیر بر جلتے بہلتے خود سیخود اس کے قدم کسی دوسرسے دا ستے کی طوف مطوع آئیں اور اس کو خور بھی میں سیدھی کیر بر جلتے بہلتے تود سیخود سیدھی دا ہوں میں سیدھی دا ہوں میں کوئی دھبال کھوا ا

میول گئے آقین تہیں منزل تک بہنچا دوں۔ بیجارہ اندھیرے کامیافر
خودابنی آنکھوں سے نہیں دیچھ سکنا کہ سیدھاں سے نہ کونسا ہے ،اس لیے
ناوانی کے ساتھ ابنا ہاتھ اس دجال کے ہاتھ ہیں دے دلیگا اور وہ اس
کو بھٹکا کہ کہیں کا کہیں ہے بہاستے گا۔ بیخطات، اس تحص کو اسی لیے تو
بیش آتے ہیں کہ اس کے باس کوئی روشنی نہیں ہے اور وہ نو دابینے رائے
سے نشانات کو نہیں دیکھ سکتا۔ اگر اس کے باس روشنی موجو دہو تو ظاہر
سے کہندوہ وہ راست تہ بھو لے گا اور نہ کوئی دوسرا اس کو بھٹکا ہے گا. بس
اسی برقیاس کر بیجے کہ سلمان کے لیے سے بڑا خطرہ اگر کوئی ہے تو بی

اس اقتباس میں مثال کی طوالت خاص طور پر تو ہے تا بل ہے فستہ کوطویل تر اس کیے بیان کیا گیا ہے۔ یہ براسے والوں سے کیے نہیں بلکہ سننے والوں کے لیے بیان مواسے۔ اسی طرح ایک بہی بات کی مختلف الفاظ میں کدار کی بھی برای دکش شالیں موالئ کے خطیات میں نظارتی میں بات کی مختلف الفاظ میں خطابت سے ماہر اکٹر سوالات مولانا کے خطیات میں نظارتی میں کر اس کے مسلے میں خطابت سے ماہر اکٹر سوالات کا استعمال کرتے ہیں دیکھتے مولانا اس صفعت کو کمس طرح دکش بناتے ہیں: ۔

میں ایک ملم دو سرمے عمل لیعنی پہلے تواسے میں جانا جا ہے کہ اس کا مالک کون سے وہ نوش مہونا میں؛ اس کی مرضی بر جیلنے کا طراحیہ کیا ہیں؛ اس کی مرضی بر جیلنے کا طراحیہ کیا ہیں؛ اس کی مرضی بر جیلنے کا طراحیہ کیا ہیں؛ اس کی مرضی بر جیلنے کا طراحیہ کیا ہیں؛ سے دوسری بات یہ سے کہ آدمی اپنے بیک کرادمی اپنے میں موربا نیس تو دوسری بات یہ سے کہ آدمی اپنے ترجیب یہ بائیس معلوم ہمودبا نیس تو دوسری بات یہ سے کہ آدمی اپنے آدر ہی تو بی مالک کی مرضی ہمواسی پر چیلے اور ہو

ا بنی مرصنی م واس کو جیوارد سے ۔ اگراس کا دل ایک کام کو جا سے اور

مانک کا مکم اس کے تمالات، مہو بواسینے ول کی باست بنرمائے اور مالک،

کی بات مان سے - اگر ایک کام اس کو انجھا معلوم ہوتا ہے اور مالک کہ وہ برا اسے تو اسے برا معلوم ہوتا ہے۔ اور اگر دوسرا کام اسے برا معلوم ہوتا میں سمجھے۔ اور اگر دوسرا کام اسے برا معلوم ہوتا اسے انجھا ہی سمجھے۔ اگر ایک کام ہم بہو گر مالک کہ کہ دوہ انجھا سے تو اسے انجھا ہی سمجھے۔ اگر ایک کام ہم بر اسے نقصان نظر آتا ہوا ور مالک ۔ کام میں جو دیسے ۔ اگر دوسر سے کام ہیں اس کوفائدہ نظر آتا ہوا ور مالک کا تکم ہوکہ اسے نہ اگر دوسر سے کام ہیں اس کوفائدہ نظر آتا ہوا ور مالک کا تکم ہوکہ اسے نہ اگر دوسر سے کام ہیں اس کوفائدہ نظر آتا ہوا ور مالک کا تکم ہوکہ اسے نہ اس کام کوہ گرتہ نہ کر سے :

رینکماری کانی کھلی ہوئی مثال سے۔ دوسر سے مقامات پر الفاظ اس قدر زیادہ ہیں کہ کھی نظر کو کانی کھلی ہوئی مثال سے۔ دوسر سے مقامات پر الفاظ اس قدر زیادہ ہیں کہ کہ نظر کو کھا ایس منظور سنچے کہ مولانا کی نثر میں مضمون مقالے افرادی اور شعطیے کی صروریات سے ساتھ لازمی تبدیلیاں صرور آتی ہیں اور یہ بھی ان کے مخصوص الفرادی رنگ کا حبر وہ وہاتی ہیں۔

 لے نکلفا بہل ملکہ حقیقا کہی جا سکے وہی اعلیٰ ترین طراز ہیں ہوتا سنے۔ مجھے مولانا کوانشا رٹران کے ہے ہوستے اجھانہ مں لگنا کیونکہ یہ لفظ میرسے فیہن میں رحبب علی بیک سرور مولوی ڈرسین أذاد اور حدید دور می نیانه فتجیوری کا تصور لاما بیده انشا بیددازی زمان کا تقلق ببیدا كسينه كانام سيداور ظاميرسي كدزلورهيم براجها سكه كركهي حبم كالصدنهي مهوبإنا مولاناكا بهلاكام ابینے خیالات كو برا صفے والوں كا بہنچانا سے ۔ تطوس تھى اہم تھى دقیق تھى اور بادیکے۔ بھی۔ ان کوزبان کے شیشوں میں آنار نے سے سلسلے ہیں صرورت اس بات کی سیسکہ (Exactness) قاتم رسیرانگریزی نشر کے موصد لار فیسکین کی طرح ان کی نیشر کی ایم نصوصيت خيالات كاوزن (Weight of thought) اوران كي يُرزور ادائیگی (Forcible expression) سیے۔اس متنی ہیں اُروونٹرسکے موسیسرسیدکے بهی وه مهم ندا بهی مسرستدسکے انٹرسسے ہماری شاعری ہیں بھی پراسنے دیگہ سسے انتہاب وكها ما كيا اور اقبال سنه يمهى رَنگ ولوستے شاعرى سنتے احترانه کا اعتراف كيا - مگر يجرم بھى نتر نگار اس نتر تک نداستے جو میرے نتر مہور مولانا اس سلسلے میں سسب سے اسکے نظراتے ہیں ان کی نثر کی سسب سسے بڑی تعرفیت بیسیے کہ وہ مکمل نترسیے ، نمائندہ نترسیے ، اور ان کی مهتى نما ئنده نتر نكار كى مېتى سېچە - بىم حبب ان كى نما بىي سايىتے ئىن تواس تىيال سىسے كەسىدىد علوم كابير وصند لكانبهمارسيد بيارول طرفت سبير استداسلام كي مشمع سيسر زاكل كريس بهمان سے مطنامین میں سنتے نحیالات اور دلکش نوصنیحات میں گم ہوجا ستے میں اور بیم محدوس کرتے بهن كه بهمي الكيب نتى رونشى ال كئى- اس رونشى كومهم كك. بينجاب تيدين زبان كاكباست بيدي بيرسوال بيبرا بهى نهيس بهوما كيونكه بهال نبيال اورزبان كاوه اعلى ترين استنكب سيركه دونول ببرانگ انگ نگاه برطستے کا سوال ہی نہیں ببدا ہوتا۔ دونوں روح اور قالب کی ملرت ایک بهی اور دونول کامجری انتربیسی که بهارسے دمین میں بصیرت کی ایس روشنی سیال

اگر حسن سے معنی خد و خال سیاری ائیں تو وہ اس نٹر میں خال خال ہی نظراً سنے گاہیں اگر حسن سے معنی نور یا دلکشی سیاری سیوند سنے زیادہ فر بہیں با سیسنچے ہی وستے لوگوں سکے۔ اگر حسن سے معنی نور یا دلکشی سیاری آبیں ہوتی سنے زیادہ فر بہیں با سیسنچے ہی وستے لوگوں سکے۔

چېر ، بېدنظرا ناسىيە، تووەاس نىزىر مېرىگىرطان كەكھائى دىسەكا . غورسى دىكىنى بېمعلىم م ونا سیے کہ اس تورسے بیجے فن سیے اور صرورسیے۔ مولانا زبان دال ہن قوا عدسے اور مسكهين نهين سينت والفاظر كاستغال بين صحبت اورمعنى خيرى كابورا خيال دسطة مى - جاد كوكانت جهانت كرنها بيت سطرول بناسته مي ببراگراف مين جادي كايامي دلبط بهى قائم ترسنے ہيں - اور ايك مضمون ہيں بيراگرا فوں كى منطقى ترنتيب كانجى كاظر كھتے ان کی ننزمحض طباعوں ما طبع زاد تکھ ڈا لینے والوں کی ننزنمیں سے۔ یہ تدرتی بہتی ہوئی ندی سے بیجا ستے ایک نہری طرح سیے جس کوکسی تمجدا را کنیزسے بنایا ۔ جس کی گہراتیاں صرودت کے صاب سے نا ہے۔ کردگھی گئی ہیں ۔ جس کے کنادسے بختہ سمینٹ سے بنا ستے سنت بي سبس ميں موٹر ريامني اصول مينے رسکھے سکتے ہيں اور میں سے بہاؤ پر قابد بانے کے سیے تھی لاک وغیرہ موجود مہیں۔ ان کی روا نی صرورت آبادی کے مساب سے بدئتی ہے، اس كاباتى نهابيت صافت وننقافت سيداوراس كى بخة ته صافت نظراتى سيد بيرولسى الى سنعورى طرز دكھتى سيے جبساكر ہميں آنگريزى سے بہترين نترنگارسوفت سے يہاں ملاآ سے تعنی شعوراس میں زیادہ سے زیادہ سادگی۔ زیادہ سے زیادہ صفائی اورزیادہ سے زباده ذوربيد اكرسنے كى طون ديوع نظرة ماسيے۔شعور اس نهركی سطح برسورے كى طرح جهکه اسیسے اور اس کی برتو بچکے۔ وہ مخصوص توریجیا نی سیسے جس ہیں اس سے صن کا راز و مصنمرسید. بیرو سیجینے سے تعلق رکھنا سید مثلا" ودنياسيكسى ببشواستع دين كى زندگى كوسلے لويتم دىكھوستے كه اس كى ذات برسست زياده ظلم اس كمعتقدين بي سف كياسيك و امنوں نے اس براينے تنخيلات واديام شكه اشتر دسي والدينة مين كماس كي نسكل وصورت ومكيفنا بالكلمحال يؤكياسيند صربت بهي نهيس كمران كي محرفت كما يوسعندير معلوم کرنا مشکل بوگیا سیسے کہ اس کی اصل تعلیم کیا تھی بلکہ ہم ان سیسے یہ بھی نہیں معلوم کرسکتے کہ وہ نود اصل ہیں کیا ہتھے، اس کی ببیدائش ہیں اعجر کی، اس کی طفولمیت میں اعجو مگی، اس کی جوانی اور برط صابید میں اعجو مگی، اس

کی زندگی کی بربر راست میں اعجد گی اور اس کی موت کس میں اعجد گی ۔ زون استے سے اور اس استے سے اور اس استے سے اور اس استان میں انسانہ میں افسانہ نظراً تا ہے اور اس کواس شکل میں بیش کیا جا تا ہے کہ یا نو وہ نو دخد استحایا خدا کا بیٹا تھایا ضدا اس میں ملول کرگیا تھا یا کم اذکم وہ خدا تی میں کسی صدی کے مشرکی و سہمی تھا ؟

ميهان بهلا جلدا يك معمولي طريقير سيص متوج كرسن كأنك دوسرا جلربير كهرمونكاما سيكييشواوركى داست پرسب سيمازيا ده ظلم اس كيمعتقدين سنه كيا- اس مين دس اور وكاوست كالنس سيه ول سوال كرناسيك كربيظ كما اوركيسا سيه ونيز حمله بنا ما سيه كمتخيلات واوبام كيروس واليكوظلم كهاكياسها وأكي كياسي والماس واستكوبالكل صاف زبان ميں اواكر دينتے ہيں صوت بهي نهين سيسين تروع ہونے والاجمله محصوص زور بيداكرنا سیے واور او ہام کی حدیں دکھا ما سیسے بھروہ تاکہ آنا سیسے جس میں اعجو کی کی مکدار سیسے بہ ایاب حد تک مقردی کی منعمت کا استعمال سنے مگر بہاں بیر مکمار خیال کو ذہن نتنب کرانے سے سیلے آئنی زیادہ صرورنی سیسے کداس کو ہم شعوری مینعدت کری مان ہی نہیں سکتے۔ ا التحری حجله لیودی باست کا انحضدار سیر ٔ افسانه مهی افسانه نظراً ما سیمے ' سیسے ایک تنجبلی انربیدا كماكيا سي مكر تو د نه الما منيا وغيرواس بناسته وسته انسانه سي بابت وه تقيفتن مهی حن کوان مجمی نملق خدا مان رہی سہر ۔ اسی بیراگراف نے ہیں بیرتنا یا کہ رژم ہی پیشوا مس طرح عجیب چیز میزد جانب مگراس بات کو تنانید میں ایک بیجا۔ بھی بید انہو تی جو شروع سے بیساتی بیلی گئی اور آخر ما۔ سب کچیدوشن کرگئی۔ اسب ہم حبب اس بیراگراف كور تكيت به بن تووه نور جومصنف سيح دين سيس كالااس براسي طرح حيماً وكنالي وبنا سبعے بیشید سور ن کی کر ہیں مہر بر برط کر منہر سکے ہرستے کو جمکاویں۔

اگرنفسیاتی نفطه نظرست دیجیت آدمولاناکی نیز ذکاوت (Wik) کا تطبیعت کجبل ہے۔ فوکاوت کو بہارے مولاناکی نیز ذکاوت کو بہاں سے موالد محض میں بنائی فوکاوت کو بہاں خامیت کامنفناوسم کے اور اس سے موالد محض میں بنائی باتیں بنا دنیا لیا باتا ہے اب اب کام بہارے بہاں ذکاوت سے علم کوٹال دینے کاکام لیا

گیا علم اور میر مذہب میں فکاوت کالانا ایک فنمی شیطنت مانا گیا۔ مولانا فکاوت کوکلم کے لیے ایک ڈوشنی کی طرح استعال کرتے ہیں علمی تقالت، اسکی (Dullness)

کو وہ فکاوت کی اس دھارسے دور کرتے ہیں جو تدرت نے ان کے ذہن میں بارجہ اتم مجردی تھی۔ ان کے طریکا فرراور میں اس ذکا وت کے علم سے آمیزش میں ہے۔ اس کی صور میں گوری تی مان کہ میں میں ہے۔ اس کی مور میں گوری تا کو دور کے قوازن اور تضاد کے ذریعہ جبک کے ساخت، فقروں کے قوازن اور تضاد کے ذریعہ جبک کے ساخت، فقروں کے قوازن اور تضاد کے ذریعہ جبک کے ساخت۔

نجس طرح عداوتوں ہیں سب سے زیادہ خطرناک وہ عداوت سبے جودوستی سے بیرائے وہ عداوت سبے جودوستی سے بیرائے وہ عداوت سبے خودوستی سے بیرائے میں کی جائے اسی طرح گمرا مہوں میں ستھے زیادہ خطرناک وہ گرام ہوں گمرامی سیے جو دہا بیت سے لباس میں حلوہ گرمہوں '

كى بى دەلىك سىدىن كى كى دىن دائىلەر بىن دائىلەر ئىلى ئىلى ئىلىلى ئىلى ئىلىلى ئىلىلى ئىلىلى ئىلىلى ئىلىلى ئىلىلى مات كىتا سىر گىرى ئىلىن ئىلىلىت كى طرفت كى مايا سامىر جىلىيە: د

"كين سب سے زيادہ شديد اور كھلا فريب جواس سلسے ميں دياگيا ہے وہ يہ سبے كہ قرآن اور محد بيث سے استدلال كر كے اس شحر كي كواسلام كے موافق تا بت كرنے كى كوشس كى گئى ہے۔

موافق تا بت كرنے كى كوشس كى گئى ہے۔

سا

ائس بین عورت کے لیے کا میا بی نہیں ملکہ ناکامیا بی سے:

بعض جگریہ دکاوت طنز کے دائرے میں اگر صبح بات کوروشن کرتی ہے جیسے:

می طور برجیب غیرسل مشاھری جانب سے اسلام کے متعلق بجد اچھے

نویالات کا اظہار ہوتا ہے توسیلان بڑے فیزسے ان خیالات کو شہرت

دیتے ہیں گویا ان کا اسلام کو ایچھا سمجستا اسلام کے لیے کوئی سٹیفکیٹ ہے؛

میرولانا کی ذکاوت کا معجزہ یہ سے کہ ان کے سخیدہ سے سخیدہ گر وں اور مشوس

سے مشوس مجنوں میں بھی یہ ایک الیے شاگفتگی کی طرح بھی ہوئی ہوئی سے کہ نظر نہیں آئی

سے مشوس مجنوں میں بھی یہ ایک الیے شاگفتگی کی طرح بھی ہوئی جوئی معنا میں نظر نظر نظر کے انسان خشک نظر کے انکا ہجدہ معنا میں خشک نظر

أسته بين اورعام طالسب علم ال كوامتحان سيح سليه بهي مشكل مبي سصيريوها سيح مكرمولاما سے بالکل سجیدہ بیراگراف بھی ہماری توجرا بنی طرف کھینچے رہنتے ہیں مثلاً "اكر مختلف افراد مختلفت قسم سيء عقابكه وافكا ربر إيمان تستطيقي مهول اور ان كي سبين مختلفت ومتصادبنيا دول برزفائم بهويها تين توكوني اجتماعي صيتت منهيس بن سكتي ال کی مثال ایسی ہوگی جلیسے ایک۔ معیدان ہیں بہرست، سسے پیچر مکھوسسے پڑسسے مہوں۔ ہر ببقر بلاست بابنی مگرمفبوط سے مگران سے درسیان کوئی رابط منہیں ہے۔ سجلان اس کے اگر آبیب ہی مشنزک تخیل بہیت سے افراد کے دلوں ہیں ایان بن کر جم مباسية توانشتر اكسه اليجاثي كارا لطران كوا يكسه قوص بنا دسيه گاركويا و مهى ميشر بهو محصرت برطب متناج سناج سناج ولأدسين كتركة الدايك مصنبوط ديوار فالم بهوكتي. اسب ان مسجے درمیان تعامل و تعاون متروع مہوما سے گاہیں سے ترقی کی رفعار و تيزاور نيز ترسيح تي جلي ما سنه كي - ايك ، قسم كا ايمان ان كي سيرتوس ما منهم أصلي الدران سے اعلل میں میسدنگی بید اکر وسے گا۔ اس سے ایک خاص تمدن ببيرام وكا، ايك فاص شان كي تهذيب ظام روكي - ايك نتي قوم، نتي مبرت، وي وصنيت ، منته خيالات، منته طريق عمل سے ساتھ استھے کی اور اپنی نبخر كاقصدابيب شنة انداز برنتم بركمه سعكي

وه عفل اور فیم کاعمل سیے جبکہ شاعری تخیل دصنہ بات کاعمل ہے۔ نشر نگار تیمبل اور مین باتی فاشات کو ویہ بی کام ہیں اتباہے جبکہ ان کے بغیر کام ہی نہ جل سے اور یہی وافا اف نے بھی کہا ہے ور نہ ان کی نیز میں نمایاں صفات وہ میں جو قانون سائنس اور دیگر علی کا موں کی نیٹر میں ہونا جا ہیئے ان کی نیٹر میں مقل کو بیٹری تسکین ملتی ہے اکثر بیم مول علی کا نیز میں مالات کی بالکل سائنتی تعلیل اور تشریح ہور ہی ہے۔ شلاً اس کے بلے الی وسائل کی فراہمی کا انتظام اسلام سب فریل طراحیۃ بیر سیحور کر کرتا ہے۔ اس کے بلے الی وسائل کی فراہمی کا انتظام اسلام سب فریل طراحیۃ بیر سیحور کر کرتا ہے۔ الی وسائل کی فراہمی کا انتظام اسلام سب فریل طراحیۃ بیر سیحور کر کرتا ہے۔ الی وسائل کی فراہمی کا انتظام اسلام سب فریل طراحیۃ بیر سیحور کر کرتا ہے۔ الی وسائل کی فراہمی کا انتظام اسلام سب فریل طراحیۃ بیر سی کے ایک بیر مقدرہ میں فیصل کی میں دے۔

۷ ۔ سرز مبندار و کاشت کار اپنی بارانی زمینوں کی بیدا وار کا ۱۰ فیصدی اور جا ہی ونہی والی کا ۔ سرز مبندار و کاشت کار اپنی بارانی دمینوں کی بیدا وار کا ۱۰ فیصد کی مصد اس مرمیں اوا کرسے ۔

الفاظ برسجت ، ان سے متعدد معنوں کا تعلین م والسبے اور سے ترین مفہوم يها مينيا وإماميه وشكا تفنهات مصدوم مين الكيد مصنمون سيطمعني خلافنت، اس ہیں لغنت عرب کی طرف رہوع کرنے کے بعد بیوجومعنی تباسنے کئے ہیں اور جن جن انسانلا سے ساسبتیں دکھائی گئی ہیں وہ ایک عظیم ذھنی کھیل سامنے لانی ہیں تمام بالوں کے ساتھ ساتھ مولانا ایسی یا تیں بھی نیاتے ہیں کہ مہم کو ان کے ذہن کا قائل ہونا بیٹنا ہے۔ ب بوعفل كوفائل كدلبتا سيراور اسينه سائفداك كراك برطناب بهارب يهالاب زياده نرشخيلي اور مبزباتي بطعث كافدر لعيديا مرسستيد في است دمني بطعث كافرر لعين أني کی کوسٹنش کی مگروہ اس قدر کامیاب نہ ہوستے جیلیے کہ مولانامودو دی۔ ان کی کتا ہیں نہ ہی پى اوران سىيە <u>سىلەمىيى نەمبىي مىسائل بىدا تەدونى</u>ترىلىي لاكھول كىيا بىي لىكھى گىئىل ئىگران لا کھوں کتابوں کو محسن عالم جا۔ نتے ہیں اور دسکھتے ہیں جبکہ مولانا کی کتابوں کو ناولوں کو برط مصنے واسلے مجھی برلیستے ہیں۔ اس کی وہر بہسیے کہ ان میں مذہب کو وہ حان وسے دی ستحتی سید چومبرترین او بی مضامین میں ملتی سید - ان کی تما بول کو ایک و فعید کے کر بیٹے ہوتا ہے نوان كارادوا تركرك لكاسبع، زس كساسين بيب بيب بيب كرستم كيلغ كتوس ا يك بيرا عالم بن حيامًا سيسة جها ن عقل نئي نئي جيزي ديميتي سيسے اور ان كي فائل ہو تي ہاتی ہے۔ مولانا نے ہماری ننزے لیے وہی کو کیا سرافبال نے شاعری کے لیے کیا ۔ ماتی ہے ۔ مولانا سے ہماری ننزے کے لیے وہی کو کیا سرافبال نے شاعری کے لیے کیا ۔ یعنی اس کومیر پرنزین معیار برید کیے آئے۔ اقبال کی طرح ان کا بھی بوا وزیا دہ تراسلامیا سے مگروہ مھی بورسیب کے مہر من فلسفیوں سے اقدل درجہ کی واقعیت رکھتے ہیں اوران کی دوشنی سے اسلام کی روشنی کا امتیزاج بیش کرسته مهی ہماری نیز مهر ان کو وہی مقام ملنا بیا ہنے ہوشاعری میں اقبال کدویا جاتا ہے۔

مراد المودودي ميرس ليديد دومادوسك بدل مين من سيرس الما المامية کے علی کا دھے کی تصویر نظروں میں گھوم جاتی ہے۔ ہندو پاکستان سے مسلمانوں کی ماریخ ہیں ہے دوربركا فلسيد فيصلهن تهقا على كظه كونصه فيست صدى سنده وحيثيت ماصل تقى موسم انسانی بین فلب کی بهوتی سید. اس دور مین ملت اسلامید بیند کا فلب امنگوں اور آرزوق ل مسيم عمور تفاء برتوجوان مستقبل مسيم متعلق مصروب فكرنظراً ما تفاد وانش فرمبك '\_ بكه دانش فرسنبك كسي ساتف ساتف شابين كالتجسس دكها تها كالكيس تسكست كهاجلى متنی نمین لہوگرم رکھنے سے بہا نے کی صریک ماقی تھی۔ کمیونزم ا بینے خلیہ، یا یوں کہتے کہ بلیس سمنا اور دلكا برا مقا البته تحرفت فل العنوسي راز كوفاش كرسنه كي دعوت وسه رما مقا-مسلم لیگ کابول بالاتها بسسیاسی بهاوسسے قطع نظراس کا ایک نمایان اثریہ تھاکہ اسلام كم مطالعه كاشوق عام مقاله كسب اورمزاح بهي نظريا في كش مكن كا تبينه دارم وتامقا عين إن دوربس مجصا بين تعليمى مراحل مطرست كاموقع ملاا وراسى عهد مين ميرسد بحرتي موجس طوفان آستنا ہوتیں۔ مجھے خوب یا دسے کہ کوئی تقریر، میاستذاور کوئی جو بیا ہیں نہ م حتی مفی حس میں مولانا مود و دی کا سوالہ کسی نہ کسی بیر ایر سیسے نہ دیا ہے! ما ہو ۔ اسلامی رجحانا مسكف والون كم يدمولانامودودي مسكه ارشادات جراغ راه ستقه اورمخا لفين بهي اس جراغ پر بجیونک مار سنے کے لیے مجبور سقے بسب سے برطی بات یہ تھی کرمسلم لیکی سمی مسلم لیک بر اگر کسی کے نقد اور تبصرہ کو قابل اعتبار سمجھتا مقا اور مفنڈ سے ول مسيضنا فأ الوده مولا ما مود و وى كانفدادر شيصره تفا- العرص مولا مامودودي كى كويي

ایک جماعیت ندمنی - ہرجاعت اور سرمنفل کی گرمی امفیں کے دم سے مفتی ۔ ا پینے مایر 'نازشغل کی مدولت آج مھی ہیں صبح وشام نو حوانوں میں رہتا ہوں۔ چهار ده ساله باکستان کانوبی ان طالسی علم نیرکش سسے بے نیاز نظرا ما سبے۔ سیرت کا ایک ورق برط صنا اس بریار سید، میلاندا منبی کی جیٹی کے کرسڑکوں بر گھومتا اور چراغاں دیکھناسہے۔ بیم اقبال پر حس طرح ہو تال میں دو کانیں بند رہتی ہیں اسی طرح تعلیمی اداروں کے دروازے بندکرے حکیم الامت کوخراج عقیدت بیش کرنا ہے۔ کیکن تنها طالب علم کوموردالزام قرار دینا سمی توصر میجی نااتصا فی سیسے۔اگر نوسجوانوں سے مقاصداس سطح براترا میں ککا بچ میں توسکے اور لرط کیاں ایک ہی دروازے سے واتحل بہوں توبیہ سمجھنا جا ہے۔ کم مجوعی طور برقوم خودان کی بلندنظری سیسے خاکھنے ہے۔ ر ایکسد کادوان سیسے یوسوسیے کعیبر چیلا اور راوی وههران سکے کنارسیے تن آسا فی کا تنکار مہو گیا۔ ایسا در ماندہ سجوا کے برط صنابی نہ جا ہے وہ تو دبیل اور رسر کوریا نتے ہوئے میمی اس سیے گریز مهی کرسیے گا- میر کیا تعجیب کدا قبال برم میں کھوگیا اور مولا نامودودی ا کیا ب مجاعمت میں مسمور مہوسکتے ، مجرجها عبت مجھی دو رکھنٹ میں درست ستہائی۔! حال مين حبب ايك، بي - است كا اميروار الدالها. والمقري، كي ما بيت ايك سوال مع البياب بين مشروع ست أخريك الواسلامودودي الكرما والأأيا أومبري سمحه میں شرایا کہ ہیں روز ں با خوش ہوں ۔

حب مجدست بیخوان ش کی گئی که مین مولانامود و وی بحیثیت ایک ا دیب " کے عنوان بر کچھ مکھوں تو ہیں اندر مہی اندر جو نک بڑا ، تیز تیز جہند ، ال میرے فیمن میں استضاور ہیں نے بورسے ارتکا زفکرست معاً ان کا جواب، باکر دائی برلی . میں آنا ہی کرسکتا ہوں کہ بیسوال وجواب قارنین کے استے دیے دوں : ،

سستے ہیں ہے تو میں میرسو بینے لگا کہ آن ست ہیں ہے ہیں ہوبنوع کیوں میرسے المنے مہمی ہوں کے دوں میرسے المنے مہمی کے زیاسے ہیں۔ اور اس سے بعد سسے ہرا ہر ہیں نے مولانا مؤدد کی مہمی کے زیاسے ہیں۔ اور اس سے بعد سسے ہرا ہر ہیں نے مولانا مؤدد کی آبول کا مقدم کی اور ان کی ناموں کی جہند سے تعقیما کی کہ اور کا مقدم کا اور ان کی ناموں کی جہند سی تعقیما کی کہ اور کا مقدم کا اور ان کی ناموں کی جہند سی تعقیما کی کہ اور کا مقدم کا میں کی میں کا میں کی کہ کا میں کی کہ کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کی کہ کا میں کی کہ کا میں کی کہ کا میں کی کہ کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کی کہ کا میں کی کہ کا میں کا میں کی کہ کا میں کی کہ کا میں کا میں کا میں کی کہ کا میں کی کہ کا میں کی کہ کا میں کا میں کا میں کا میں کی کہ کا میں کا میں کی کہ کا میں کی کہ کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کی کہ کا میں کی کہ کا میں کی کہ کہ کی کہ کی کہ کو کی کہ کا کہ کا کہ کہ کی کہ کا میں کا کو کی کہ کا کی کہ کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کی کہ کا کہ کی کہ کا کہ کی کہ کا کہ کیا گوگی کی کہ کا کہ کو کہ کا کہ کی کہ کہ کی کہ کا کہ کی کہ کہ کی کہ کا کہ کی کہ کی کہ کا کہ کی کہ کا کہ کہ کا کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کہ کیا گوگی کا کہ کی کہ کا کہ کی کہ کے کہ کی کہ

مل کیں۔ میرے بہت سے ساتھی ایسے ستھے جنہوں نے میری ہی طرح بلکم بھرسے کہ سے کہ میں سے کسی نے مولاناکی شخصیت کے اس بہاوکی طریت توسی بھو۔ شا پر ایسیا ہو کہ ہم میں سے کہ بر محور سے اور بیر بین پر نظر جھانے کی فرصت نہ باتی ۔ اب ذبک محفل بھی سے کہ بر میں ایسی سے کہ بر میں ایسی کے دوم کی کا تماشا کریں ۔ ا

ممنظر سائے مائی میانم ندید ساشکارم دیدو بینهانم مدید

کہنا یہ سے گر شاعری سے جہاں اقبالی عظمت کو بھار جاند گئتے ہیں وہالی کی آٹ میں کہنا یہ سے کہ تا ہوں الاست کے مرتبہ کو خاک میں ملایا جاسکتا ہے ۔ ہنج رسول انڈ کوشاء کی آٹ میں کہنے والے وہی تو تنفی جو ان کی مرابیت سے اعراض و انکار برمصر تنفے ۔ میں اپنی محسن ہندوں میں سے کسی کے ساتھ الیا کوئی سلوک روا نہیں رکھا اور نہ یہ گواراکر سکتا ہوں کہ شعرو اوب کی چیزی سے مینے مومن و ملحد، عالم و بے علم ، بنجة و خام ، سب ہوں کہ شعرو اوب کی چیزی سے بنے ہوئ و ملحد، عالم و بے علم ، بنجة و خام ، سب اکتفے کیے جا تیں اور ایک و وسر ہے سے ان سے شانے کی کیا ہے۔

یہاں یہ بنیادی سوال استے اسے کہ ادب و شوار ہے اور نامیر ہے اور دوسرے احبی نا قدوں سے استشہاد نہ تو میر ہے ۔ لیے وشوار ہے اور نامیر سے مقفد کے لیے خطرہ ہیں ہے ۔ لیکن میں جا ننا ہوں کریر وہ وی نیاد سرخ " ہے جرسی نے دیکھا اور سی نام ہوں کریر وہ وی نیاد سرخ " ہے جرسی نے دیکھا اور سی نہیں دیکھا لیکن ہر کس و ناکس اپنی بڑائی کے اظہاد کے لیے مہر با مدعتے وقت اسی سکتہ کانام لیتا ہے ۔ یہ بہت خوب ہے کہ ذہیں کے تام در یہ کے کھلے دہیں کی السا فرند ہوکہ کو کی در سے میں کھڑا با ہر کی سیر کیے جائے اور در ون خانز سے واقت ابنی روابیت ہی ہے کہ شعروا دب دولوں جزوے است ان بی مزہو ۔ ہماری اپنی روابیت ہی ہے کہ شعروا دب دولوں جزوے است ان بی مزہو ۔ ہماری اپنی روابیت ہے جو بہتر زندگی کے طور طریق سکھا ہے ، بو میشی و جمال کی در برط معا سے اور اس کا احزام سکھا ہے ، نہ وہ جو چرچ دیننیوں سے حصن و جمال کی در رط معا سے اور اس کا احزام سکھا ہے ، نہ وہ جو چرچ دیننیوں سے میں وجال کی در دال کی در بے ہمار سے بہاں جذبات کے اظہاد میں بے اعتدالی کا حصن وجال کی در دال کی در بے ہمار سے بہاں جذبات کے اظہاد میں بے اعتدالی کا حضن و جال کی در باک میں ہے اور اس کا احزام سے اعتدالی کا حضن و جال کی در دال کی در بے ہمار سے بہاں جذبات کے اظہاد میں بے اعتدالی کا حضن و جال کی در دال کی در بے ہمار سے بہاں جذبات کے اظہاد میں بے اعتدالی کا حضن و جال کی در دال کی در بے ہمار سے بہاں جذبات کے اظہاد میں بے اعتدالی کا حضن و جال کی در ال کی در بے دی دانے میں دیا ہمار سے بہاں جذبات کے اظہاد میں بے اعتدالی کا حضور کی در بے دولوں کی در ال کی دیں دیا ہمار سے بہاں جذبات کے اظہاد میں بے اعتدالی کا حضور کیا کی در در ال کی دیں دولوں کی در بیات کی در ب

المام الدوسي سنے۔ ہمادي طبع صنبات كى دوك مظام الله دوال ميدتي سيري الب انقلاب كويسحة اليكوتي كوسنه والى مرط صبا كاحذبة انتفام نهيس جوخالي وصول سجاتا ہٹلراعظم سے پیچھے ہوسے یاشیطان سے انداز میں انسانی عظمت کے المان سنائے تکے۔ انقلاب وہ سیسے ملند نالگیر قدروں سے داختے نصور الدیشہ بالصاس بيرهبى مهو وادب كالقرلين مقصد صنبط نفس اور دنيه ماست كي تطهير يسيم ندكه محمض ما قدى لما قات كافة نكاسجانا - تقدير اورعز ائم من بهم أسبكي بيد اكرنا اور مات سيد، خالق تقدير سيدسك اوربات - اسی لیے مادیء وج کے دور ہیں سالح ادب کی صرورت شدید سے نئی بیر تر سپوساتی سیے۔ دولہ شدمندا ورطاقت ورکی بے ادبی خانس طور بر مبنمام ہوتی سیے اور بشریت سے لیے نہ صرف باعث بنگ ملکہ ماعست ازاد اور موجب لعنت بھی پر نی سے۔ بیغمری زمانہ ستیزی سے زمانہ ساندی نہیں ، ادب محض ایک آلہ نصویر نہیں ج واقع ومعرون سبے اوبی اور عربا ہی عکاسی کرسے ملکہ وہ ایک طنزیہ تصویر دکیریجی ہے جس كا ہرخط سخسين و تنتيح كا بہلوسايے ہوتا سے ۔ اور يئ شخسين و تقيم اوبيب سے آبيديل ادر اس کے مقاصد کی گہرا تی توسعسن اور ملبندی کامیتر دیتی ہے۔ آسیڈیل سکے ابعا نزنلنز یسی سے اور سے کا قدو قامست اور اس کارتیبرومتفام منعین مہونا سمے۔ اور ب اپنی فیکاری سے لیے جن معروصات ،مشامدات اور شجر مابت کا انتخاب کرتا ہے ان کی بھی اہمتیت يرى سبيكرية انتخاب اس كي ول كامعامله كهولتا سبيد فن كارجديني ماكتي بولتي تصويري شخلین کرنا ہے ایکن میرنز تھ ولنا دیا ہے کہ بیرتصوریں اپنی باست کچھ نہیں لولتیں ، بیہ تو کچھ بولتی بہیں اس کا تعلق سرا مرفین کارسے فکر ونظر سسے ہوتا سب - ایک فن کار سے ہا تھ بیں حيوا مات وجمادات ـ سيقر، بهاڙ، دربا ـ سب بوسلتے ساتی دستے ہیں لکین ان سکے بول ہر مال ہیں فن کارہی سے بول ہو ستے ہیں . قرآن میں شرید کی تمتی وسی سے اسرار وانسگاف کرتی سے ۔مولانامود وی کی نظرامکے وسیع افق کا میمرہ سیسے جو دنیا سیرگر شرکوشہ ستے سوسائنگی برينو ما بي . فعاشي اور حبنهي اما حبيت سيحه دور رس نما نيج كي تصويرون كااياب منظم اور باترتب سلسله بيش كمة اسبعے اور بية تصويرين تُبرده 'سين ناربود بناتی جلی حاتی ہيں۔ اس کے مقابلہ ب

arfat.com

بهمارا مبديد انسانه نكاريركرما سيك كهايك شاطرانه اندانه سي لحاف اورشلوار كے اندركيم رکد دنیاسیے اور اس میں سے محدود افق کی بیند قریب المنظر (Close up) تفهوبرين برآمدكرنا سبيمه بيرتصوبرين برملاعصمت كي فضيحت كرتي بهن يطفت كي بات اورسیے، اس کا دارو ملار پڑسٹنے اور سننے واسلے کے بذاتی کی سحت اور مربن برسیے ، البنترادسية كى قلب ما بهيت زياده نرصه نهين جل سكتى ـ مشرقى روايت بين الهت لياريسي منہی ادسین کے دائرے سکھاندر مہاں کے دیا گیا۔ بیرادب کے محیط کے کروہی ہی ہے نگاتی دسی کسی مررست میں مہیں روصی برشدائی گئی۔ بیرنامعلوم نصف تعلیم یا فتر پیشرور قصد خوانوں کے دماع کی بیداوار سے جس میں فہوہ خانوں اسے غیرمتعلم حاصر کے نطعت ونقریج کی رعامیت کی گئی سیدے وہی حال حرائے ہماری صنعت فلمسازی کا سے بہراس افسانه مي مين رنگين خطوط كو بالقصد رنگين تربناياكيا سيده اس بيلياس واس دوركی اجتماعی حااست کا آئینه تمجینا بھی غلط سے۔ ہماری نظروں سے سا مینے مثال ہوجود مي كديات في معامتر وكه ب اعلى وارقع سب ان تصويروں سے يوبهارى بنائى بوئى ا بنی قلمیں بیش کمہ تی ہیں۔ اس کواد سب میں جگہ دینا بجز اس کے نہیں کم عزبی منشرفین كالكيب محبولا احسان ميس سوس كوبهم ابني نلامانه ذبنين كى رومين قبول كيّے بارسي ہيں۔ تشحسين وتقبيح كامعيار موس كالوبر وكرسهوا، نقتراد ب كى قديم عربي رواست كا اصل اصول سیسے به ایک بیوٹی مثال سیسے که اگر کسی شاعر نے ابینے سب یا ہ فام معشوق كوهسين كردكها ما أوكها حاسية كاكراس نے فن كاحق ا داكر ديا جاليات كي حدثك اس کی برای گنجائش سنے اور فن کار اپنے اس عمل میں سیااور مخلص بھی ہوساتا ہے ، اس لیے كه اس كا تعلق تمام ترذو ق سيسے جوكسى ناب تول سے بيما نه كا بابند نہيں - آب و تحصے لباس ، سنگوار اورسیا وسط سے دارہے ہر کیک۔ اور ہرز ماسنے میں مختلف ہو۔تے ہیں کسی طرح بيرلانهم نهبين أما كرُنسن سير منبوط بيمان وفا "ركفنے والول بين سے سرا بكي خال منبود برسم وسندرو بخار اسنجشد سے۔ ہر محبنوں کی لیلی ایک ہی سانے کی دسلی تہیں ہوتی۔ المج معبب وفتيزة نالم ملى كمر إورسينه سے ابھاركوفينے كى كرفنت ميں كسا جا ماسيے اور

ا پنج اور ملی میر میں نا با حا تا سیے تر مجھے سیے ذوتی تھی معلوم ہو تی سیے اور بیتی مجی کا ہے کو کمبھی حشن نے اقلیم دل میں داخل میوسنے سکے سلیے اس قسم کا باس ورسٹ تماک سمرنے کی ذِلّت ورسوائی تبول کی پہوگی۔ نفت، سبے اس معاشرہ بر، اس کلجراور اس علم و نن برجوهان و دل سے معاملہ کو ایک رہاضی اور ایک مساعب کامسّلہ بناکرد ماغ میں اسھے نسے۔ کہتے ہیں کہ ہر جرانتہا کو پہونے کہ اپنی مند ہیں بدل ماتی سیسے۔ ببیویں صدی میں شاید عفل اور عقلیت لیب ندی کا بہی حال سے - الغرین جمالیات بین ندیبر سب بجدردا سب تكين اخلافيات كواس برقباسس نهيس كياماسكنا . اكركوني فن كارساه اعمال کوابینی سخیبن کاموصنوع بنا ستے تواس فن کو۔۔۔ نیواہ اس پیس کننی ہی فنیت کیول نہ یا تی مباسئے ۔۔۔۔ اعرانہ نہیں شخشا مباسکتا۔ الیسی تحسین نبداست نو دقبیج بہوگی اور اس کی مثال ابسی ہو گی بیبیے کو تی بوری اور دیگرجرائم کی تدبیر میں سائنسی مہارستہ کامنلاہرہ کرسے. اس کی دمبر بیر سیسے کہ اخلاتی قدر میں اٹل اور مالکیر مہدتی ہیں - ان سیے عسن وفتح میں افراد کی بسندادته من اج کو دنل نهیس بوزیا ۔ اس کی ناتبد دین سے بھی ہوتی سیدے اور عقالت بهی به اس سهر جوا ختلات وانحرات کرسه اس کی عقل سمجه لبنیا جایسهٔ که کهوای و بهرس سيه مغلوب سيسے اور اليسي مفلوب العنل افراد سے ساتفہ ساج كو قبيد و بند كا و سې عامله بمسنه كابورا حق ماصل بيرجوا يك مخبوط التواس محيما نقد كما ما أسير.

اکثریکها با نا ہے کرزا ہم بہتی ہمارے اوب کی ایک قدیم روا بہت ہے ہمراک ورین کی کہ بیات ورین کی کہ بیوں ہم بیٹر میائی باتی ہے ہفتیت کی روست شوخی طبع اور رکھینی تنظیم است و استعادات کا حق لکا لئے کے لید بات کے الیمی مہمی رہ باقی ہے جیسے بھارے وکی ایسی مہمی رہ باقی ہے جیسے ہمارے وکی ایسی مہمی رہ باقی ایسی جارے ہیں اور او تعالی است میں اور او تعالی کی مسید نالاں ہوت ہمیں واور والی بیت کم میں اور والی بیت کی میں سے نالاں ہوت ہمیں واور والی کا نالہ بی با بدر کے منیں سے نالاں ہوت ہمیں واور والی کی بیت کی میں سے نالاں ہوت کی بیت کی بیت

طنتر منت أي ممازكم على كدون كاطالب علم تواس بارسه مي ذره برابرنهي بخشأ مقاله بيكن اس بين علم كى سبح قدرى اور سبے عزی كا اونی شائير بھی نہيں ہوتا تھا۔ اس مسے انکار نہیں کرفارسی اور اردو سے بہت مسے شعرار سے بہاں یہ بیز لعص دینی عنائز ' مالخصوس مشرونشر کے ساتھ تھے کی مدکو بہنے ہوئی سبے، کیکن بر بادر سبے کہ بیسب کمید زند قرائی کینی او فی ملاسکے یہ ہے اور مجراس دیل بین قصد دارورس کو کیو مکر فراموش كيا باسكا سيميء يه مال مستف سوفى ستقيم حبنهون ني دين كى دنرورت اوردين كي نظام كواين نعليون كانشائر بناياتها وجنانج ان كشطحات وه أخرى قطرونا بيت ببوسة مین سید معاشره سی سیرکا به مانه حیلک بهی بیشا . اور با به بهی کونی زیر دستی تهنین ملکه نہا بہت معقول مات سیے کہ اس مارسے ہیں کہنے والے کی نبسنہ اور اس کی سیرت کا میمی نمانلکیامانا سید کسی نول کے ملابسات اور مناسبات کوسلسنے رکھنا دہن انصافت سبير. اسبنه الحبر قياس سيحية : بن دوستون سيح نىلوص براعتماد بهومًا سبيران كى بولمين كى كر اطلت ماصل ہونا سیے۔ اس کے بغلاج شاگر نیست میں شیرہ وتو ڈراسی یات بھی بڑی لگ بیانی سیے۔ باحد دی کی شوخیوں کوسیاے مصنوری کی ڈیکوں سے تمیز دنیامعمولی سمجداورا دنی ذوق کی بات ہے۔ اس ساری سجسٹ سے مقسود سیسے کواگہ دینی اورمد بہی روابیت سے بزادی کواوسی مان بھی لیامیا ستے تواس بزاری سے بازاری کے كها ما گركر نا اور نهي لاد بني نهز ببيب كي قلعي كھولنا كبيوں ادب مذقراريا ئے ۽ اگر بروہ كي وطهال الااما ادب سبع توب بيروكي كالمحاجيط كصولها بهي ادب سبعد بيهنين مهوسكاكم ايك توادب قرارباسة اور دوسراً كلائبين، عبران جهان مولانا مودو دى نئى تهذب کی رکے جان میں نشر جی جوستے ہیں ، اس کے لافٹ دگزافٹ کا معانظ کھوٹ تے ہیں، اور میدبد تعلیم یا فتنه طبقه کی کم ما یکی اور کیج بدنی کو آئینه و کھا تے ہیں ہرسلیم الطبع کہر استھے کا كريد اوسي سے - نهصرف ادب بلكه مرمعتى ميں جديد ادب - آخر جدات كے معنى حبیت نوازی ہی تو نہیں ہیں۔ رائج الوقست سیے سوچی مجی صبت نوازی کے دام تزدیر مهم كاسك كمذلكانا الاربيكشام ونامجي توعفل وفهم كى مبرست طرازى سبے۔

شحسين وتقبيح الباعمل بيه حس كا دار ومرار تنجيل برسب يسنبه ما استعاره ، كماية کتیل سب میں شخیبل مبی کی کار فرمائی ہوتی ہے۔ یہ ایک مانا ہوا طریفیہ اور بیرا ہیں ہیے میدا قت کو دوسرے کے زمین اور وہ بان ہیں آنار نے کا رسا دہ ہویا رنگین ، انداز بان میں نوک اور دھار اسی سے رکھی جاتی ہے۔ تبکن صدافت سے اس کامصنبوط دسننہ قائم رہنا منروری سہے۔ آگہ ہے رسشتہ لوسط جا سئے بااعتدال سے شیا وزہر و توکندب اور دورانکارمیالغه کی صورست رونمامبرتی سبے ۔ اسلامی اوب کی روست میں قصد کو مجرقے تصورا علمى حقائق اجهاعى الدرانيل في مسلمات الوراد بي نظر طيب كي غيل كي غرص سے استعمال كما كيا سبيے حبساكہ رُسالۃ الغفران" اورحی بن بقنان مُماحال ہے۔ اس سےعلاوہ جمجيہ ہے وہ محسن افسانہ وافسوں - اس کی حیثیبیت ایک مداری سے تماشے کی سیماس نه باه و نهیس و در استحدالاط میس طفالا نده زاف عاص پرتوما سیے اس کیزیب مبالغه اور انسانه وافسوں کارواج برطره ما اسبے عربی نقلہ کے ابتدائی دور مہی میں صدفی ،الو کندنب کی جو سجین آنی سے اس کانماا صبری سے ۔ تبعن نا فندوں کو دھوکا ہوا ہے ادرا انسوں نے سندیل کولندسے کا نام دسے دیا ہے جانا کا الیمانہیں معنی وسطلب کی . نسبت *سنت سنجب*بل نو حبیت نازه اور ملمع کاری کی نهیں ملکہ جشم وا**برو** کی نشوہ کری او بنگر کی نادسن*ت کری کی ہے۔ تفریب* کی نذریت میں انداز تفریبے کا ور مبر کاری می*ں طرن*ہ اما کا حسد غالب ہی رہنا ہے۔ شخیبل ا دسبہ کی مان سبے خاص طور بربہ بھٹائی دہ اِن دونو ں ہے ہیں۔ وقت شناطب کیا جا ہے۔ مشرق میں ابوا بعلارا لمعری کی شاعری سمجی بر دان نه چرد عنی اس بلیے نہیں کہ وہ آزاد غیال تھا ہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ماملکہ اس کیے کہ اس سکے بہاں شنیل کی کمی ہے دائج مغرب میں اس کو بحض آزا دخیالی کی وسعر معت نواز ایمار باسیم. اقبال سے یہاں منظم فلسفہ کے سامتھ سائند شاہ ناتی فراوا نی سے اسی ساہے ان کی شاخری نه نه ہ تا دید سیے مولانا مودوری کی بھی ہی تی توری بہت سیے کہ وه تحقل ا قه روبدان دونو ر کوبهاب و قنت جهر طین نه مهر اور بورسه ساز نظرت کومهم آنگ سرك بسارت بهي سنجشة مهن اور لصبرت بيمي اسى سے صالح ا دسب كا فوام منها سير۔

مولانامود في مثالون مسكم بادشاه من وه ادن مسائل كے بہا بین ساده اور وزر متالين لاستعاب ببرقدرت السي كوها صل بوتى سيحس كى الكليول مين فلسفرو كميت موم ہوجا ئے۔ قرآ ن ملی مجی عمل اور وہ بران دونوں سے تنحاطیب سے اور مثالوں کی بهات ميه اسى ميه نوه وفضك فلسفه ومنطن ميه اورىز دورا كمارنويالى بانبن ننگى محينبسيبادي مسأمل جومولانا مودودي كالموصنوع بيب بدانداز بيان اس كينبن مناسب سے۔عربی میں جب اندائی شاعری کی اندار مہدئی توہیت سے تجربے فأكامياب يسيع يهان كك كعض نافندول في بينيد بيدا يسار سائدين شاعرى موضوع نهيس بن سكما-بيراس بيه كرحقيقت اور شخيبل كا امتزاج ما س طوركهما ده ا ور محسوس صنعتن منتج میل کی نزاکت اور دیگینی بین گم نه مهو ملکت نیمیل کے رنگوں سے السجیک استی ایک بیش کی دختوار ماست سے عشق و محبت، دندی و منی کے ذکر سے شغرا در مبان کورنگین اور د تیسب بنا ماکولی کال ی بات نهیں۔ کال کی بات نویہ سيے كه نوچىيدورسالىت، ر بوسىت، ئىتتوبى دىبها دەسىلىنىش دورىردەسىيە مودىنوع كو وه اندانه بای عطام موسی مددا منه منه صرفت تواسب ما صل برد ملکه فکدا ور ذوق کی لنه محبی ، گویا برطستے والاالمیامحسوس کرسے کہ تواسی مفت سے ۔ اس حیثیت سے دبکھا ساسئے تو مولا نامودودی ندصرت ایک باکال اوسی بین بلکه اپنی طرز کے آسے موجد مهن - ان سسے بیل اردو میں ناریخ اسلام ، سیرت دسوا نے سے اسچیے اسچیے نموسے وجود میں آسنے نیکن جہاں مک دین کے اسول، اضلاق کے مسامل اور نزیز بیب وفعا ننت سے مبادی کا تعلق سیمے معاملہ وعظ ''سیے آسکے نربط دسکا۔ مودودی پہلے مولانا اورعالم من بهب حبنهو رسنها بما في حنتيفتو الحواور عملي زندگي كي صدوجهد كوعلمي وا و بي سطح بر لا بهنجايا. مشرنی او بی دواسیت مین ایجاز "کورطی ایمتیت حاصل سیے اس کی بدولت نزل كابرشعرا يكيب مشقل اكائى اوراس كابرلفظ أكب رمزى ميثنيت كامامل بنواسه. صرب الانتال اورمقوسه مي بهي خدوسيت مسطحة بهي . نيز كي بهي نقر لعب يوني سى راتى سېكىردر باكوكوزە بىن معرفريا -كىكىن اسجازا دىدىمزىست بىننى بىردىنى ساسىنى

اسى تناسب يسع محرمان رانه و قارئين كاطبقه محدود پيونا جالها آسيد مولانا مودودي كامنىسب ايك مصلح اور معارتوم كاسب بيمنصب اس كامتقاضى سي كران ك فائين کا حلفتروسیع سسے وسیع نز مہو۔ اسی سیلیے ان کے پہاں اسیجاز اور دمز ست نہیں بائی حاتی- اس کے برعکس برکہا صحیح میوگا کروہ درازنفس ہیں بیٹرے ولبط سے کام لیج ہیں ، ایک صفات مکرار سے بھی گریز نہیں کرستے ۔صافت سھری زبان اور سادہ نزکیس دجہال مکسکم موصورع کی توعییت اجازت دسے استعمال کریتے ہیں اور نفاست کے در کے نہیں ہو تے۔ان سے بہاں استرسال سے تنمین وتزویق نہیں۔ یہی خصوصیات سرتبری ہیں اس سبیے کہ ان کامنصسب بھی دان سے اپنے مسلک سے مطابق اسالی وتعميروتهند سبب بمضاء مولانامو دودى كيسر مبتستى سبيحكهان كو معض اوقاست واكرطوبالودقة جیسے جا ہوں سے منڈلگنا برائے ما ہے۔ ایسے مناظر میں علمی وفار فائم رکھنا ہی بہت ہے، اد بی معیار کاسوال نہیں ہیدام دیا۔ تیمن عام دینی اور ثقافتی مسائل بران سے مقالے بلاشبراعلى وسي دنه كرحلي ميوني شاندار اصطلاح أدسب العالين مين ملبند متقام رسطة ہیں۔ اگر اسمبی تنہیں تو آئندہ حیل کر اوب کا موتہ خ مقالہ لگاری میں ان کو دیسے درجہ دینے يه مجبور مهو کاموان سرميد کو ديا ديا ماسېد -اگه ميري اواندي انتها ونندني است ا *ور اسلامی نهند ببب " دوالیسی کتا ببی مهب که* ان کامطالعه ? ریش ا*ور ساینش ما نخبرگ*رکهٔ المسب اورزراعت كيم مرطالب علم كي ليه لازمي قرار ديا مهانا جا بيني كياسم بو سرموقع برا نفاظ کا دریا بهانے کونیار رہنتے مہیں اتنا سا عطوس تملی اقدام تھی

نادب میں لادمنیت اور ایا حیت کے اختکار کوختم کونے کے لیے بیناسب قدم اُکھایا۔ بیاد نی فیصل میے مولا تا مودودی کا، ورنه خودان سے بوجیا جاتے تو شاید وہ بہی کہیں گے۔

مین میراندالیست سویت قطاره ی منتم ناقد سید زمام را" سویت قطاری منتم ناقد سید زمام را"

## 

## سستيرالوالنج كشفي

میں اسلام کا دنی طالب علم ہوں اور ادب کا بھی ۔ اس مضمون ہیں جو کہے عرض کیا گیا ہے اس کا تعاق مولانا مودودی کی ادبی شخصیت سے بے ۔ دبین کے بارسے میں نہا میت اہم سائل بر مجھے ان کے لیمن خیالات دعقا مدسے شد بداختا ہ ہے۔ دیکن بہاں گفتگو مولانا کی ادبی حیثیت سے ہے۔

مولانا مودودی کی ادبی حیثیت بر نمجه کھنے سے پہلے ایک خطرناک ادبی رجیاں کی شاندہی صروری سمجھا میوں اور وہ بیرکہ کسی سفتیری کتا ب یا جا تزہ کو دیکھے۔ بیجئے کہ نیژلکا وں سے صنوں میں اسلام برجہ کسفے والے سی زندہ ا دبیب کا حال آب کوشا بدہی کہیں نظر اور اس کا ساسلہ کہیں نظر آسنے ۔ بیضا فاک رحجان میں اسلام ایک میں اسلامی نظر آبا میں کو خیری اور اس کا ساسلہ نختم ہو نے ہی کو خیری آنا ۔ حالانکہ جد بدنتا دوں بیس کتنے ہی ایسے بہی جرا سلامی نظر آبا برایجان دیکھتے ہیں۔

بات میبی برختم منہیں ہوجاتی ملکہ اس میں ہمیں ایک منہاست ہی شدید تصناد نظر آنا ہے۔ سرستید جین کی شیخی نظر آنا ہے۔ سرستید جدیدادب کے مانی قرار دیئے جاتے ہیں۔ وہ سرستید جین کی شیخی نظر آنا ہے۔ سرستید جون کی شیخی نذر کی سے اہم ترین کا رنا ہے خطابا تب احمد سیاور تفسیر قرآن میں۔ صاحب سیرت النبی والفاروق محد بدنیر کی زندہ قرت کا در جہد کھتے ہیں۔

مالی سے دمینی مقالات اور بسکے زمر ہو ہیں شامل سکیے جاتے ہیں: خربرا تھر سے دمینی مکیر اور امہارت الامہ اوب کی کمنا ہیں ہیں جسس نظامی کی مذہبی نخر بروں کو

ادب کے دائر سے سے نکا سے کی مجال میلاسکے سے ؟ مولانا ابوالکلام کے مذہبی تفالا اورتفسیراوب کی ناریخ کا باب سے بیکن راور کیکن بہبت اہم ہے) ان بزرگوں سے بعدے اب مک سونوگ دسنی موسنوعات کوا بناسرمایتر دین و دنیا اور زاوراه ادب سمھتے ہیں۔ان سے دکرسے دامن مبل اجانا ہے ،اگر ہجران کی تحریروں میں ادب سے بهنت بزارمبیره کیکننی بهی ا دائیس سوجو د مین - اس فهرست مین مولانامود و دی ، مولانااسلم جراج بوری ،مولانا منا ظرحسن گبلانی . حناسی غلام احمد میروبز . مولانا ایمن احس اصلاحی • تفليض عدالتحكيم مظهرالدين صديقي اورتعيم صديقي كسفة نام زياده نمايان مين مجعيد يسلم مع كداد بي ناريخ مين مكربات سي كيدا د بي شان اور اسكوب فروري سے۔ میں نے کہنی مولانا حسین احمد مدنی اور انٹروٹ علی صاحب مقالومی کا ذکر نہیں كياميدادبي اريخ بب ان بزرگول كي شموليت بريمين ندوراس كيينهي وسيد با بهون كرب میں وسعت بیدا مہوئی سیے ، مہاری زبان کا فکری باید ملیند مہوا سیے ، مہم براس تفیقت کا اظهار مهواسي كانظرية ك بغيراوب مين قرت اورعظمت ببيدانهي مهوتي غواه وه نظرية اسلام بهویا جهورسیت بااشتر کیبیت واسی میدیات ایکسه ادبی سازش سیسی اشترکیت يا ادب سے جند عمومی مہلوق ریردوایک مقالے مکے کو واکٹر محدالعلم الدمسبط من تواد بیول كى صعب ميں سكر بايس - اور وه لوك من كى فكرونظ كاسر مايد بنراروں صفحات بريميلا ہوا ہمیں وصرت سے رونظ دیتا ہے ،ان سے وجودکو ہم کیم نرکس ۔ بینقطة نظرامریکہ كومبادك بهوسطيه سرح بببن حبيبا وأيدح ملك بهي نظرتهبن أماء ادب بين اس ملك منظرى کی گنجاتش تہیں۔ ادب توالیہ امعشوق سیے یو ہزار روپ دھارتاسیے اور میں ہیر

ا می انہیں بنیادی میں انہیں بنیادی طور بر اور بیت تسیار کا ہوں کیونکہ ان کی اور کی سخرید وں بیں وزن مجی سے اور کہ اتی مجی ہیں بات واکھ انہوں کی ایسے مربوم سے بالاسے بین می درست سے۔
بات واکھ اسٹروٹ مربوم سے بالاسے بین مجی درست سے۔

روسی میں اسے بہنجاننا پٹر آسیے۔

ع عاشق سبے تومعشوق کو مرز گسب ہی بہجان

اس رحمان کا دوسرا افسوس ناک میبلوی ہے کہ ہم نشری اوب کوناول ، افسانہ ، 
ڈرامہ ، تنفیب وغیرہ بید اصنافت کک میرود کئے وسے رہے ہیں۔ یہاں بھی یہ تصنا د

طاحظہ کوکہ گنج خوبی میراشن ، تاریخ مندوستان دذکا اللہ ، الکلام ، سنبلی وغیرہ کو
ہم ابنا ادبی سروایہ اور تہزیمی میراسٹ کردانتے ہیں ۔۔۔ ا دی کی نتی مدیندی
سے ہمارا ا دب می و دہوتا ماریا سے اور سم اس کا اصاس میں نہیں کرتے۔

مولانامود و دی کالی کین اور عنفوان شباب اون که آبادین گزرا ہے ۔ یروه دور مقام مقاصب اور نگ آبادی مرحوم کا مے خان مقاصب اور نگ آبادار دو اوب کے بیر مغان مولوی عبد التی مرحوم کا مے خان مقا مولوی صاحب مرحوم نے برسبیل تذکره ایک بارمولانامودودی کے ذہر نیں دفول کا ذکر کیا تقاور اپنے محضوص انداز میں فرمایا مقاکہ "مودودی کے ذہر نیں اشی زماذ میں محضے بیٹ صفے بیٹے صفے کے جوانتی بینے لگے تھے" بہارسے خیال میں بر دور مولانا مودودی کی اور نی شخصیت کرا تنظیم بینے کے دور سے اسی زمانہ میں انتخوں نے ستا جمہ نمال معالی مست بلی وغیرہ کا کہرامطالعہ کیا بہوگا اور اسی کے اسلوب کے ساتھ سائف ان سے افکارو تصورات کا اثر قبول کیا بہوگا ۔ بڑی سے برائی شخصیت یں بھی اسی خان نور کی اسلوب کے ساتھ سائف

ما حول اورما صنی کی برور ده مہوتی ہیں۔ اخذ واختیار کا دُو۔ نولعد بیب شروع ہوتا ہے جب سرومی ابنی نظر سے دیکھنے گفانے۔ سرومی ابنی نظر سے دیکھنے گفانے۔

اورنگ آباد سے مودودی صاحب عالبًا دہی ہمنجے ۔۔۔ بہاں نیاز متح پوری سے اورنگ آباد سے مودودی صاحب عالبًا دہی ہمنجے ۔۔۔ بہاں نیاز متح پوری سے اور نگا بہ معمودی تحریموں سے متعلق لکھنے اور ترجم کمرینے کی صلاحیت ان سے روابط فائم ہوئے اور نما لبًا ہم عصری تحریموں سے متعلق لکھنے اور ترجمے نگار بیں ننائع کو نیازی ذہنی رہنا تی نے جلائجنتی مودودی صاحب کی جیند تحریب اور ترجمے نگار بیں ننائع

ہوستے ہیں۔

مضامين سكھے ،تر جے كئے اور لعجن سياسى تنا بسيے مرتب كئے

تکار محدیل میں ساجائے میں صطفیٰ کامل پاشا کے سوانے پر مودودی صاحب کا ایک معدور ہوں ماحب کا ایک معدور بیال میں معدور کا ماران اور سے ایک میں معدور میں معدور میں معدور میں معدور میں منالاً اساد ب کی جھاب موجود سے مثلاً

رو برا نور المنظال کے کارند ہے ؟ ارمن فراغہ کے ذریعے آج بھی ہے نام سن کرمکبیونہ لیل کرنے گئے ہیں، ''ربط نوی انتقال کے کارند ہے ؟

"مصری قوم میں اپنے اعاظم کی قدر دمنزلت باتی ہے" "وادی نیل میں حذب العظنی کی دبی ہوتی جنگاریاں ۔ ...." ممکن ہے کہ آپ ایسے الوالکلام سے اترکی حکمہ عربیت "سے تعبیر کریں۔

ملکن سیجے کہ آسیہ استعمالی العالم سے العالی لیکن اس سیے مہرانفطہ نظر علط نہ تھی ہے گا۔ لیکن اس سیے مہرانفطہ نظر علط نہ تھی ہے گا۔

مراه التقليب موصنوع مقاله ميوا مقالب موصنوع مقاله ميوا مقالب موصنوع مقاله

## م ندوستان كاصنعتى ندوال"

مولانامودودی کااسلوب سخر براس ذہنی اور اور بی بب منظر کا تمرہ ہے۔ ان اثر است برا رنا فر سیجنے اقبال کی شاعری اور الوالکلام کی بلند آبگی سے اندات کا — آج مولانا آزاد سے اسلوب کا اثر مودودی کی نیز میں نظر نہیں آیا۔ وہ ملبند آبنگی ، اور اثر دو بین عربیت سے قائل نہیں ہیں ۔ اور اس رجان کی اہتیت اس بات سے اور بردواتی سیے کہ ان کا موں نوع ویں ہے۔

آج مودودی صاحب کے افکار وتصورات سرستد علیہ الرجم کے ذہنی معتقرات سے کتے ہی مختلف سہی ، لبکن اُن کا اساوب سرستد کے اساوب کی ایک ارتفایا فقہ صورت ہے ۔ سرسید کے بہاں جو وضاحت ، روانی اورسادگی ہے وہ اُن کی صبح جاعتی اورمعتقدات کی قوت کا میتجہ ہے ۔ سرسید کے اساوب میں کتنے ہی امکا نات تھے کیا حتی اور دمالی سے بہرموضوع بر کھا۔ اُن کے تنفیدی انداز کو مالی نے بچھ نزکیا ۔ اور دمالی کیونکہ اسمول سے یاسلوب عید المی کے بہاں درجہ کال بر بہنیا یہ اسمی کی بازگشت احتیام میں اور کتنے ہی وردنوں کے بہاں نظرانی سے ۔ علم کلام کے بردنوں اور کتنے ہی وردنوں کے بہاں نظرانی سے ۔ علم کلام کے بردنوں اور کتنے ہی جو بردنوں وں سے بہاں نظرانی سے ۔ علم کلام کے بردنوں اور کتنے ہی وردنوں کے بہاں نظرانی سے ۔ علم کلام کے بردنوں اور کتنے ہی جو بردنوں سے بہاں نظرانی سے ۔ علم کلام کے بردنوں اور کتنے ہی جو بردنوں سے بہاں نظرانی سے ۔ علم کلام کے بردنوں سے بہاں نظرانی سے ۔ علم کلام کے بردنوں سے بہاں نظرانی سے ۔ علم کلام کے بردنوں سے بردنوں سے بہاں نظرانی سے ۔ علم کلام کے بردنوں سے بردنوں سے بہاں نظرانی سے ۔ علم کلام کے بردنوں سے بردنوں سے بہاں نظرانی سے ۔ علم کلام کے بردنوں سے بہاں نظرانی سے ۔ علم کلام کے بردنوں سے بردنوں

کوارد دبیب اداکر نے کا فی سی سنبلی نے سرستیہ سے سکھا اور اس سکیفہ تماس کو الدون ارد دی کے سنبلی نے منتقل کیا ۔ مولانا آ زاد کی انفراد سیت ، ملبۃ آئگی اور شوار سبندی کی دیوار ہیں بہت بلید سہی ، لیکن مرستیہ کے اسلام سے متعلق بہت کچھ اس دیوار ہیں بھی روزن نظر آتے ہیں ۔ سرستیب نے اسلام سے متعلق بہت کچھ کھا ہے ۔ آن کے دہنی فیالات سے ممکن سے کدا ہے کو اختلاف ہو ، لیکن شاید یہات ملک ملے نہیں ٹال نہ ہوکہ سرسید نے اسلام برجس انداز سے قلم اُسطایا ، اُس نے محس الملک مالی سنب بی سلیمان بدوی اور مولانا مودود وی کے اسالیب کی شیرازہ و بذی کی ہے ۔ مالی سنبلی ، سلیمان بدوی اور مولانا مودود وی کے اسالیب کی شیرازہ و بذی کی ہے ۔ سنبلی سلیمان بدوی اور مولانا مودود وی کے اسالیب کی شیرازہ و بذی کی سے ۔ سنبلی کے بہاں عجم کے حس طبیعیت کی جملایاں بہت نمایاں ہیں ہوعرب کے موزدروں سے سند بیش کیا جا سکتا ہے وولاد دینے مصطفوی صلع سے ستعلق ہے اور حس کی فیلوس و سند بیش کیا جا سکتا ہے وولاد دینے مصطفوی صلع سے ستعلق ہے اور حس کی فیلوس نے بھی جنا ہے بوولاد دینے بہاں اسلام سے عقا تدواعال اور شعا تدکا و کرکیا باب میں ۔ ویسے موعی طور پر شبلی نے بہاں اسلام سے عقا تدواعال اور شعا تدکا و کرکیا بیے وہ مرستیہ سے متا تر ہیں۔

بین نے اور پی سطوں ہیں جو کچے عرض کیا ہے ، مخضراً اُسے بوں کہ پہنے کہ موانا مودودی کی تحریب سید اسلوب کے ایک بہاوی مکیل کرتی ہے ۔ لکین وہ سرت یہ کے منظم محسن نہیں ہیں ۔ اُن کے اسلوب کی بنیا واقال اُن کی وات بہتے ہیں ۔ اُن کے اسلوب کی بنیا واقال اُن کی وات بہتے ہیں ہیں کا اظہار نہ ہونوکو آن کے ریا دبی تحریبے نہیں بن سکتی ۔ شخصیت کی اسی منودکو اقبال نے سخون کو آئی کی اسکا اور میرا آمن کے اسلامی کہا تھا اور میرا آمن کے اسلامی کیا تھا ۔ ملین نے اِسے فن کارکا (Life blood) کہا تھا اور میرا آمن نے اِسے فن کارکا (Life blood) کہا تھا اور میرا آمن

فات کی حادہ گری سے ساتھ ساتھ حس جاعتی ، اُجھاعی طمع نظر "اوراکی لائے عمل حدت معلمہ فظر "اوراکی لائے عمل حدت میں صدلیا ہے۔ اُن کے بہاں جو دمنا اور قوت ہے ، اُس کا سرحتی ہون کی نظر نگاری کی صلاحیت سے علاوہ بہی دولوں اور قوت ہے ، اُس کا سرحتی ہون کی نظر نگاری کی صلاحیت سے علاوہ بہی دولوں عناصر مہیں۔ عملی حدوجہدنے اُن سے ذہن میں وسعت بیدای۔ ساتھ کے معددی

صاحب نے اسلام کوبار ہا گذہیں۔ کے نفظ سے تعبر کیا ہے ، لیکن اب وہ دبن کی اصطلاح کوہر کیکے ترجیح ویتے ہیں۔ اس سے اس امرکی دضا صن ہوجا تی ہے کہ لائے عمل اصطلاح کوہر کی تربیح ویتے ہیں۔ اس سے اس امرکی دضا مست ہوجا تی ہے کہ لائے عمل اود نقط منظری وسعست اسلوب برکس طرح انڈا نداز ہوتی ہے۔

اسی حس حیاعتی نے مولانا مودوری کے اسلاب میں خطا بیرا نداز کو بہت کایاں کر دیا ہے۔ یہ خطا بیرا نداز سنب کی سے بہاں تھی کثرت سے ماتیا ہے اور مولانا کر دیا ہے۔ یہ خطا بیرا نداز سنب کی میں اساسی در بعر رکھتا ہے۔ کیون شبلی ومودودی کی ننز میں بنج طاب انداز صد سے متجا وز نہیں ہوتا اور اُل کی تحریر ﴿ تقریر سے دائر سے میں شامل نہیں ہوتی یہ ولانا اور اُل کی تحریر ﴿ تقریر بنا دینا ہے۔ مولانا مودودی کی خطا بیراسلوب، متحریر بوتقریر بنا دینا ہے۔ مولانا مودودی کی خطا بیراسلوب، تاریخ کو درجہ عطاکہ دیتا ہے اور بیٹر سنے والا کی سے اساس رفاقت محس کرا ہے۔

. و تفهیمات سے ابندائی صفحات سے جبدمثالیں بیش کی جاتی ہیں۔

"اس محیو فی مثال کو حبب آب مجیا کی دیمیوں کئے" "اسی مثال بر قیاس کرسے آب سمجہ سکتے ہیں" صفحہ کا

ر قدیم قوموں کو ساب ہے ، است میں استحد میں ہے۔ مو قدیم قوموں کو ساب نے در سیجئے ، ا

سیبا میں عوض کہ حکام ہوں کہ اس خطابیرا مذاز سے قاری اینے آپ کو مصنفت سے قریب محدوس کرتا ہے۔ مولانامود قدی سے پہاں پراساوب تواز ن مصنفت سے قریب محدوس کرتا ہے۔ مولانامود قدی سے پہاں پراساوب تواز ن بیوش ہے۔ کیوں کہتے کہ اپنی کہیں کہیں اس انداز میں ادعا"یا بوں کہتے کہ اپنی پرتزی کا پر تو سیحی تھیں کہا ہے۔ میں اس انداز میں ادعا "یا بوں کہتے کہ اپنی پرتزی کا پر تو سیحی تھیں کہا ہے۔

وان دونوں بالوں سے باہمی نعاق کوربیں ہمیں ہے۔

تفهمات بمتعمه

یہ بین اللہ دینیات کے سلے توموزوں تھا ، مگرتفہ بیان کے مفالا میں اس کی مخالش نہ تھی۔

سادمسط مام نے غالباً (Summing up) ہیں تکھا ہے کہ انجی نظر ملا فانی کمرہ میں دوسٹر لعیت اور متحدن آ دمیوں کی گفتگو کی قصوصیات رکھتی ہے۔ اس خطا بیرانداز نے مودودی صاحب کی نٹر میں بڑی مدیک بیسٹ ان بیدا کردی ہے۔

مولانامود و دی کے اساوب تربیبی برطی وصنا ست اور ات لالی قوست
ہے۔ اس کا بنیادی سبب نویر ہے کہ مودودی صاحب نٹر کے منصب سے اچھی طرح
باخبر ہیں۔ اجھی نٹر است لالی اور توضیح ہوتی ہے۔ نٹر ذہن ہیں روشنی بیدا کو تی
ہے۔ معض منہ بات میں گرمی پیدا کرنا اس کا کام نہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ نٹر کا
خیال میں حذبہ کی گرمی بیدا کردیے ، کیونکہ منہ بہ اور دل کی شرکت کے بغر کوئی تحریر
ادبی نہیں بن سکتی۔

مودودی صاحب کے استدالل اور توضیحی اسلوب کا ایک بہلویہ بھی ہے

کہ وہ بہلے ا بینے موصوع کے ہر مہلوکد ا بینے بیا در مثالوں سے کام لیتے ہیں اور

اسے دوریک بہنی نے نے سلسلہ ہیں منطقی ترتیب اور شالوں سے کام لیتے ہیں ۔

کسی کا قدل ہے کہ جس طرح کوئی لفظ، دوسر سے لفظ کامتراد دون نہیں ہوتا، اُسی طرح

کسی بجت ہیں ایک مثال ، کسی دوسر سے معضوع سے تمام بہلوؤں کا اطاط نہیں کرکئی اس تول ہیں صدافت لفنا اُموجود ہے ، کیبی افہام ولفہ ہے کے مراحل مثالوں سے

اس قول ہیں صدافت لفنا اُموجود ہے ، کیبی افہام ولفہ ہے کے مراحل مثالوں سے

بغیر طے نہیں بہوتے ۔ با مخصوص اُن سائل کو سجا نے کے لیے ہو محسوسات و

مثا بدات کے دائر سے سے با ہر ہیں ۔ مودود ی ساحب نے مثالوں سے بطوا

فائدہ اُسطایا ہے اور فقہی سائل کے ملاوہ ان کی شالوں سے کہیں کوئی الحجن بید ا

م فرص کیجے کہ میں قیمے دوسٹوں ہونے ، اسی طرح بیکے کا فرص کے بیال اس میں ہے بھی ہے ہاری کے دنی کرنے ہاری نا فرص سے بھی کہ میں ہارے محسوسات سے نظروں سے بوشیدہ ہونے ، بہلی گھریسی ہمارے محسوسات سے دانرے سے فاری ہ وقال ۔۔۔۔ اور بہبی معلوم نہ تواکداری کا رہا ہماکونی دانرے سے فاری ہ وقال ۔۔۔۔ اور اپنی قدرت سے اس کوملاری سے ، انجیز ہے ہم اور اپنی قدرت سے اس کوملاری سے ، کیا اس وقست میں بھی بھی سے ای آناد کود کی کے کہ کہ ہمارے دل ایسے بی مطمئن ہوتے ،

وتفهياست صقحه واورب

مولانا مودودی کی نشر میں حقیب اور دعناتی ہمی ہے۔ مشابع کی دعناتی سفحہ فرطاس برسناسب الفاظ سے درلیہ بہی بینی کی جاسکتی ہے۔ یہی ادبات خابی سفحہ فرطاس برسناسب الفاظ سے درسیان فن کار کی داش بھی تو ہوتی ہے "آئینہ سے درسیان فن کار کی داش بھی تو ہوتی ہے "آئینہ فطرت سے میں کو بیش نہیں کرسات مودودی ساجی ایسے موافع بر نہا بیت مناسب الفاظ استغمال کرتے ہیں بوکفٹ نے اسلاب کی تقریف کی کئی۔

"Proper words in proper places"

مودودی صاحب الفاظ کے انتخاب میں مجھی حن فدنی سے کام بیتے ہیں اور ممل گفتاگو کو سے کام بیتے ہیں اور ممل گفتاگو کو سے کام بیتے ہیں۔ وہ ہر جبر کے لیے الجینے اور شبک الفاظ سے لاتنے مہیں۔ ان کی تحریروں ہیں بینی نزانفاظ مانوس ہورتے ہیں ، احبنی الفاظ سے وہ بر ہبر کرستے ہیں۔ انہوں نے گفست کو اور در وزمرہ کے لیعض انہ الفاذا کو وہ بر بہر کرستے ہیں۔ انہوں نے گفست کو اور در وزمرہ کے لیعض انہ الفاذا کو میں مرت کو سے کان کے معنوی ہم کو قدال کو دو تن کہ دو ہر الفظ اس میں استے ہوا قدا ہی کو بگر اُب کہ فی دو ہر الفظ اس میں استے ہوا قدا ہی کو بی بیادت سے بے مبدی مقام پر مکھ دیں ، پر مفتیت اور بس بی بیدا نہوگا ، اس ملی ذونی نمادت سے بے مبدی مقام پر مکھ دیں ، پر مفتیت اور بس بیدا نہوگا ، اس ملی خونی نمادت سے بے مبدی انسان کاندرہ کر سے بہوت انہوں نے معبود سے بیگے کمی "کا لفظ استعمال کے بڑی

معتوبیت بیداکردی ہے۔ اس کے مااوہ فیل کا تقباس الفاظی ہم آبگی ، آبار کا نا کے انفذاور منفتوں کے استعمال کا منہا بیت احجا کنونہ ہے۔ حین جیزوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے انفذاور منفتوں کے استعمال کا منہا بیت احجا کنونہ ہے۔ حین جیزوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ وہ مام زندگی سے تعلق دکھتی ہیں ، اس سے قن کارکی زندگی سے دالبت کی کا احساس ہوتا ہے۔

معیب انسان نے عبادت کے مذیبہ سے بے جبین ہموکراپت ایک کی معبود کو ڈھونڈ ھنا شروع کیا تو نظرت اپنے اسی لطبیت انداز میں اس کو معبود یعقیقی کے استے پہتے دینے گی کہ تیراسعبود وہ بینے حس نے شجمے پیداکیا سے ، جو تجے سے بالاتر سے .... جوا پہنے میں دجال اور خربی ورعنائی کی بنا پر ہرطرح نیری مدح وستائش کا متحق ہے ، حس کا نوراً نقاب و ماہتا ب اور ستاروں کو روشنی دیتا ہے ، حس کا جال اپنے علوق سے آب وگل کی صور توں کو بہ جو بن اور یہ کمھا د اور یہ دلفریب خس نج بن اسے ، حس کی کا جال بانی کی موج ، ہوا کے طوفان ، زمین کی لرزش ، بہارتی سرطیندی ، شیر کی درندگی اور سانپ کی گذشکی میں ابنی شوکت کرزش ، بہارتی سرطیندی ، شیر کی درندگی اور سانپ کی گذشکی میں ابنی شوکت کرانظہار کرتا ہے ، حس کی روبیت ماں سے سینے میں محبت وشفقت بن کا اظہار کرتا ہے ، حس کی روبیت ماں سے سینے میں محبت وشفقت بن کریکا نے کے تقین میں دفقہ حد بن کہ ، چھرکے کامیے میں بانی بن کرظہو کرتی ہے دفعیا سے صفحہ سے دیو

اس اقتباس کی ایک اصافی نصوصیت مولانا مودودی کی جالیاتی در کا اظهار بھی ہے۔ وہ صرف آنا ب و ماہتاب اور بھا نہ ستاروں کی روشنی سے تاشاتی تہیں ہیں بلکہ انسانی مصرف میں بیں بیکہ انسانی مصرف میں ہیں ہیں انسانی مصرف میں اندازہ ہوتا ہے کہ خدا کی صفات میں سے ہم نزین فقت مودودی اس کے ملاوہ صاحب کی نظر بس کونسی ہیں ہے کہ خدا کی صفات میں سے ہم نزین فقت مودودی میں سے ہم نزین فقت اور بہت - اور بہتو صاحب کی نظر بس کونسی ہیں ہم جال ، مبلال اور دبو بیت - اور بہتو ہم میں بات ہے ۔ مودیدی میں بات ہے ۔ مود کودی صاحب کی اوبی شخصیت ایک عومی بہلوائی کی متا بت اور اسلوب کی مود کودی صاحب کی اوبی شخصیت ایک عومی بہلوائی کی متا بت اور اسلوب کی مود کودی صاحب کی اوبی شخصیت ایک عومی بہلوائی کی متا بت اور اسلوب کی

سنجیدگی سے ۔ جن باتوں برسم میں سے ببتی توگ مذبا سیت کا شکار ہوجائے ہیں، الّ
باتوں بر کھتے ہوئے مجی مودودی صاحب ابینے اساوب اور سروش کو عاملاً ہنگ نہیں بہد نے دیتے ۔ وہ فقو دَں برسر سید کی طرح قبقہ نو نہیں لگا سکتے ، لیکن جاب یہ نی میں اعتبال سے نہیں گزرتے ۔ بہتوازن ، نیز میں ایک شان پیدا کہ دیتا ہے اور صاحب سے ری کسیرت کی نقاب کشائی بھی کرنا ہے ۔ مولانا مسین احمد صاحب سے ری مرحوم سے ایک فقو کی سے بارسے میں وہ لیں کھتے ہیں ۔ من مرحوم سے ایک فقو کی سے بارسے میں وہ لیں کھتے ہیں ۔ اس بیان میں نکاہ کو کھٹکتی سے وہ اُن کی ذبان سے ، جسے ممکن ہے اس بیان میں نکاہ کو کھٹکتی سے وہ اُن کی ذبان سے ، جسے ممکن ہے مولانا خو این کی ذبان سے ، جسے ممکن ہے مولانا خو دا بینے شایابی شان سمجھتے ہوں ، مگر ہم اُن کے سا تھ اُن اُن کے مرتبہ سے فرورز نظراً تی ہے ۔ ررساتی و سائل و سیائل ۔ موقد دوم )

اسی تحریمیں مودود می صاحب اپنی ذہنی نکملام بھٹ کا اظہار ہی کرنے میں ۔ اسی تحریمیں مودود می صاحب اپنی ذہنی نکملام بھٹ کا اظہار ہی کرنے میں ۔ اسی شات کی کہ ساتھ ۔

وقی میں بوجیتا ہوں ، کیا مذہبی بینیوائی کی الین ذمہ دارانہ مسند ہو باجیکہ ایک مشقی عالم کی روکٹ میں ہونی جا ہیے ؟ کیا تقدی اور دیا : ت اسی بیج برکانام ہے ؟ کیا ہیں وہ تزکیر نفس ہے جس سے بعصرت خود مہرومند ہیں اور دو میرول کو بہرومند فرمار ہے ہیں؛

اس افتیاس سے مودودی صاحب کی تحریر کی ایک اور ضدیصیت ہارے سامتے آتی ہے اور وہ ہے طنزیدا نداز نگارش ۔ آن کے لنزیس بڑار کدر کی وَ سے دو نہایت و صبے طنزیدا نواز نگارش ۔ آن کے لنزیس بڑارکدر کی وَ سے دو نہایت و صبے اور معصوم الفاظ میں طنز کی دوح سیونک سے نہ بر سے حصرت کی کا شک کو ملاحظ کے بیجے اور اسی کے ساہتھ سائند ، تزکیہ نفس سے بیلے معروث کی کاشے کے دو اسی کے ساہتھ سائند ، تزکیہ نفس سے بیلے معروث کی کاشے کو وہ سے کو کے اور اسی کے ساہتھ سائند ، تزکیہ نفس سے بیلے میں وہ سے کو کو سے کو دو سے کہ کی کو روں میں یہ متانت اور دک درک و افرا

منہیں؟ آبا وروہ اینے بندیات کاشکار آب ہوجائے ہیں۔ اسسے ہم غیر تھے اور ادنی صحافتی رنگ قرار دے سکتے ہیں۔ شالاً

" یہ توگ ا بنی سیمن میں بالعموم بازاری بفتطوں کاسا طرزاختیار کر ہے۔ میں نامی میں بالعموم بازاری بفتطوں کاسا طرزاختیار کر ہے۔ میں میں شاہر سیے کہ الیسے لوگوں کے ممنز لگنا کسی شرلفب کر ہے۔ میں میں بات نہیں ''

زنرجان انفران منى ۱۹۵۲ وسجواله رسائل ومسائل)

غالبًا اس افتباس برکسی الهار نیجال کی ضرورسن نہیں۔

م منز کے لعد، مودودی صاحب کی نثر کے دوسرے بہادکا قصد ہوب منزوع میں کو کی نثر کے دوسرے بہادکا قصد ہوب منزوع میں میروکیا ہے آور ایک اور کہتہ برگی کہنا ناکتر بیسام و کیا ہے اور وہ ہے ان کی تحریروں بیس ان کریزی الفاظ یا منزاد فات کا غیرص وری صرف ،

ذوق مِنال (Aesthetics) وليسيري بينز تمبر درست نهبي ما ايات

بهوا جا ہے۔ ذوق بال (Aesthetics) کانٹر جمہ مامرادف ہے، قانونی معاہدہ (Civil contract)

(Separation)

(Feudal system)

(Old fashioned)

(Attractive)

نظام جا گیرداری

د فبالوسي

بہی صدرست حال تفہمات میں بھی نظراتی ہے۔ ہاں مودودی صاحب کی مالیہ نزیم میں میں ریمب کم نظراتی اسے۔

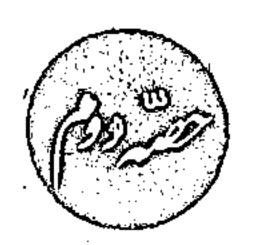

### معمدی کی ماسی دمولانا مودودی کے تنقیبہ ی مضالین کا انتخاب

الهذا - فلسفروتمترن ب الريخ وسياست

د - مساحیت دمینی وعلمی

ج - بحكر وشنجه متن المروشنجه متن

#### (المن)

### فلسفروكمان

- مسلمانوں کی فکری شحرکیس
- ووبوائر اورناریخ اسلام
- ه مسلمان اورنهی وررانی تعلیم
  - اسلام اوراشتراکین
  - اسلام با اشتراکتیت



(Muslim thought and its Sources)

الله من جناب ستيد منظفرالدين صاحب ندوى ايم له يه بروفير اسلامير كالبح كلكة عن اسم ١٩٨ سفات وى كرميط البير طن المامير كالبح كلكة عن اسكوير كلكنة .

لا تعربري عظا كالبح اسكوير كلكنة .

معلان اور فكروفلسفر سنت كام ك منزورت سيكمت كافراني مفه مد الماد الدون المدالة المالية المالية

مفهوم -- اعتزال اوراشعریت -- سمایر اور درسیندم --حضریت نانست را ورمعراج حبهانی به

بی کتاب معزی مصنفین کے اس دعو سے کی نزوید ہیں لکھی گئی سے کہ سلما لوں میں فکری نشوونما کی ابتدا لیونانی عقامیات سے مطالعہ سے ہوتی ؟ اور ان کے تمام میں فکری نشوونما کی ابتدا لیونانی عقامیات سے مطالعہ سے ہوتی ؟ اور ان کے تمام

(Muslim thought and its Sources) سيم الماله بيروا بيراسالامب المرابع المرابع المرابع المرابع المربع المربع

معقولات السي سرحتم ست ما خونس في مؤلفت في السادعا ست غلط كالبلال أفي ك كيست يدم محلاية تابن كياب كمسلانون كوغور وفكراور شقيق وشحب سربابهاك دالی جزوراصل مکمن کونان نهیس بلکه تعلیم فران مقی اور اس تعلیم کے انتہ سے امنجوں تے مسائل حکمت میرانس وقت سوجیا سٹروع کر دیا مقاسب بونا نی علوم کے متعلق وه كيمه مي منه بي ما منت سقيمه الساجال كي لبعد مؤلفت منع تعنيل كاطرافة انقيام کیا ہے۔ ابتدائی فکری حرکمت نے دفتند فتند مسلمانوں میں جوراہیں ا<sup>ن</sup> بارکبیں ان میں سے دو جار رہی مرسی مرام وں کا انتخاب کرتے ہیں اعتزال استعرست ، تصوفت اور مهد العنى فلسفه وساننس يجران مين سيرا بك برعليكه عليكه و تجديث كوست بهوا . بهلين مذاب كي سلسله عين انهول تے ناست كيا ہے كدان كى اصل لونانى نہيں كبكة خالص اسلامي بسے - اگریبران مذاہرب سے متبعین نے آسکے جل کر بونانی اور جمع علوم سے استفادہ صرور کیا ہے۔ ۔ ۔۔ کین میں مسائل بیدامنہوں نے سجنت کی وہ سب سے سب قرآن کے مطالعہ سے بیدا مہوستے سے ، اور ان کے استدلال کی بنا ہجی قرآن ہی بینظائم تھی۔ رہی انفری بيزتوده بلاست په دوسری قوموں سے سلانوں میں آئی مگرمساکان محص دوسروں سے مترجم اورشارئ مته ستقے، حب یاکی معزیی مصنفین کا گان سے ، ملکہ امنوں نے عقلبات اور طبة ويات مين من قدرور تنه دوسري قومول سه بإيا اس سع بهست زياذه دوستر

منتے کام کی صرورت ریتام ما حث ہواس کتاب ہیں بیان ہوتے ہیں الدور فان ہیں اس سے
بہتے بار ہا آجے ہیں۔ مگرا مگریزی ہیں تبایدات کاس کسی نے ان کو انتی تفصیل کے
سامتھ بیش منہیں کیا تھا۔ اس لمحا ظنسے لیٹنیا مولفت کی خدمت قابل قدر ہے۔
لیکن سرورت تھی کہ ان میا حث کومولا تا سنبی اور حبش امیر علی وغیرہ کے عہد
سے لیکن سرورت تھی کہ ان میا حث کومولا تا سنبی اور حبش امیر علی وغیرہ کے عہد کہی نظر سے سلانوں کے علوم عقلیہ کامطالع کر کے دنیا کویہ بتا ہے کہ افکا دانیا تی کے نشوہ ارتفا ہیں دراصل سلمانوں کا حقتہ کننا اور کیا ہے ، اور وہ خالص اسلامی شفہ کونسا ہے میں دراصل سلمانوں کا حقتہ کننا اور کیا ہے ، اور وہ خالص اسلامی خفہ کونسا ہے میں ابنا اثر ظاہر کیا ۔ ایک مغزی صف (O'leary) میں ابنا اثر ظاہر کیا ۔ ایک مغزی صف (Arabic thought and its place) سے اس موضوع پر ایک کتا ہے اس موضوع پر ایک کتا ہے اس میں کام سے کام سے کام وہ غزیب نو ذکار اسامی سے کام س

است المحدث کافرانی مفہوم :

قران مجید میں جیر کو حکمت سے تعبیر کیا گیا ہے وہ تو انگریزی تفظ

(Rationalism) کی ہم معنی ہے اورنہ (Rationalism)

کی انیسویں صدی کے مسلمان مصنفوں نے مصن اشتراک نفظی سے فاہرہ انہاکہ قرائ کی انیسویں صدی کی کوشش کی مقی، مگروہ اس وقت کی بات مقی حب مہاری مدید ملے مسلمی تحقیق وعلمی شخر کیا ۔ اپنے عہد طفولد بت سے گزر دہی مقی است مقی جاب مہاری مدید یا در مہار سے اور مہار سے مقتقین کے لیے برنا سب مہدی کہ ابینے اور مہار سے اور مہار سے مقتقین کے لیے برنا سب مہدی کہ ابینے اور مہار سے اور مہار سے اور مہار سے مقتقین کے لیے برنا سب مہدی کہ ابینی کہ ابینی کہ دور بنیا دوں برائٹا میں۔

المحمر الراقد الممرمة

اعتزال کے لیے (Rationalism) اور اشتریت کے لیے

(Schoolasticism) کی اصطلاحیں تھی درست نہیں۔ انگریزی

برط سف والول کے ذہن ان اسطلاحوں سے جن مفہومات کی طوت ملتال ہوں کے وہ اعترال اور اشعر سینے کی معمول سیات سے برط ہی حد کا من الفار من الفار مقام من الفار الفر الشعر سینے کی معمول سیات مقام جو کھے کہ اس سے سٹ بہترال اور اشعر سین کے متعاق جو کھے کہ اس سے سٹ بہترالیہ کرا منوں نے فور مہی ان دونوں مذاہب کی حقیقت پراچھی دارج غور نہیں کیا ہے ،

اور زباده نیمونا است بلی مرحوم کی تنابوں پر اعتماد کر کے ایک دائے قائم کو لی لیے مہی وجہ ہے کہ ان سے نصرف اصطااحوں کے استعمال میں خلطی ہوتی ہے ، باکان کے بیان کا بیشا ہم گا اعتزال کی طوت جھک گیا ہے ۔ وہ معتزلے کو مسلمان مفکرین کا سے نیاده درلیت اسٹ گرده ' سمجھتے ہیں ، اور ان کے مقابلہ میں اشعرست کو ایک ارتباعی (۲ جھ مر ۲۰۵۷ء جھ تی کو کی قرار دیتے ہیں۔ مالانکہ معاملہ اس مختلف ہے ۔ اعتزال ہی شفام فلسفیت سے بید امہوا کرتا ہے بینا نجر اسلام کے ابتدائی دور میں جو اعتزال دونما ہوا وہ بھی دراصل خام فلسفیت ہی کا نیچر تھا ہوب میں علمانوں میں عقلیات کا مطالعہ محسن سطی دیا اور تنقید کا ماده بید امہوا اس و نشک مسلمانوں میں اعتزال کا اور فلسفہ وظبیعیات میں سکماتے یونان سے مرعوب سے کا دورودرہ دیا گار میں اور فلسفہ وظبیعیات میں سکماتے یونان سے مرعوب سے کا دورودرہ میں اور فلسفہ اور فلسفہ اور منطق ریہ تفتید شروع کردی اور ایک اور کسفہ والے کرنا شوری کردی اور ایک کا میں اور کسفہ والے کرنا شوری کردی اور ایک کا میں اور کسفہ والے کرنا شوری کردی اور ایک کا میں اور کسفہ والے کرنا شوری کردی اور ایک کرنا شوری کردی ہوا بتدائی دور کے تعکم میں اور کسفہ والے کرنا شوری کردی ہوا بتدائی دور کے تعکم میں اور کسفہ والے کرنا شوری کردی ہوا بتدائی دور کے تعکم میں اور کسفہ والے کرنا شوری کردی ہوا بتدائی دور کے تعکم میں اور کسفہ والے کرنا شوری کردی ہوا بتدائی دور کے تعکم میں اور کسفہ والے کرنا شوری کردی ہوں ہوں کہ دور کے تعکم میں اور کسفہ در کسفہ والے کرنا شوری کردی ہوں کہ دور کے تعکم میں اور کسفہ والے کرنا شوری کردی ہوں کہ دور کے تعکم کی دور کے تعکم کردی ہوں کہ دور کے تعکم کردی ہوں کردی کردی ہوں کہ کا میں کردی ہوں کہ کردی ہوں کہ کردی ہوں کی دور کے تعکم کی کردی ہوں کے کہ کردی ہوں کردی کردی ہوں کردی ہوں کردی ہوں کردی ہوں کردی کی دور کے تعکم کی کردی ہوں کا کردی ہوں کردی ہو

اشعریت اس دورتنقید کی محسن ایک ابتدائی چیز تفی اس ملیے خام نظر آتی محسن ایک بیز تفی اس ملی خام نظر آتی محسن ای بیز تفی اس ملیے خام نظر آتی میں میں ہے ۔ آگے بلکہ امام غوالی امام رازی علامرا بن تیمیراور دوسرے نوگوں نے جب غفلبان اسلامی موت مرکبا - اور اشعربت کی صورت براک کرچے سے کیجہ ہوگئی۔ موکال بر بہنیا یا تو اعترال جب میں موت مرکبا - اور اشعربت کی صورت براک کرچے سے کیجہ ہوگئی۔

مولات نے ایک طوت تواعشرال کورنیٹ ملزم معنی قرار دیا ہے ، اور دورس مولات نے ایک طوت تواعشرال کورنیٹ ملزم معنی قرار دیا ہے ، اور دورس طوت نیا بات کر نے کی کوشش کی ہے کہ رہیٹ لذیم "کی روح خود صحابہ اور ابعین کے گروہ یں بیدا ہو تیکی تھتی ۔ اس سے ایک شخص یہ دھو کا کھاسکتا ہے ۔ کرصحابہ کرام اور البعین بیس بی بیدا ہو تیکی تھتی ۔ اس سے ایک شخص یہ دھو کا کھاسکتا ہے ۔ کرصحابہ کرام اور البعین بیس بی کہولاگ اعتدال کی طون میلان رکھتے ہے ، حالانکہ یہ بالکل غلط ہے ،

محضرت عالمتنه اورمعراج جمالی معزت مانشه دید بیم متعلق مؤلف نے وثری کے ساتھ مکھ دیا۔ ہے کہ وہ عمارج

سیمانی کی قائل نرمضین سالانکه بیرکسی معتبر بیرواست سیسے نابت نهیں ۔ ابنِ منشام سفے اس دلا! مصافی کی قائل نرمضین سالانکه بیرکسی معتبر بیرواست سیسے نابت نہیں ۔ ابنِ منشام سفے اس دلا! كعمرين اسحاق سيسر لياسير الدميرين اسحاق سندا ببينے ذريع علم كا تصريم نهيں كي ہے۔ وه كتفيه يك محصيسط الدان الويكرسك كمن شخص سنه الياكها تفاركر الذكانه معنوت عائشه سے اس فدر بعبہ سیے کہ خاندان الوبکر سے حسن شخص سنے بھی ان سے بروا بہت، بيان كى مهدكى وه بهرحال البيامتخص مهوكا بجن نيجام المومتين كي صحبست ثنيا تي بهويه لهذا اس سے اور معنرست ناتشہ کے درمیان ایک واسطرا ور چھوٹ جانا سیے۔ بس بیرروا مین ایسی جیے حیں کا ایک را وی برج سسے قاسب سیے ، اور ایک راوی مجہول سیے۔ کیا الیبی کمزور روارت كى بنار بېرونون كے سائت كها حاكما سيكه ام الموندن كا منهى مسكه متفا بيروال انبیویں صدی کے معتزلہ کی خصوصہ بیت مفی کہ وہ ابینے مسلکے گی ماتبر ہیں ہر حجوبہ لئے سے جهوست سنكے كاسهارا وصور شيخت بينانج حب انہوں نے معراج كے متعلق ابنا نظر بہبش کیا تو یہ دوامیت ان سے ہاتھ لگی اور انہوں نے بہت غنیمسن سمجھ کر اس کو سلے لیا۔ مگہ حبیباکہ مہم کہ سجیجے ہیں ، کہ وہ طفولیبت کا زمانہ تمقا سجین کی باتیں اس دفت نهجه عاتی مقبل اسب اس دور ملوغ میں ارباب تحقیق کوند بیاب منہیں دیتا کہ ایسے مخرورسهارون بيداستدلال كى منيا دامطائين ـ

### وولواترا ورياري فلسمة السلام

تاریخ فلسفهٔ اسلام تالیون شید و دو اوار فرانسوی و رخیه و فلیمات رخیم و اکر سید ما به صدین صاحب بروفیه فلسفه و فعلیمات ما معه دهلی و ما معه دهلی و ما معه دهلی و مستشرفین کا طرز فکر سید دو بوار کی بنیا دی کمزوری سیم مستشرفین کا طرز فکر سید دو بوار کی بنیا دی کمزوری سیم فی مشرف اور تنقید و شخصیات میم مسلمات سے ترجم کامستاه و مسلمات سے ترجم کامستا کے ایک مسلمات سے ترجم کامستاه و مسلمات سے ترجم کامستان و ترمستان و تر

اس تاب کوفلسفا اسلام کی تاریخ کسی معنی ہیں بھی نہیں کہا جاسکتا۔ زیادہ سے ڈیادہ اسے تاریخ فلسفہ اسلام کی تاریخ کسی معنی ہیں بھی نہیں ، اور علی حیثریت سے لفظ تبصرہ "کور سکتے ہیں ، اور علی حیثریت سے لفظ تبصرہ مورن در کھا ہے اگر اس کو کھوظ در کھا جا ہے ۔ توبیر کتا ہے اس معزز نام سے بھی پوسوم ہونے کے لائق نہیں ۔

تاریخ فلسفه اسلام تصنیف طیج دو بواند فرانسوی ترجیه و اکر سیما برصین برد فلیر می معنی می برده به استام می معتبر ما معه دیلی مصفحات ۱۰۸ برد فلیر می معتبر ما معمد دیلی مصفحات ۱۰۸ نزجیان القرآن با بت ماه جمادی الاخری ورجیب ۱۰۸ الا مدو ۱۰۸ مین شاتع بهوا -

مرصنف کی بنیاوی گروری

بیدی تاب توبالاستیعاب بیاست سے صاف معلوم ہوجا تا ہے کہ مصنف

نیوری تاب توبالاستیعاب بیاستی ہوئی ہی تنہیں، یا آگر دیکیا بھی ہے نونغیر

نی فلاسفہ و شکلی اسلام کی اصل تنابوں کو دیکیا ہی تنہیں، یا آگر دیکیا بھی ہے نونغیر

می نظ و ترتیب کے ایک آ دھ تناب اور سے اور ایک آ دھا دھ سے سری طور بر

دیکیولی سے جو ہرگز کسی سائنٹی کی سطالعہ کے لیے کافی نہیں ۔ اس کی معلومات کام میں متعادیوں مختلف معزبی مان کو متعادیوں مختلف معزبی میں ، ان کو متعادیوں مختلف معزبی میں ایک میں متعادیوں مختلف میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں میں ایک

rfat.com

الم مشرق اورسفيد وتحقيق

ایک دوسرامفروصه، حی کی حدیثیت نخشت ثانی کی سیے بیر سیے کدا ہل مشرق فطری وربينفتيه وتحقيق كالهلاحتيت سيدمحوم مهي اسائنتيفك اصول بيهقالق كاسراغ لكاما اور ان کومرشب و مدوّن کرنا ان کی افتا دِمزاج ہی کے خلات سے ، اور اس باسب میں شامی ذہن " توعام مشرقی ذہن سے مقابلہ مہیں تھی گیا گذرا سیے۔ ان دونوں مفروحنات کی بنيا ونبرنارسخ فلسفه اسلامهم كي ببر لوري واستان سومصنفت بنيربيان كي سير، افكارواسلا مے نشو داراد، اسکی ایک السی تضویر ناظرین سکے سا منے بیش کرتی سیے حس کو دیکھے کر دو مخهلهنه قسم سيجه أدعى دومختلعت قسم سكه الثرات فبول كرب سكه يتوشخص قبل اسلام اور دور اسسلامی کامی ماریخ سیسهٔ ما بلد سیسے وہ نوبیر سیجھے گاکہ علم کی تنمع ہمیتند فرنگی د ماغ ''کی كار قدما بنور سير دوسنس ربى سبه - زمانه قديم مين لوناني دماغ سنه اس كوروشن الكام اورنها من ويديد وين معزبي لوريد كانوريد كانومول سنتهاس كود بإسلاني د كهاني - بنج سك دورس اسلامي ذمن كاكارنامه اس كيهسوا كجيمني كذانس سنه بونانبول سيريو كمجدلها استه يميى ليدى طرح نتهمجهاء أور فلسفركيه نام يسته محص غلط فهميول كالك انبار جمع كد ديا. مبخلافسنه اس سير سيخص علم ركحتا سيمه اور حب كي نظر سيم حكما مر متقديبن اور مكما سير اسلام ، دونول سيركارنا سعيويجد مين ، وه اسين اسيركوبير البتحران المرسني برمجيور ما سيتركاكم مصنعت عين موضوع بركام كرر ما سنيحاء وسربريث كريسية كا ده مركة ايل منه ما من على حيثيث سعيد الدرة ذيني حيث المساهدة اس مختصة تنفيد مين اتني كه خالسش بنيس كرمه منف كي علي الد تفضيل كي سا مند با ن كما ، إسته ـ اس كي فاطر فهمول الدوانسة غلط با نبوري كي نوه مح سكه سايم 

کھھے اُن ہے صرف اتنا کہیں کے کہ جو شخص عربی علم سخوی بنیا دی سراہ بے بینانی اور بھی علم اللہ ان میں تلاش کرتا ہو، حس کا عیال یہ بھوکہ قرآن می صحبت نہ بان ٹا میت کمسیقے سے سیے سلانی دور سے متاکمین نے اختیاں کا عقیدہ سیجی استادوں سے لیا تھا ، جس سخص کامبلغ سیجی استادوں سے لیا تھا ، جس سنخص کو برجھی معاوم نہیں کہ سلانوں سے مذا ہیں۔ کا مید میں نظامیہ سے معاوم نہیں کہ سلانوں سے مذا ہیں۔ کا مید میں نظامیہ سے معاوم نہیں سیے ، جو شخص سا منس کی بوری نادی سے انکیس، ذرکر سے می شخص من نامیت کرنے کی کوشش کرتا ہو کہ سلمان سا منٹینے کے معلومات سے دفیروں کو علی طرفیوں بی نامیت کرنے کی کوشش کرتا ہو کہ سلمان سا منٹینے کے معلومات سے دفیروں کو علی طرفیوں بردرق ہو و مرتنب کرنا جو کہ سلمان سا منٹینے کے معلومات سے دفیروں کو میں اور سلمان کی کہ باوں کو کہ ہو ہو تھے ، جوشخص دکریا دان کی گھابوں کی کتابوں کو مہاں ہو کہ اور سلمان دیں اور سامی دین اور سامی دین میں کو حقی سیجھا مقا ، اور سفیقت اس کے نز دیک، قرآن میں نہیں بلکہ اور سلوکی قدما نید نیں مقتی الیسی میں میں کوشنوں ہو کہ اس کے نز دیک، قرآن میں نہیں بلکہ اور سلوکی قدما نید نیں مقتی الیسی سیکا میں کوشنوں ہو کہ کام کوشنوں ہو کہ کام کر سکے۔

الر اس کتاب میں خلطیاں یا تی مائیں توجائے تعجب بہیں الکین تریاتی کی یا ذراسی چکی اس ذہر سے مطالعہ سے ناواقف الر و دان لوگوں میں جیسلے گا۔ قاضل مترجم کا یہ ضیال بالکل سے حکمہ اصل میں ہیکام عور دان لوگوں میں جیسلے گا۔ قاضل مترجم کا یہ ضیال بالکل سے حکمہ اس کام میں اس کام کوانساری دنیا کے خورسلما لوں کا سے کہ ا بینے تندن کے متفاقی خودا بہی قوم کے لیے اور ساری دنیا کے لیے سے کہ اس کام کوانسام منہ دے میں اس کام کوانسام کی کئی تھی توجوانح میں سے ازاد کر ان نے کے لیے قائم کی گئی تھی توجوانح میں سالمانوں کو مورکس طبقہ سے ہے اور کا دی میں کہ وہ ہمار سے تمدن کی صبحے دسمائی کرے گا۔

ترجبهانقتن تانى بالسنت ينقش اقال سعيم برتريه يسات برس قبل مجامليكين شائع بوابنقاس سيمه فالمبرس اب فاعنل سرجم في ترجم كوبهت زياده روان ، سابس اورما تفهم بناديا سبعة نامهما تنى اصلاح كيے لعدى ترجمه كوريستے وقت اكتربيم محسوس ميونا أسيسه كهربراسلامي فلسفركا ببان منهن سير مصنف اورمترجم دونون اسلامی حکار اور ننگلین کی اصل کتا بول می نظریمیں رسکھنے، اس کیے ترجمہ در زامیم ہوکہ ان کے خیالات کی صورت کمجھ سے کھیے ہوگئی سے۔ اس بہمزید پر کہمترجم سے قديم اصطلاحات كوهيولوكرنسي اصطلاحات وصنع كى بهي جن سسے احبيب الديون کئی، مثلا (CATEGORIES) کے سیے قدیم اصطلاح مفولات ''سیمے میترجم سنداس كو محيور كوالداب كى اصطلاح استعالى سيد قطع نظراس سكے كربيدانى اصطلاح كيمفا بابريس بينتي اصطلاح موزون سبي بامنيس علوم وفنون ميس جد اصطلاحات رائج بموسكى بيوں اور دواج كى قدت سے ابینے معانی مومنوع لہابر دلالهت كرتى موں ان كونى اصطلامات سے بدلنا بہرسال قابل احراز سے ـ (SENSE ORGAN) كاترجمدًا لحاسة درست مهلي عفوماس

یا آلہ احداس یا صرف تاس کہا ہیا ہیا ہیے۔ ( Substant) کے لیے اس میں کہا ہیا ہیں ہے۔ اس میں کہا ہیا ہیں کہا ہیا ہے کے اس کے اس میں کا میں کا میں کا میں میں کا میں کے اس میں کا میں کے میں کا می

(١٧١٧) من سے ليے فعالى كى اصطلاح درست نہيں۔ فعل اورفعليت

اور فاعلیت کی اصطلاحیں ہیں ہے سے دائے ہیں۔

(Predestinationist) ہے گئے تہیں کا گئے ہیں ہے اس کو کہتے ہیں ہے انسان کے لیے ازاداردہ " (Free will) کا قائل ہو۔ "متکثر" یا انسان کے لیے ازاداردہ " (Phenomina) کا قائل ہو۔ "متکثر" یا کہ متعدد " کے لیے مترجم نے گئرت اسا" کی اصطلاح استعال کی سے ہو باکل غیر مانوس سے اور میں افغان از کا مقالی استعال کی استعال کی استعال کی انتخاب کی اصطلاح آثاد" سے داور میں لفظ قراری این ہی اس شی اس تنگا ہے کہ انسان احاط کے لیے استحال ہوا سے ۔ اسی طرح نوری " یا نورانی کے لیے ندر اسا" احاط کے لیے استحال ہوا سے ۔ اسی طرح نوری " یا نورانی کے لیے ندر اسا" احاط کے لیے علم الفرائس اور اس سے داسی طرح نوری " یا نورانی کے لیے ندر اسا" احاط کی سے معند میں احصاد" تعلم الاسکام " یا فقہ" سے لیے علم الفرائس اور اس میں اصلاح کی صفورت سے۔

# المسلمان اورسی اور مرافی تعلیم

مسلمان اورسائنس افان بہادر محد ذکار اللہ منان صاحب ایم اے تعلیم بریس دھلی۔
دبینی تعلیم میں سائنس کی صرورت حملار اور انگریزی تعلیم منا لفنت کے وجوہ مسلمانوں کی مجدید تعلیمی تحرکیہ اوراس کے نتائج سے بیرانا نظام تعلیم اوراس کی خرابیاں

فاننل مصنف ایک وردمندا ورخلص سلمان پی - انبوں نے برسالہ سی قصد سے سید مکھا ہے کہ علما ۔ کوام کو قدیم نصاب تعلیم کی اصلاح ، اور علوم بدید ، خصوصاً سائنس کی تعلیم کی طوت نوجے دلائیں ، بب قصد سیاست خوصیح سبے ، اور صنورت ہے کہ عربی مدارس سے استفادہ کریں ۔ کہ عربی مدارس سے استفادہ کریں ۔ علی رافد انگریٹر می تعلیم میں معند اس میں اتفاق نہیں سیے کہ علی افض علوم بدیدہ کے مہیں مصندت کے اس خیال سے اتفاق نہیں سیے کہ علی انفس علوم بدیدہ کے مہیں مصندت کے اس خیال سے اتفاق نہیں سیے کہ علی انفس علوم بدیدہ کے مہیں مصندت کے اس خیال سے اتفاق نہیں سیے کہ علی انفس علوم بدیدہ کے

مسلمان الدرسائنس ، مخیرد کا را تندخای ، تطبیعی بریس ویلی تهریجان الفران با بین رجیب ۱ همها صدر حیلد ۱۰ ما اعدد ۲ ۱۱ بین نشا تع بهوا-

مخالفت بين، اوران علوم كودم رست والبحاد ببداكر نيم وريع سيحقيم بن مصنف كو غالباً معلوم ہوگا کہ علمار ہند سیے سرخیل مصرت شاہ عبدا نفریز صاحب ستے اٹسس زمانهٔ بین مسلمانون کوعلوم صربیره کی طرمت توجه دلائی تقی حبب سرستیدا حجد نیان شایر بیدا میمی مہیں ہوستے شقے اور بہندوستان میں کسی شخص کو اس صرورت کا احساس نہ تھا۔ بنتاه صاحب کی دقدررس نگام بول نے اسی و تنت دیکھ لیا بھا کہ ہندوستان برایک تحکیم قوم مسلط میود ہی سبے اور اس حکیم کامقابلہ حکمت، ہی سبے کیا جاسکتا سبے دیا نبیے یمی وجہ سیسے کہ انگریزوں سے غدر سے مہلے دھلی کالیج میں حب علوم مدیدہ کی ابتدائی تعلیم سنزوع میرد کی تحقی توعلمار میں سے کسی ساتے بھی اس کی مخالفت مہیں کی تھی۔ اس سے بمعلوم البونا سيسكه ملماركو حكمت كي تعليم سيم تمهي انقالات بنه تصانبه أج سيهيه اصل جيزين سے وہ مخالفت شجیے اور آج بھی مخالفست پر مجبور ہیں ، وہ طرز تعلیم سیے ہو انگریزی تحكومت سقابني اغراص كے ليے رائج كيا سبے۔ ابتدار مربيرتعليم تمام ترعيبائي مشنرابي سيح ما تقويس تقى اورسركار برطانيه كى سربيستى بين امنهون بالبيبيون، ذنانه اورمردان تعلیم کا ہیں صوت اس غرض سکے سلیرہاری کی تھیں کہ اگر مبندوستان سکے توگول کو صبیبانی نذبنا ما حیاستهم، نوکم از کم اسینے مذہب اور ابنی متہذب سے بیگانہ ینا دیا ماسئے، اور ان سے دلوں میں فرنگی تہذیب کی عظمت اور در نگی افست ا کی علامی کا گہرالفش میشا دیا ما سئے۔اس سکے بعد میں پنجو وسکومیت نے تعایم کا انتظام ابیسے ماتھ میں لیاتو میدر تعلیمی بالسنی کاسٹیک بنیادمیکا ہے کے اس شیل را در کاکیا کراس سے ایک ایسی قوم پیدا مرکزی نبی در مک اور منون سے انتہار مسے نومبدوستانی مہو گی ، مگرمذا ق ، خیالاست ، اخلاق اور ذہنیت سے را عذیار مسائگریز مهوكی'؛ اس مالیسی سیست سینینه مدارس اور کا لیج فائم بهوسته، ان کااصل مقعد ب باستشغدگان مبند كورن وماع كوانگريزي اقتدار کی فلامی سے سلیے نیار کرنا تھا۔ شعب وصیبت سے ساتھ ان تعلیم کا ہوں میں سمانوں سنطيخالاست توالىبى سخنست زىبرىلى فى اببيداكى ئى تىنى كەكونى خود دارمسامان اس بىي سانس بە

بے سکنا نفا اس کے اسلان بیر نیز انجیجا جانا تھا۔ ان کے مذہب کی توہین کی حاتی ہے تقی ان کے عقامہ کی تردید ہوتی تھی۔ ان کی تنہذیب کا مذاق اطلا یا جا تا مقاء اور اس کے ساتھ ہم کمکن ذراید سے کوشنٹ کی جاتی تھی کہ اسلامی علوم وفنون و نیا سے مسلے میا تیں ہوء اور اسلامی علوم بیڑھنے والوں کے لیے ردن کے درواز سے مساو دہوجا تیں۔ کیا کو تی شخص کہرسکتا ہے کہ علما۔ اس تعلیمی رزن کے درواز سے مساو دہوجا تیں۔ کیا کو تی شخص کہرسکتا ہے کہ علما۔ اس تعلیمی

بالسی کی مفالفت کرنے میں حق سبجانب ندینے ہے۔ مسلمانوں کی صدید میں محریک وراس کے نمانچ

انبيوس صدى كے آخر میں صدید تعلیم کی اشاعیت کے لیے ہوستو کہے ہو وسلمالو کی طرفت سیسے انتھی اس کے دہنوی اور مادائی فوائڈ سیے کسی کوانکار نہیں ، مگراس سیے ، هجى الكارتنهين كباحاسكنا كهروط ز تعليم على كطهدا وردوسرى درسكامهو بسير اختيادكيا كياوه ابب تنفيف سي ترميم كي سالمفاسي طرز تعليم كاجربه تفاسي انگريزي مكومت تے دائے کیا تھا۔ اس کی مخالفت علمار تے اس بنار برکمی پہنی کی کہ انگریزی زبان تستمیوں برط صاتی حاتی سیسے ، یا علوم صدیدہ کی تعلیم کیوں دی حاتی سیسے۔ مگر مخالفت كااصلى سبب بدينظاكه اس بين انگريزي نهان كيے ساتھ فرنگی ذمہنيت بھی بطور حزو لازم کے منز مکیا کی کئی ، اورعلوم صدیدہ کی تعلیم میں وہی نقطہ نظرا ختیار کیا گیا ہو انگریزی مکومت کی رائج کرده تعلیم بین اساس واصل کی حیثیت دکھیا مضا۔ فاصن ل متصنفت كى طرح مهم بھى ئىر سىجىتے ہيں كەعلوم مديده ميں سنسے كوئى علم بھى السيامنہيں ہجہ اسلام كامخالف ميو بطبيبات ، كيما ، رياضي ، بينيين ، ناديخ ، سياسبات ، معاشل · اور دوسر سينلوم ، حتى كەفلىيفە مىن محى كوتى تابىت ىنندە حقىقىت البىي منہيں سيسے ي اسلام کے اصول وفروع میں سیسے کسی کی نز دبیرکر فی مہو، ملکہ اس سے برعکس بیسب عادم دراصل مسلما بوں سے ایمان میں اصنا قرکرستے واسے اور اس کوخلافت الہی کے فراکفن کی بجا اوری میں مدودسینے واسلے میں۔ مگرسوال بیر سیے کہ حدید درسگاہوں میں ۔۔۔۔۔خواہ وہ فومی ہوں باسرکاری ۔۔۔۔۔ ان علوم کی تعلیم حاصل کرنے کے

بعدده فيهمدمسلمان طلبركى مست كيول مليط حاتى سيريء وه مبندوستاني مسلمان سير لکابک ما سب بہادر محبوں بن حاستے ہیں ؟ ان کی لط کیاں فالون مشرق سیسے کی گئت "میمها سے" کیوں بن حاقی ہیں وان کی زبان ، ان کے لباس ، ان کی معاشرے ، ا کے عادات واطوار برفرنگ بین کمیون مسلط ہوجاتی ہیے ؟ ان کے دماغ اینے وین کی صدا قت میں کیوں مک کرنے سکتے ہیں ۔ان سے اندرسدودسٹرلعیت سے آزادی کامرص کمبوں ببیدا مہوما ما سیسے ہوہ نمازسسے کیوں گریزاں ہوسنے ہیں ہومضان ہیں علانبه کھا تے سبیتے اورسگرسیٹ سے دھومیں اڑا نے کی حبراً مث ان میں کیوں بید اس ماتی سیے ہشعا براسلامی کا مذاق اوا سنے اور عقا براسلامی کے بنا ہن زبان کھولنے بروه کیوں حری مہوما تے ہیں ؟ آخروہ کونسی جیز سیے سوطبعیات اور نکسفہ کے طالب نام کو د سربہ بناتی سیے بعمرانیاست سے طالسب علم کواسلام سیے مہاککہ سرمابیر داری ما اشتر کمبیت کی طاحت بھے جاتی ہے ہما دیتے اور سیاسیات سکے طاکتعار سحور نکے ونسل و وطن کی برست شن کا سبق سکھا تی سیسے ؟ قانون سے مالالسب،علم کو اسلامی . قوا نبین می*ں جا ہلایۂ نتہ مبیل کرسے تیے بی*ہ آیا وہ کمہ تی سیسے واورمشنرکے طور برتمام عام مبدید سے مالب علموں میں میرمض مقور امہیت بید اکر دیتی سیے کدان برزند کی کا ما دہ برستانہ نقطهٔ نظر نالب ہومایا ہے اوروہ ہر حیز کی قدر ما دی منفعتوں اور حینسی لندتوں کے لماظ سے متعین کرستے سکتے ہیں جاگرا ہے۔ مکبمانہ نظر سے ان خواہبوں سکے اساب کا شجسس كرين ستحة تواسيه كومعلوم مهوحا كاكريه محصن سطح كامبل كجبل نهبي سب سجدا قربیہ سسے مسلمان نویم الذل کولگے۔ ساتا سیسے ملکہ اس کی جڑیں بہبت گہری ہیں اور اس غلطه طاز تتعلیم اور تا تض طایق نته سبت میں نشو و نما بار یہی ہیں سجوعاوم جدید ہے کی تعلیمهسکے سیسے انونتیارکیا گیا سیسے ، اور میں میں اسلامی تعلیم ونز ہبیت کا کوئی عنوسر شامل منبین و علمارا گرانس کی منما لفت کرسته مین ، نوکو تی گنا هنهیں کرسنے ، بلکہ و ہ اسلام کے وشمن میوں سکے اگر اس کی حابیت بمریں کئے ۔

برامانه می نظام تعلیم اور اس کی خرابیال

أيس در حقيقت علمارير الس صينب سيسكوني الزام عائدتهي كيا حاسكا كه وه طهم مديده كي تعليم كيموجوده طرز كيم خالفت مهي ، ملكه ان برالدام ابك ووسري منتيت سے مائڈ سونا سیے کہ وہ اس بنار برمازم اور سخنت ملزم ہیں کہ زمانہ کی صنروریات کو سمجينة الدقديم طرز تعليم كوان كيم مطابق بناني يكي كوشنش منهي كرسته وامنون ك اسيندار ذكر دساتوين صدى بهجرى كي فضاطارى كرركهى سبير حس ملي العالده تنفيد وكل متغيويها دف كاسبق توروز وبإماما سبه مكراس كي حقيقت تسليم كرتيس سرآن الكاركيا با تا سبعدوه آج تك ان فرق باطله كارد كيفي حارسيد ماي سبو اب د نیا میں موسج د تھی تہیں میں ، اور آج سے نئی خوابیاں ببیدا میورسی میں ان کو سمجيزيك كى المببت ابينے اندر بيبيامنې كريتے ، كاكدان كاردكرسكيں- ان كى ز بان برانی ، ان کیفیالاست برا سنے، ان کی مجتنب برانی ، اور ان کی حرکات وسکنات برانی، غرض مجرعی صینیت سے وہ خوداس قدر برائے میں کہ دنیا آج ان کوا تار قدیمیہ میں شارکر نے برمجور سے میں بدن مانہ کی زندگی میں قوہ اس سے سواکو تی انزنہاں کرسکتے۔ كويوك ان كواسلام كانما متره مهجر كم منو واسلام سيسے مدكان ميوجا تيس ان ميں اب مك اليسے لوگ موجو د مہن سجوا خیار تک۔ روصنا لیب ندمنہیں کرستے کہ میا دا انعالم منتخبر کی مقيقت ان برمنكشف بهويهاسته و فاصل مصنعت نؤان برصرفت علوم مديده سس نا واقفییت کاالذام نگا تے ہیں ، مگر میں کہتا ہوں کہنوداسلامی علوم کی تعلیم بھی جوان سے مدرسوں میں دی جاتی ہے، شدت سے ساتھ مختاج اصلاح سے۔ در حقیقت وه اس قدرنا قص سیے کہ اس سے انتہائی مدارج بربہنجکر تھی انسان روح اسلامی سے

## 

ا سلام اور اشتراکییت کا بنیا دی فرق ـــنیحقیقی مطالعه کی صنرورت اور اس کے مخطوط کار ۔

اس رساله کے مصنف کانا م ظاہر نہیں کیاگیا، مگر معلوم بہترا سے کہ مصنف کوئی
السیاشخص ہے ہیں نے اشتراکسیت (کمیونزم) کا گہری نظر سے مطابعہ کیا ہے اوراس
کے ساتھ اسلام سے اصول دین اور اس سے سیاسی، تحت نی ، اور معاشی نظام کو بھی خوب
سمجھا ہے۔ ورحقیقت یہ بحث اس قابل تھی کہ اس پر الساہی شخص قلم اسطانا، کیودکہ ہو
لوگ اسلام کے اصول سے ناوا قعت ہیں وہ اشتراکسیت کے خوست نیا پہلوؤں سے
مرخوب بہوست ہیں اور جینہ سطی مشا بہتری وہ اشتراکسیت کے خوست نیا بہلوؤں سے
افستراکسیت میں کوئی بنیادی اختلاف نہیں ، بلکہ اسلام خود جینی اشتراکی سے ۔ اور انتراکی
بہت قریب کی داہ سے اسلام کی طون آ رہی ہے۔ بخلاف اس کے جولوگ اسلام
بہت قریب کی داہ سے اسلام کی طون آ رہی ہے۔ بخلاف اس کے جولوگ اسلام
کا علی تورکھتے ہیں ، مگر اشتراکسیت سے انجی طرح واقعت نہیں ، وہ سیج طور سے نہیں ، اور کن وہ جوہ سے بنا سکتے کہ اِن دونوں مذہبوں میں اصور کی اختلافات کیا جہیں ، اور کن وہ جوہ سے بنا سکتے کہ اِن دونوں مذہبوں میں اصور کی اختلافات کیا جہیں ، اور کن وہ جوہ سے بنا سکتے کہ اِن دونوں مذہبوں میں اصور کی اختلافات کیا جہیں ، اور کن وہ جوہ سے بنا سکتے کہ اِن دونوں مذہبوں میں اصور کی اختلافات کیا جہیں ، اور کن وہ جوہ سے بنا سکتے کہ اِن دونوں مذہبوں میں اصور کی اختلافات کیا جہیں ، اور کن وہ جوہ سے بنا سکتے کہ اِن دونوں مذہبوں میں اصور کی اختلافات کیا جہیں ، اور کن وہ جوہ سے بنا سکتے کہ اِن دونوں مذہبوں میں اصور کی اختلافات کیا جہیں ، اور کن وہ جوہ سے بنا

اسلام اوراشتراکیسته، حاجی میمدیوسست احمد باتی و صفحاست ۱۲۰ ترجمان الفراین رحیب ۴ ۵ ساند دملدی، عددا، میں شاکش میوا.

اشتراکتبت ایک مردود مذهب، سے بیدویگنده کی طاقت، اور اس عملی کامیا بی اشتراکتبت ایک مردود مذهب، سبع بیدویگنده کی طاقت ، اور اس عملی کامیا بی ہے، استراکی مذہب کو لبطا ہے اور اسس میں ماصل مہوئی سیے ، اس کو عبرت سیسند الكام وسكے ليے اتبامزتن مناويا سے كہروہ شخص موسوساتھى كے موعودہ نظام سے غیرطی تن سے ، اشتراک تیت برفر لفیتر بہور کا سیے۔ نووسلمانوں میں بھی انسنزی نى الات تىزى كەسكەسا تىھە ئىجىل رىپى ئى كى كى كام تعلىم يا فىتە ئىھىدات تواسايىم ا ور ا استراکتیت دونوں برکوئی عمیق نظر نہیں رسکھتے اور نواص اگر بیراشتراکست کی حقیقت اور اس کی فاسد بنیا دوں کوما نتے ہیں ، تا ماسلام سے ناوا قف ہیں ، اس کیے اسس غلط فہمی میں بڑے سکتے ہیں کہ تکدن ومصیفت کی موجودہ مشکلات کا کو تی عل اشتراکست سے بہتر منہیں۔ اس بڑھتی ہوتی انقلابی روسسے بڑا خطرہ برسے کہ کہیں انتشاکی مذهب حس معض أيك معاشى واقتضا دى مذهب مهجها ماريا سبعيء البينعان اصول وقواعد سے سامتھ مسلمانوں میں مھی جرنہ کیا ہے ، سوکلینے وہرست، ماوہ بیشی اورلاد مینیت بر مربنی مهی ، اور اخایای وانسانیت می عام صالیح بنیادوں برکاری صرب لگاسته بهب علما ستعاسلام سنعاس خطرهٔ عظیم کوانهی مک محسوس منه کیا ہے ، اور بیرفتنہ غیر محسوس طور بر مصبلتا ماریا سہے۔ اللی صالت میں اسلام اور ا شتراکتیت سے مصنف کی برکوشنن ہمار سے ولی شکر ہی کمستی سیے کہ انہوں نے ایک البهامرنع تبارکرد ما جس میں توگ بیب نظراسلام اور اشتر کی سے قطیقی فضیری بہاویہ بہاود میں سکتے ہیں، اور بنو دراستے قائم کر سکتے مہیں کہ ان و و نوں ہیں سے کولئی تصويراس قابل سيركه الكيب صاحب عقل انسان اس كاكدوريره مهو-مصنعت نے بہلے مختصراً اشتراکسیت کی تاریخ بیان کی سہے، اس سے لیبدوہ اصول ببان کیے ہیں جن بر بریز نہیں۔ قائم ہوا سے اور اس سلسلہ ہیں بریقیفت الجھی طرح وا منے کہ دئی سیسے کہ انتشراکی مذہب بالکلیدا مکیسی اور تشخریبی مذہب میے۔ دین ، اخلاق ، معاشرت ، معیشت اور حکومت ، ہر جیزے نظام کو درہم رہم سردینا اس کا سل مقصود سیے ، اور ان سب جبزوں کومٹاکروہ انسان کوابا ہیں

حالت ی طرئت سلے وانا جاہتا سیے حیں ہیں انسا نبست سراہر صوبا نبستہ اور بہیمیت مين ننديل مهوهاتي سيريد مجرانهون سنداسلام كيمعانتي ، تندني ، اندلاقي اورساسي نظام کوکسی فذرتفصبل کے ساتھ بہان کیا ۔ میے ، اور اشتراکبیت کے اسور سے اس كامقالله كرسية تا بهند كباسييركدان دونون مذهبون مين اسيسے بنيادى اختلافات ماس که حن کی بنا ربر نه کو نی مسامان ، حبب یک وه مسلمان سیسے ، اشتراکی بهوسکتا سیسے ، ا ورمنه کوئی اشتراکی ، مارکس ا ورنسین کے نظر مابنت ببرایمان رکھتے بہوستے ، مسامان بن سكنا سبع ما شتراكببت الداسلام سيماس موان ندسير بيحفيقت مجى دوش بهوهاتي سبے کہ تمد ن اور معیشت وسیاست کی مین خرا بیوں کو دور کر نے کے لیے استراکی مذہب السيحاد ملاكيا سبيم ، اسلام ان سب كائلاج كرد تياسيم - مكر فرق بيرسيم كداسلام سنے امهلاح وتعميركا طرلقة انتياركيا سبيره اوراشزاكست سراسرفساد وشخربيب سحيط لفيول سست کام لیتی سہے ۔ اسلام مرض کا نالماج اس طرح کرتا سیے کہمرلین تندرست ہوہ اتے الدراشتراكيبت اس كاعلاج اس طرح كرتى سبي كهنه مرض دسيد منهم لصني - اسلام موسيًى مسكة بكير سيدة وستة نظام كومكمت سيحسا تقدمثاً ما سبيد، اور اس كى ماكرسا لي نظام قائم كرديثا سبيره مكابشتر كملين اس كوظلم وجور سيرمثانى سبيرا وداس كي بگهاليا فاسد نظام قائم کمه تی سیسے میرسرما ببرداری، بإ دشا بهی اور با با سیست، کی بدیزین خوا ببول سیے زیاده خرابیال استے اندر رکھتا سے۔

نی البیمارید مختصر رساله ان لوگول سکے سلیے مقید سیسے ہواٹ تراکبیت کومحن دور سے و مکی دکراس کی ظاہر فربیب صوریت بر مائل بہدر سیسے مہیں ،

لیکن جن اوگوں نے اس نے مذہب کا ذیا دہ گہری نظر سے مطالعہ کباہے ان کے خیالات کی اسلام کے لیے اتنی سرسری سجنٹ کا فی نہیں ہوسکتی۔ اس غرب غرب کی سے میں اشتاکست کی دوج ، اس غرب کے دوج ، اس کے سلے ایک السی کتا ہے کی صنورت سبے جس ہیں اشتاکست کی دوج ، اس کے فاسفہ ، اور اس کے نفسیات کا کھوج لگا با جا سے اور ان اسا ہی تحقیق کی جائے ، سخبوں سے استان کا کھوج لگا با جا سے اور ان اسا ہی تحقیق کی جائے ، سخبوں سے استان کی مذہب کو بید اکیا اور اسے سروایہ داری کے ساتھ سا تفرد یا اندان ،

اورنظم احتماعي كالمعيى دنتمن بنادما به تصرا شترائي السولول بيه نهصرت عقلي اورعلمي عيانبيت سے مقبید کی ما ستے، ملکہ عملی زندگی میں ان اصوبوں سے نفاذ سیسے ہونہ اسے رونما ہوتے يهي ان بير محيى الكيب تفصيلى نظرة ال كرد كها بإجاب تيركديه اصول كس مدتك ناقا بل عمل بين، اوراگرکسی مدتک قابل عمل مہی مجھی توانسانیت کے لیے کس فذر نقصان رسال مہی ۔ خصوصيت سيسي ومستارسين زماده تومنيح كاطالب سيهوه بيرسي كماننزاكبت كي ىنبادىى دىبرست اورماده بېستىكس طرح داخل بېوگئى، حالانكە ابتدا بىبى بېرىخدىكىيەت نظام سرمایه داری کیے خلاف ایک بغاوت محقی ، اور اس کامقیم معصی معاننی مشکلات كوسل كرنامها واس كيرسيد معندت كومغرب كيدن بين ارتقاري نارسخ برايك عمين نظر ڈالنی ہوگی اور ان خطوط کا مراغ لگا نابط سے گا جن برگذست تہ ہارصد ہوں سسے مغرنی نهند بیب ترقی کرتی رسی سید-اس شخصیق وتفتیش سیسے بیر را دمنکشفت مرومانیگا که نذیب دساننس کا بومسرکه سولهویی صدی علیوی میں منزوع بهوامها، اورجس سے نے ترقی کر کے انتیادیں صدی میں شدید پنجر ست (Naturalism) (Materialisim) کی تسکل اختیار کیہ کی تحقی ، اس کا قطری متیجہ ويى افكارونظريات بين سه البشوزم كاخميرتيار بيواسيد. بولشوزم محص ابك معانتی نرمیس منہیں سیے ، ملکہ وہ تہزیب میدید سیکے منتجر خبیت کا سیجنز تمرسیے۔ کورسب میں اس درخت کے سج تغرات نمودار مہوستے مہیں وہ اسجی سنجنگی کو تہیں ہینے مهير - بورب والوں سكے دل و د ، ماغ مهن المحى كسے وہ اعتقادات اور الحلاقي اصول اورتدنى نظريات يسيه وسته ماس جوان كوسيميت سسے ورانتا سطے ماس -

اسی وجرسے وہ ابنی خالص ما دی تہذیب میں بھی مذہبیت ، انداق اور معاشرت کی فذیم خصوصیات کوکسی نظر میں مطور میر مرقرار دیکھنے کی کوشنن کرد ہے ہیں، دراں حالیکہ دونوں کے مزاج میں بنیادی اختلات ہے ، اور ان دونوں کا اتزاج ان کی میں بنیادی اختلات ہے ، اور ان دونوں کا اتزاج ان کی میں فیل میں فیل میں فیل استراکی دوس نے اس قیر فیل کا متزاج کو کلیے ان کی میں فیل استراکی دوس نے اس قیر فیل کا متزاج کو کلیے خاتمہ کردیا ، اور اس طرح و ہاں وہ نہذیب ا بینے کال طبیعی کو بہنے گئی ، حس کی تعمیر

سراسرماده برستی اور نیجر سبت کی بنیادون بر بهواتی تفی - نیچر سبت ندا برستی کی سند سیدر به اس کی نگاہ ہیں انسان کی حیثیت ایسے مستقل بالغان مشین سے دیا وہ نہیں ہے۔ اخلا تصویر کے لیے اس کے جارو دہ بن کوئی گنجائش نہیں - انسانیٹ کی تطبیعت خصروصیات ۔ سب کی سب کاس کے نزومک لے معنی میں مصدق وکذب حسن وفیح اور خبروں شرکے درمیان تمیز کرسنے اور ایک کودوسرسے برنزجیج دسیسے کے سیار کوئی معیار اس کے باس نهجن وه اعمال كومحن ان محمے محسوس نتائج سمے اعتبار سے بانجتی سیسے ، اور اسی لیاظ سے ان کی قدر بیں متعبین کرنی سہے ، کامیابی اور حیدانی اغرابس کا حصول اس کا منتہا تے مقصود سبعے، اور اس کے لیےوسائل ہیں جائزونا جائز کے درمیان فرق کرنا بہجری ۱ مول کے مطابق کسی طرح ممکن نہیں ، الکہ اس دائرہ میں ہوا نہ وعدم جواز کا مستلہ سے مت بدای مهم مین میونا میز فعد صلیت براس نهازید مین صرور بانی ویانی ویانی ویانی ویانی داری حس کی بنیا دینچر سن اور ما ده برستی برر کھی گئی ہو۔ بورب میں بیرتہنے میب ایسی خاص سے۔ روس ہیں اسسے سنجنگی صاصل ہوگئی سہے ،اور بیدرہ ببیں سال کی مختر مدسن ہی ہیں اس نے ماست کر دیا گرج نظام تارن خانص نیجری بنیا دوں برقائم ہوتا سہے، وہ انہاں کے سیسے دنیا کوکس اوج دوز رخ بنا دیتا سہے۔

# السال من السمال من المناسبة عن المناسبة عل

اسلام کا قنقادی نظامی تالید مولانا حفظاله حمان صاحب مسهواروی - تنخامت ۸۸ باصفحات مندوة المصنفین و بلی اسلام مارکسترم اور فاشنرم - اشتراکبیت بااسلام الماری اسلام کروری - جون کفراز کعبر ....

مولانا مفط الرحمان صاحب نے اس کتاب میں اسلام کے معاشی احکام و قوان کو ایک نظام کی سے اور یہ بتا نا جا ہا ہے کہ یہ نظام کو ایک نظام کی سکے اور یہ بتا نا جا ہا ہے کہ یہ نظام کس طرح دنیا کے موجودہ معاشی مسائل کا ایک صحیح ومتوازن حل پیش کریا ہے اور کن وجودہ سے دوسرے نظا ماتِ معیشت کے مقابلہ بیں لائن ترجیح ہے ۔ ان کی پرکوشش اس لحاظ سے صرور قابل قدر ہے کہ امفوں نے معاشی معاملات کے متعلق قرآن اور اصادبیث اور ففہی کتا بوں میں سے کافی مواد جمع کہ دیا ہے ، ہو ہجا سے خود نہا بیت مقید امہوں نے بیان کیا سے اس کے لواظ سے مہم اسے سے لیکن اپنی تصنیف کا جومقصد امہوں نے بیان کیا سے اس کے لواظ سے مہم اسے سے لیکن اپنی تصنیف کا جومقصد امہوں نے بیان کیا سے اس کے لواظ سے مہم اسے

اسلامی اقتصادی نظامی، مولانا حفظ الرحن سهوادی، ندوه المصنفین و بلی ، صفیات ، ندم ۲ ترجیان انقران با بست سمبر ۱۹۴ و و نوریا ۱۹۴ د صلد ۱ عدد ۱۸ می مین شاقع بوا-

ایاب ناکام کوشنش سینے برمجیور میں۔

علم العینست سے معافی نئی دا تفتیت محسن سرسری نوعیت کی معاوم ہوتی سے - انہوں نے اپنے ذاہم کر دہ موا دکوسا ننٹیفک طریقہ پرمرت کرتے کے بہائے عجیب طریقہ سے کمیر دیا ہے جی سے اسلامی نظام معیشت کا کوئی دا تنے نقشہ ذہ ن میں منہیں بنیا۔ کا سے کا سطا اعدکرتے وقت الیام موس ہوتا ہے کہ یہ ایک علمی بحث منہیں ہیں بنیاں ہوتا ہے کہ یہ ایک نظاموں سے اسلامی نظام کا تقابل کیا ہے وہاں تو ان کی کا دافنیت نے دوسرے معاشی نظاموں سے اسلامی نظام کا تقابل کیا ہے وہاں تو ان کی کا دافنیت بری طرح ظاہر ہوتی ہے ۔ فاشزم اور مارکمنزم وونوں کے متعلق ان کی معاومات نہا بہت ناتص کی فلط میں اور اس ناتھ نظم کی وجہ سے انہوں نے بے نکلف یہ نینج نہا بہت ناتص کی بنسبت مارکسندم اسلام سے افریت سے ، حالانکہ دونو ن اسلام نظر سے کی اسلام سے کی ناشزم کی بنسبت مارکسندم اسلام سے افریت سے ، حالانکہ دونو ن اسلام سے کیساں دور میں اور اسلامی نقط نظر سے جس فذر نعنت کے قابل فاشنرم ہے انسی میں دیسے میں در نون سے حس فذر نعنت کے قابل فاشنرم ہے۔

استراکست ما اسلامی دیاده افسوس ناک محقده سیم جهان مبنده سستان کے موجوده مالات برمصنف نے اپنے نظریات کومنطبق کرنے کی کوشش کی سیم ۔ اس مقام بر سالات برمصنف نے اپنے نظریات کومنطبق کرنے کی کوشش کی سیم ۔ اس مقام بر سست بہلے تو وہ ما صرابوقت معاشی نظام میں انقلاب کی صرورت ظام کرتے ہیں، مجر فراتے میں کرید انقلاب دونظریوں میں سے کسی ایک نظریہ ہی کی بنیا د بر بہوسکا ہے ۔ ایک فراتے میں کرید انقلاب دونظریوں میں اسلامی نظریہ کے اصولوں سے قریب تر ہو۔ نالص اسلامی نظریہ ) اور آخر میں ارشا د ہوتا ہے کہ ربینی اشتراکی نظریم ) اور آخر میں ارشا د ہوتا ہے کہ

"بلا خوت لومته لاتم اسلامی تصبیرت سے ساتھ یہ کہنے کی جمداً ت کرنا ہوں کہ اس ملک بہن سروست بہلانظریہ جامئے عمل نہیں بہن سکتا بلکہ دوسر ا نظریہ ہی ممکن الوقوع سیے"

و۲۱۷ کی سجنت سے لجدیہ ملیم میں بہرائائم کی ملامست سے خوت ہوکہ عباب

مولانا بینی بین ان کاس مام منت بر بانی بید و نیا سے بوانبوں نے اسامی نظام معیشت کی فو بیاں بیان کرنے بیں صرف فربانی ہے بجر چیز سروست "بام عمل بہن بی نہیں سکتی بہز تفاکہ مروست" اس کی شرح و تعنیر میں بھی وقت صابع فرکیا باتا ، بیہ وہ اشتراکیت میں کودہ ابنی عجیب وغریب اسلامی بعیبرت" کی نار براسلامی نظریبہ سے تیز ترب بہوتو بہوء مگراس کی فلسفیانہ سیجد ہے ہیں ، جید ظام بی بہاروں میں اسلام سے کیچ قریب بہوتو بہوء مگراس کی فلسفیانہ منیا وہ اس کی اخلام اجتماعی فلاسلام سے ایم وہ وہ اس کو اسلام سے قریب و بہی سمجد سے اتا ہی دوراس کو میران کی نظریب و بہی سمجد سے اتا ہی دوراس کو میران کی نظریب و بہی سمجد سے اسلامی بھیریت بہی ذرکھنا ہو۔

اس کا فرانہ نظام سے ماشحت زندگی لیبرکرنے کے سیسے جناب ہولاما سا سب سنے بیند مذہبی ، تہذیبی اورمعاشرتی شحفظات شجویز کیے مہیں ، حالانکہ نبحر بہستے نامبت ہے بجكا بيسكه اس قسم سيخفظات كي حيثيت طفل تشلي يسے زيادہ نہيں بيسے ، اور ا بينے شخفظات کی فکرصرف وہی توگ کیستے ہیں جن کی کم ہمتی ہیں جہی بیقیہ کرلیتی سیسے کہ ہے ہیں ہے ہوال رہنا دوسروں ہی کی عمارت میں۔ ہے ، اپنی عمارت کبھی نہیں بنانی -صاف اورسیدهی بات ، حس کوخوست القاظ سے بردسے میں جھیا نے کی کوشس کی جاتی ہے، دراصل برسيے که علما سے کوام سے حس گروہ سے مولانا کا تعلق سیے۔ اس برنا انکی کیسانحے كم يهمتى اورتسكست يتوردگى كانسلط ميوكياسىيے - ان توگوں بيس خودا بينے بل بيستے بركوئى اسلامی شریب انتظافے کی ہمن اور صلاحتیت مہیں سیے ، اس کی اشتراکتیت کے داسن میں بناہ سیسے میں ۔ اور کمجی کسی دورسے سیمسایہ کی مامردی سے بہتست میں بهنجباجا سيت مي ملين ابني اس كمزوري كوجيدا سنه سي كيد لوگوں كولفين بيرونا ستين که تصور بهارا نهبی سب براسلامی نظر بربهی کم سخست البهاسی گرسردست "اسکامامیمل بهنا مال يه سيد موال برسيد كونسردست "اشتراكى نظر بركاميامة عمل بهننا كيول مكن وقع مهوكيا سية كالاس كي وتي وجداً سيداس كيسوا بناسكت بين كداس نظريد كيرها عي آب تصفر تباده لائق افرانب سفرياده بالهمت يس وها نقلاب برياكمت كافن في

ا بنی کمزوری کو جیبا با توخیرا خلاقی کمزوری کی تعربیت بین آنا ہے ، مگر صب انسان باطل کو حق اور می کو جیبا با توخیرا خلاقی کمزوری کو سنستن برانز آئے نویر بیزر کمزوری سے رائد کا طل کو حتی اور می کو کو بالل کا بہت کرنے کی کوسٹنٹ برانز آئے نویر بیزر کمزوری سے رائد کا حرب سے کو لا افرائے ہیں :

را میرسے باس اس بھیں کے لیے دوزروسشن کی طرح دلائل و شوا بر موجود مہیں کہ آئی سریایہ دا یا نظام رکھنے والی طاقت اس طرز عمل سے بہت نوش بہت نوش بہت بنوش میں نیا دہ سے زیا دہ معرف تو یہ دائی اسلام کے مندس نام پر بہلے نظریہ کو آج کے ماحول میں نیا دہ سے زیا دہ معرف تو یہ و لقریر عیں لایا جا سے اور قول دگفتار کا کو لگر شداس راہ میں نہ جبورا ابا ہے ، کمیونکہ اس کو یہ نینیں سبے کہ بب کلمة حق اس بدلیف المیا طل کا وہ اب نظر برنظام رہ سے جراس کے عاجرانہ نظریہ کی معمول سی حرکمت انقلاب نہ یا دہ سے زیا دہ نشہ د برا مادہ ہو نظریہ کی معمول سی حرکمت انقلاب نہ یا دہ سے زیا دہ نشہ د برا مادہ ہو خات اور اس کو فناکر نے اور قائم ہوتے رہنے کے لیے مختلف را ہوں ہو خات نظریہ کی معمول سی حرکمت انقلاب نہ یا دہ اس کے کو دہ سے نیا نظر آئی سبے ماس کے کوہ خوب وافعت سے کہاں کے نظام کی تابئی کا عمل را ستہ بحالت دہورہ خوب خوب وافعت سے کہاں کے نظام کی تابئی کا عمل را ستہ بحالت دہورہ خوب نہیں ہوتے نہ ہوتے دہورہ کا است بروں ہوتے دہورہ نہیں ہوتے نہ اس کے کوہ خوب وافعت سے کہاں کے نظام کی تابئی کا عمل را ستہ بحالت دہورہ کی اس کے نظام کی تابئی کا عمل را ستہ بحالت دہورہ میں ہوتے نہ ہوتے دہورہ کا میں اس نے کہ دہ سے کہاں کی اس کے نظام کی تابئی کا عمل را ستہ بحالت دہورہ کیا ہوں افعات دہورہ کیا ہوتے کہا ہوتے کہا ہوتے کہا ہوتے کہا ہوتے کہا ہوتے کیا ہوتے کیا ہوتے کہا ہوتے کیا ہوتے کہا ہوتے ک

اس مهاست کا کارسا کیا۔ ایک لفظ نویز ناک سنید۔ استدلال کی مورست پر سنے کہ

اسلامی نظریرکا علان وانلها را نگریزکولب ند سے اور اس کے اقتدار کی عبر مصنبوط کرتا سے ، اور اشتراکی نظریر ایک کارگرانت ای طاقت حاصل کربکا ہے ، اور اشتراکی نظریر ایک کارگرانت ای طاقت حاصل کربکا ہے ، اور اشتراکی نظریر ایک سے در تا سے ، اور اشتراکی نظریر ایک کارگرانت کا در است کارگرانت کارگر

لهذا جواسلامی نظر برے کیے کام کرسے وہ برسر ماطل اور سجدا شتر ای نظریہ کی حمایت كريسي وه برسريق إلغوذ بالندمن ذانائ - إكراسي كانام وبانت سبيرتوابسي وبانت کو دور سے سلام ۔ ان توکول نے انگریز کی تشمنی کوا بیٹ مستقل دین بنالیا سے اوراسی ر دین سے معیار برید فیصله کرتے میں کہ حق کیا ہے اور باطل کیا۔ اقال نوببرخودعصبات کیا۔ سے ، تاہم اکر مقوری دبر سے سیے اس کو جول کانوں تسلیم کردیا ما ستے نت مھی ہی استدلال ایک مسامان سے کیے جو کم مترمناک منہیں ہے۔ بیظا ہر سے کہ اشتراک بہانے علمار کی دانگی و قابلیت سے ایک کارگرطاقت مہیں بنی سے۔ بلکہ اشنز اکی ملاحدہ کی قا بلیت ومردانگی سیسے مبنی سیمے ۔ اورشریابہ دارانہ نظام رسکھنے والی طاقت'' اسسے اسی کیے ڈرتی سے کہ وہ ایک طاقعت بن میکی سیے۔ لیخلاف اس کے اسلام سے وہ اس کیے کے خوت سے کہ اس کو کو نی طاقت اسلام کی لینت پر نظر نہیں آئی ، منی کہ وہ موجود ہ حالات میں اسلام کا نام بینے والوں کی بیجے مجھی تھو سکتے سے در بغ منہیں کرتی مکیونکہ وہ دیکھ دہی سے کہ اس دین کے بیرویا تومنا نق ہیں یا نالائق اور نبیت همیت وریتراگر اس کی نشیت برحقیقت میں کوئی کارگر طاقت بهوتی توشایداچ کوتی سرطی دارانه نظام ریکھنے والی طاقت" اس سے بہت کیا ، ذرہ برابر میں نوین نہ ہوتی ، بلکہ اس کی معمولی سی حرکت انقلاب برزیادہ سے ذرہ برابر میں نوین نہ ہوتی ، بلکہ اس کی معمولی سی حرکت انقلاب برزیادہ زیاده تند. دبراتراتی به بس دراصل بیصورت حال حس کومولانا صاحب نے زیاده تند. دبراتراتی به بس دراصل بیصورت حال حس دیں میں میش فرمایا ہے ، ان کے طرز عمل کے برحق ہونے کی دلیل منہیں سے بلکہ آن سے لیے اور ہرسلمان سے لیے شرم سے ڈوب مرسنے کی بات سے۔ اللہ اللہ! اسلام ہمار سے اور ان کے جینے جی اس مدکو پہنچ گیاکہ اب شيطان السينوش بهوسته لكا!

(سب)

می ارسی کاریخ کو گوسی کی معدات کالیس منظر اسلامی ناریخ میں ارتبجاعی سحر کے کالیس منظر کی شناہ ولی اللہ اور ان کی سیاسی شحر کئے برا کی نظر مہندوشان کی بیبلی اسلامی شحر کی ۔ اسلام اور مغرب کا سالامی شحر کی ۔ اسلام اور مغرب

مولانا منا ظراسی صاحب کی اس نهایت بیش قیمت اور قابل قدرکناب بین سرعنوان توامام الومنیفندر حتر التدعلیر کی ندگی کے سیاسی پہار کو بتا یا گیا ہے، مگراس صنمن میں فاصل مصنف نے ایسا مواد جمع کر دیا ہے۔ جو اسلام کے نظریہ مکومت پراور اس ارتباعی شحر کی۔ بربور وح اسلامی کے خلافت بہلی صدی مہجری کے وسط میں دونا موقی تقی اچھی خاصی تیزروشنی ڈالنا ہے۔
موئی تقی اچھی خاصی تیزروشنی ڈالنا ہے۔
موئی تقی اچھی خاصی تیزروشنی ڈالنا ہے۔

دراصل بیر تاریخ کا ایک برا ایجیده مسئله بے که اسلام جرایک عالمگیراصلامی وانقلابی شخر کیا کی سینیت سے اعظام تھا ، اور حبس نے سیاست اور اجتماع کا بالکل ایک نیانظر بیر دنیا کے سامنے فکری اور عملی دونوں حیثیوں سے بیش کیا تھا ، اس کے بیروق کا کا کا کا میں میں میں میں میں کیا تھا ، اس کے بیروق کا کا کیا کے سامنے فکری اشدہ کے ڈھنگ بیر جیلتے جیلتے انخوکس طرح ملوکبیت بیروق کا کا کیا کے منال فت را شدہ کے ڈھنگ بیر جیلتے جیلتے انخوکس طرح ملوکبیت

ے میراکی۔ تفریط ہے جومولانا مودودی صاحب نے مولانا مناظران ساسہ کیلانی کے مقالہ: اُنام الوسنی کی سیاسی زندگی بر مکھی تھی اور جوتر جان القرآن بابت اپریل سلانگا در ان مدد ۱۹۰ میر شائع ہوئی تھی۔ بعد میں مولانا گیلانی کا مقالہ نمایاں اصنافوں کے ساتھ کنانی شکل میں شائع ہوگی اسیے۔

اور فنصر سبت کی طرفت بجرگیا۔ اس مسئلہ کے صحیح حل برتار بخ اسلام کے صحیح فہم کا بہت کی استحصار سیسے۔ مگراس میں دو بیجید گیاں ایسی واقع ہوگئی ہیں بین کی وجہ سیسے مسلمان عمو ما اس کمنی کوسلیجا ستے میں نا کام ہوستے میں ۔ ایاب بیکہ جس دور میں بہیجوا بی انفلاب اور تغیراه دا نع بهوا اس سیمسلانو ل که گهری عقبیرتین والبستنه بهی ، اس سیبے واقعات اوراشخاص کے متعلق جی تلی را نے قائم کرتے ہوئے مسلمان ڈرتے ہیں ، دوسری پیکہ ۹۹ فیصدی بیکه اس سیسے بھی زیادہ توگوں کو اسلام اور مسلمانوں ہیں سخست التباس بیش آیا سیے۔ لوگ بیا سمجھتے ہیں کہ جو کچھ مسلمان کریں وہی اسلام سیسے وہ اس فرق کو نہیں سبھتے کم اسلام ایک شرکیک کانام سبے سوایک ناص نظام فکر (Ideology) بیر مینی سیے - اور مسلمان ا<sub>ب</sub>ن قوموں اور انسانی گروہوں کا نام سیسے تبواس تحریک سے زیرانزاستے۔ اس فرق کو بیری طرح ملحوظ ندرسکھنے کی ویہ سنے تاریخ مسلمین ''بعینہ تُمَّارِيخِ اسلام " قرار دسے لی گئی سہے۔ اور اس طرح تاریخ اسلام کا تصور بنیادی طور بر تعلط بهو کرره گیا سیے۔ لوگ اس سیما بی انقلاب سیسے بہلے اور اس کے لبعد ناریج کو مکیسا بی طور براسلامی تا ریخ نهی سکے نام سے موسوم کرستے ہیں اور اسی نظر بیسے اس كودسيقت بين مهن مها الكهاسلامي تاريخ سيح نقطه نظر سيراكر دبجها مباسية نوصا ون معلوم ہوجا یا سیے کہ اس جوابی انقلاب سے پہلے تاریخ جس رفغار بربل یہی مقی ، اس کے بعد نکا کیب اس کاراست نه بدل گیا اور و ۱ کیب د ور رسے راسته بربر برگئی۔ اس مقاله میں اگر بچرمولانامنانا الارسن صاحب سنے بیری طرح اس پہلوکوسا سنے دکھ کرنالات مرتب نہیں سکیے ہیں ، نا ہم درموا دا مہوں نے بین کیا سبے - اس بیں ابک سا صبیبیر بیر آدمی تاریخ سکے اس تغیر کو سافٹ دیکھ سکتار سے ہے۔ اسلام اورسا بلمبشنه کی ناریجی کش کش ا "مقاله سے فائده الله الله سفے سیم اظرین کویہ بات اجمی طان ذہن ہیں رکھنی ما بینے کے تفصیلات سیے فطع نظر، اسولی حبیثیت سید، بوری انسانی تاریخ در اسل . دومقابل طاقتوں کی کش کمش کی تاریخ سیسے۔ ایک اسلام بعنی دین فطرست (Real)

(nature of man کی فوت - دوسری ما بلیت لعنی مسیخ شده فطرت انسانی (Perverted nature of man) کی توست۔ اس کش میس کبھی اسلام ا معموا سے اور حابلیت دس ماتی سید، اور کمهی حاملیت انجراتی سیداور اسلام دب ماتا سید. حبب اسلام کا علیہ بہوتا سیے توحا بلیت اس کے خلافت رجعت (Reaction) کے کیے ذور لگائی سیے۔ اور حب سامالیت امیرتی سیے۔ تو اسلام اس کے مقابلیں ا تفالید (Revolution) کے سیے دور لگانا سیے دونوں فوتوں کے سیے انسانی واسطہ (Agents) کی حیثیت سے کام کرستے ہیں ، مگر اسلام اور باہلیت کے نازک اورباریک فرق کوبالکل داختی (Clear cut) صورت بین بهت کم لوگ محسوس كرست مهي مدنيا ده تزلوك ان دولول كوخلط ملط كرسكي كيماس طرح براكنده خيابي میں متبلا ہودیا ستے بین کر کام تو با بلیت سے لیے کررسیے ہوستے میں اور سیجھتے ہیں کہ اسلام کے لیے کررسیے ہیں ، یا کام اسلامی ڈھنگ اور اسلامی شخیل برسٹروع کر تے ہیں ا در پیلتے بیلتے اسلامی سرحدوں سے گزرگرہ کا بلیٹ کی مدو د میں سے لیے جا ستے ہیں ۔ اس طویل تاریخی کشمکش کے دوران میں باریا اسیام واسیے کہ اسلام اپنی خاص صورت مبس ظاہر ہوا اور تمدن وعمران کی بنیا دینا یہ شاہ ہے ترت موسی کی قیادت میں اور مصرت دا دَ داور حضرت بسليان ي مكومت مين ـ مگريعبد مين مجيريا مهيت كي فونتن زور يكوني رين اوراسلام سيسے ما ہلی نظام زندگی کی طرفت رحصت ہوتی رہی۔ شي اكرم كااسلامي القلاسي

نبی صلی التر علیہ وسلم کی قیاد ت میں جو حالت دونما ہوئی تھی وہ دراصل اسلام کاکا مل اور اکمل ظہور تھا جس میں جا ہلہت کو بوری طرح جڑ سے اکھا ٹر کر اجتماعی اخلاق وسعا ملات کی بنیا دخالص اسلامی اصولوں بزر کھی گئی تھی ۔ جس سوسا تبلی کو اس ذبر دست انقلابی طاقت سنے جن دیا بتھا اس میں تمام افراد یا کم از کم ان کی ایک غظیم اکثر بہت کی وسنیت بوری طرح مبدل کئی تھی حتی کہ ذندگی سے تمام جیو شے بڑ سے مسائل بران کا ذو بہنے انسی اسلامی ہوگیا بتھا۔ اس وجر سے سیاست وعمران کا وہ نظام قاتم ہوا

اور بیل سکامیس کادنگ عہد نہوی اور عہد صاحبین بین نظراً تا ہے۔ اس کے بعیدانوں کی جاعب کی جاعب (Body politic) میں ایک کنبر نعدا دایسے لوگوں کی بیدا بہوگئی اور باہر سے بھی گھس آئی جوا پہنے خیالات اور نفط نظر نظر میں جا بلیت کا ایک معند برعنصر سلیے بہوئے سنفے ان میں سے جولوگ نومسلم شفے وہ اگر جہ نبد بل مسلک نوکر بیکے ستفے مگر خود پوری طرح تبدیل (Convert) منہیں بہوئے ستفے ، اور ذندگی کے بیشتر مسائل میں اُن کے خیالات پر قدیم برا بلی نصورات کا غابب تفاد اور جولوگ مسلمانوں کے بہاں بید ا ہوئے ستفے ان کی تعلیم اور اخلائی نز بربت مکی نہ بہوسی سی کھی کہ اسلام اور بربا بلیت کے فرق کو واضح طور پر سمجے سکتے۔ ان وجوہ سے ایک نہیں حکرت سروع ہوگئی جو اسلام کے متما بلہ بہیں جوابی انقلاب کی طافت

(Counter revolution force)

اس بوابی انقلاب کا بہلا ظہور سے نتمان کے تہد میں ہوا۔ بابا نفورات رکھنے والے لوگوں کی سمجے میں یہ بات کسی طرح شاسکتی تھی کہ جس سلطنت کو ایک شخص نے اپنی قوت بازوسے قائم کیا یو وہ اس کے بعد اس کے خاندان کے بجائے دوسرے لوگوں کے ماخذ میں جبی بائے۔ وہ نما ندا نی فرماں روائی معیدی ان کا ملائی دوسرے لوگوں کے ماخذ میں جبی بائے۔ وہ نما ندا نی فرماں روائی آئے سنے۔ مگراسلامی دوسرے لوگوں کے ماخذ میں جبی کبونکہ قدیم سے یہ و کیفتے ہائے آئے سنے۔ مگراسلامی نمانون کا نقلابی تصوران کے دماخ کی گرفت سے باہر تھا۔ وہ اللہ کے رسول کو جو بادشا ہوں کی خدا ونہ نمائے گرفت سے باہر تھا۔ وہ اللہ کے رسول کو جو بادشا ہوں کی خدا ونہ منائے اور خاندانوں کی الوسیت کا خان نہ کرتے آبا بتنا محت ایک بانی سلطنت بھی اسی ڈھنگ بر جبلے جس برشا کا ان روم وغرم کی سلطنتی بیا گئی تیں۔ کہ برسلطنت بھی اسی ڈھنگ بر جبلے جس برشا کا ان روم وغرم کی سلطنتی بیا گئی تیں۔ یہ ما بلیت کی بہلی رحمت متی اور فدیم رومی وغربی آب وگل سے بن کی للبیعیں نبی منابی سے من کی للبیعیں نبی منابی سے منابی کی اساس میں عملاً کوئی تغیر بید اکر دیتی۔ اس نے صرف وہ کام کیا ہم کسی نظام تمدن کی اساس میں عملاً کوئی تغیر بید اکر دیتی۔ اس نے صرف وہ کام کیا ہم کسی نظام تمدن کی اساس میں عملاً کوئی تغیر بید اکر دیتی۔ اس نے صرف وہ کام کیا ہم کسی نظام تمدن کی اساس میں عملاً کوئی تغیر بید اکر دیتی۔ اس نے صرف وہ کام کیا ہم کسی نظام تمدن کی اساس میں عملاً کوئی تغیر بید اکر دیتی۔ اس نے صرف وہ کام کیا ہم کسی نظام تمدن کی اساس میں عملاً کوئی تغیر بید اکر دیتی۔ اس نے صرف وہ کام کیا ہم کسی

همارت کی بنیا دوں میں سیل اور متنور کا مجموعہ کرتا سیسے۔ لیعنی بیرکہ اندر ہی اندر ان کو کھو کھلا کرتا رہے۔

دوسری اور زیاده طافت ور درجیت وه تقی جوصرت علی شرکی میر در بیرة ایمانی میرای ایمانی اور بے دونی خلافت کسی طرح مزائی تفی اجب میں بنین ایمانی کا کوئت میرو ، ند بندول کے سرحیکیں ، ند خزانه کے منہ کھلیں ، خد اناائی و ایمانی کی آمیت کے بے مدو مساب اختیادات ہول ۔ وہ بے لگام باونتاہی و یکھتے کے عاوی تقے ، وہی دیکینا میا بستے ستے ، اور وہی ان کی سمج میں اسکتی سی ۔ وہ خلافت موالو بگر و مراکز کر گئے اور میں کوصنرت علی میاری دیکھتا ہے ۔ ان کوکسی طرح ایبل ندکرتی سی حصنرت علی میاری دیکھتا ہے ۔ ان کوکسی طرح ایبل ندکرتی سی حصنرت میں ایمانی ہیں سی اسلام وہ بابنا پر از ورصرف کیا ، گدر جعت کی لیشت برطا قت میں ایمانی میں ایمانی میں اس سے صنرت علی پوری طرح کا میاب بہت ذیادہ میں ۔ اور اس وقت کی مسلم سوسا سی بہت کم مقی ۔ اس سی صنرت علی پوری طرح کا میاب دمید والوں کی تعداو می ایمانی میں اگری فیصلہ کہ بلایوں ہوا ۔ حس کے باحث میں اگری فیصلہ کہ بلایوں ہوا ۔ حس کے باحث میں اگری فیصلہ کہ بلایوں ہوا ۔ حس کے باحث میں اگری فیصلہ کہ بلایوں ہوا ۔ حس کے باحث میں اگری کی طافت کلینہ " ما بلیت کے باحث میں اگری فیصلہ کہ بلایوں ہوا ۔ حس کے باحث میں اگری کی طافت کلینہ " ما بلیت کے باحث میں اگری کی میں اگری کی طافت کلینہ " میں بلیت کے باحث میں اگری کی طافت کلینہ " میں بلیت کے باحث میں اگری کی کی طافت کلینہ " می بلیت کے باحث میں اگری کو کو کو کو کیا ت

اس رمیعت کے نتیج میں جونظام مکومت قائم ہوا وہ اپنی دوح اور اپنی صورت دو نوں کے لیحاظ سے خالص یا وشاہی نظام متا ۔ نگر دانستہ یا نادانستہ اس کوخلافت 'کے نام سے موسوم کیا گیا اور کیا جا تا رہا ۔ حالانکہ اس کوخلافت کہنا البیا ہی سے جیسے عرق انگور سے جوسٹراب بن گئی ہوا سے بھرع فی انگور ہی کہا جا سے ۔ اس نام مہا دخلافت میں شامانہ خدائی کا بوزنگ تھا اس برظل اللہی کا نوش نما نفطی بردہ ڈالا گیا بھا۔ مسلما نوں کوان بادشا ہو کی ظاہری اقامت صدود اور اجزائے قرائیس شرعیہ سے دھوکہ میں ڈالنے کی کوشنس کی ظاہری اقامت صدود اور اجزائے قرائیس شرعیہ سے دھوکہ میں ڈالنے کی کوشنس کی گئی اور جوسلمان اسلام اور جا بلیت کے نظریات کا فرق ندسیجے سفے انہوں سے اس سے نوب دسوکا کھا یا۔ وہ ان جا بلی مکومتوں کو اسلامی سکومتیں شمجے رہے ۔ ان کے چنڈ سے نئے جنگ کرنے کو جہا د فی سبیل انڈر خیال کرتے دہیے ۔ اور ان کی اطاعت کو

أس اطاعبت البركام معنى سمجھتے رسبے ، حس كانبى صلى الله عليه وسلم نے مكم ديا ، قا ۔ اسمانی صروح مهر

مگرا بتدانی دونین مسدلوں میں علمارا ور ائمہ اسلام کی ایک معتدر برجا عدیت السی وہود تحقی جو بیرری طرح سمجھتی تھی کہ یہ با دشاہی اسلامی نظریہ کی عین صندسہے۔ بہ ہوگ، اس بر برگزرانی ند نخفے۔ بداینی آنکھوں سے دیکھ رہے ستھے۔ کہ جا ملبت کے مانھ میں مکومت کا قبدار سهما سنے کی وجہ سے اخلاق ہمعامتریت ،معیشت اور اجتماعی زندگی کے تمام بہلوؤں بر حابلى عناصركإ غلبه بوتا ميار بإسبيرا وربتدر يج تمدن كابورا نظام حواسلامي العولول برتعمير كياكيا تفااسلام كى بنيا دول سيسے الكظركر مها ملببت كى بنيا دوں برچمتنا مبلاحا ريا سبے۔اس كمل تذريحي انقلاب كوتضنة سيع ببيول وسيصفته رميناان لوگوں كے بس بيں نہ تفاج اسلام كومان كداور خوسب محيركما يكان لاست شقه مه ان كى طرت ست بيهم دونين مديون كاستفير اور علانبيركوششيس مهو تي رماس كه القلاب كارخ حا بليت سيسه بحبراسلام كي طرت بعروس - لیکن افسوس بیرکوششش کوئی نتیجه نیز طریق کار اختیار نه کرسکیس. اوّل اوّل مقامی طور برمسلح متنورشوں (Armed revolts) کا کیجی سلسایہ ارسی را حین کے کیلے حباترہ وقت کے مقابلہ میں کامیابی کاامکان بہت کم تھا بھرانفرادی طور برکہیں کہیں کسی بتیار کے مقابلہ مایں بس کلمیّر حنی کا اعلان ہو ماریل ۔ حس کے ناہجہ مبی تعین النسکے نیاسہ بندوں نے بیانیں تو دسے دیں گرنظام کومست میں کوئی فرق نهيس آيا - بيرنسلحام ك ابب گروه سنداجهاعی اصالاح و انقلاب سند مالوس بهوكرصروت الفرامى اخلاق اور سيرست كي تزكيبرا ورماعتما داست كي اصلاح برابني عام مساعی مرکوزگر دیں کوئی الیالیڈر ان بہت سی صدیوں میں ہیدانہ ہوا یو انسیار علیم انسانام کے طرز برایک عوامی نوکی ہے۔ (Mass movement) خالیس خوامی نوکیک اسلامی بنیادون بیدسلی امها نبوت کا دغوی کسک نتی است به بنا ما یک نبی کی امرت میں نبی کی *ورا* نتست کا حق ادا کرنا - اور آیا دی سکے ایک کنیر صد کو بہر گراور دعوت الدلا<sup>ب</sup> يسبح كستندمين لاكمة ماريخ كى رفيار بيم سيسر برل دبيا .

### شاه ولی النداور ان کی سیاسی شحریک بررایک نظر

شاه ولی الله اوران کی سیاسی تحریک سنجامیت ۱۲۹ معفهات ، کتاب نمانه بینجاب ، لا بهور تاریخ با ناریخ سازی \_\_\_\_تعصی اور بارتی مبندی -

اس کتاب میں مولانا عبید اللہ صاحب نے اپنے مخصوص نفطر نظر سے شاہ ولیاللہ مجل تاریخی نقشہ ولیاللہ صاحب اور ان کے اتباع کی مساعی انقلاب واصلاح کا ایک مجل تاریخی نقشہ بینی کریا ہے جس میں شاہ صاحب کے ظہور سے لیکر جمنا نربد اسندھ ساگر یارٹی کے قبا کہ کہ کا دینج ماکل ایک نئے دنگ میں ہمارے سامنے آئی ہے مولانا کا اصل بیان مجل ہے حس سے ان کا مدعالوری طرح واضح نہیں مہوتا، مگر سامنے پران کے ملم یوسٹ مولانا نورالحق صاحب علوی کی تشریحات مفصل ہیں جن سے مولانا کے بیان کو سمجھنے میں کا فی مدد مل مها تی سے بہات کے مولانا سندھی کی ذات کا تعلق ہے ، کوئی شخص خواہ اُن سے کتنا ہی اختلاف رکھتا ہو، بہر صال ان کے علم و فصل اور ان کی وسعت نظر اُن سے کتنا ہی اختلاف رکھتا ہو، بہر صال ان کے علم و فصل اور ان کی وسعت نظر

شاه ولی الله اوران کی سیاسی شخر کیب، مولانا عبیدالله سندهی ، کتاب خانه مبنجاب لام دور، صفحات ۲۱۷ -

ترجان القرآن بابت ايربل سهواع وصلدم عددم مين شاتع معوا-

اور ذکاوت وجودت سے انکار کی جرا ت نہیں کرسکتا۔ اور اس بین بھی کو تی شبہ نہیں کہ اس کتاب بین بچر کچھ اُن سے استفادہ کر کے مولا افرائنی صاحب نے لکھا سے نکلا سے جو کچھ اُن سے استفادہ کر کے مولا افرائنی صاحب نے لکھا سے وہ بہت سے بطیعت علمی نکات اور بیش فیمت معلومات پرمشمل سے ، جن کی قدر نہ کرنا ظلم بھوگا۔ کئیں بحیثیت مجموعی حبب بہم اس کتاب کو دیکھتے ہیں۔ تواس بین تاریخ کم اور تاریخ سازی زیادہ نظراتی سے ۔ ثاریخ با اریخ سازی زیادہ نظراتی ہے۔

اكرىالم برزخ مين شاه ولى التُدصاحب اورشاه عبدالعزيز معاحب اور اس سلسلہ کے دوسرسے بزرگوں کو جمع کرسکے بیر کناب ان کے سا سنے بین کی میا نے تو لعبد تنهين كراسين كارنامون سكهاس مرقع كو ديكو كروه مفنرات خو ديمي دنگ ره ما مكي \_ تُعزب ولى اللَّبي كاجونظام اور بروگرام مبين كياكيا بنيج اورمعاص تاريخ كے واقعات سے اس سے اس سے سات کا تعلق حس مارح و کھا یا گیا۔ ہے اس کی مبشیر تفسیلات سے لیے "غالباً "كے سواكو ئى اور بنیا دنہیں ہے۔ رہے اس حزیب کے اساسی نظریات، نو ان کی بوتصبرمولانا سنے اور ان سکے فاصل شارح سنے بیش کی سبے اس سے بعن اجزار كومعنى صحيح تسليم كبا ماسكما سبع و مكر مبتيرًا جزار تعبيرو تفسير كي مدسيدم تباوز مي . ما صنی سکے واقعات و مبدیر طرز برمرنزب کرنا ، با بزرگان ساعت کے کام کو دور بدا صطلاحات میں بیان کرنا سجا ستے نودگذاہ نہیں ، لیکن اس ترنیب وبیان میں ابینے اپیسے صورات ونظر مایت کو د اخل کر دینا سجراصلاً و ہاں نہ ستھے ، ہمارسے نز دبکے کوئی قبیج طریقے نہیں سبے۔ آخراس میں کوتسا امر مانع سبے کہ اسیسے تصورات کو مہم خود ابینے ہی تصورات كى حيثيث سيسے بيش كريں ؟ اگلوں سكے كام ميں ان كاسراغ لگا نے كى كيا صرورت ؟ محربك محابرين سے الصافی

تخزب دلی اللہی کی تاریخ بیان کرتے ہوئے مولانا نے صفرت سیراح ربادی اور ان کے متبعین کی صادق اور ہی جماعت کو حیس دنگ میں ببیش کیا ہے وہ اُس کیگ سے مہبت مختلف سیے حیس میں مصفرت سیدا حمد مساحہ کے معتقدین ببیش کر تامین ۔ ان دومختاعت بیا نات میں ایک عنصرصد اقت کامہی معلوم ہوتا ہے ، سکن دونوں طون مبایغات کی سے ، سکر کو دونوں طون مبا بغہ کی دنگ آمیزی مجھی انجھی خاصی نظراً تی سیے ، صنور ت سیے کو تاریخ کا ایک سال مانندی جیان بین کرکے حقیقت کو ، جبسی که تاریخ کا ایک سال سال مانندی جیان بین کرکے حقیقت کو ، جبسی که دون تی الوقع تقی ، جوں کا نوں بیان کرد ہے ۔

تعصب اور محزب

ا س مخریت کی بوری ناریخ میں مولانا سقے اگر کسی کو ناہی کی نشان دہی کی سب تووه صرفت بعضرت سيراح رصاحب اوران كے متبعين كے طرزعمل سيمتعلق سے ۔ اس مصرکوستنی کرسکے وہ اس مزسے کو بے عیب معیار حق کی حیثیت سے ببش فرما تے ہیں اور بیٹا سٹ کرنا ہوا ہے میں کہ اسی حزب کے اتباع میں حق اور راستی دائر و منحصر ہے۔ اس میں ٹیک۔ نہیں کہ شخرے کا قیصنا ہر یہی ہے کہ ادمی اینی بار فی کو اس طرح بیش کرسے۔ سکن ہم اس حترب کے ایک ایک بزرگ بی خاک باکوسرمرئه عشم بنا سنے کے باوجود نہ تو یہ بات تسایم کرسکتے ہیں کان میں سے کو تی بھی علطی و خامی سے پاک مقا۔ مذہبہ مان سکتے مہی کہ حس فذر رفشی سم کو ان کے علوم میں ملتی سے۔ بس وہی ہمارسے سیے کافی سیے ، اور نہ اس کے لیے تیار میں کہ مرابت ورسمانی کے لیے صرف اسی حزب کو واحد سرحتني تسليم كمه لين - بهجي اكه في الواقع دين اسلام كوا زسرنوا بيب عالمكيرطا قت بنا ناسب توسمارے لیے ناگزیر سیے کہ نیرہ سوبرس کی طویل تاریخ ہیں دنیا تے اسلام نے علم وعمل کے حس قدر بہترین نموسے بیش کیے مہی ان سب کے فوائد البيني دامن بين سميلية كى كوستست كريس واورفران وسنست كى روشتى مين ماحنى و وحال دونوں كو خورب ومكي كراور سمج كر خود اپنى اياب مستقل فكر بيد اكر ديں۔

# مر المال المحالي المال المحالي المال المحالية

اكر بيرمهندوستان مين مسلالوں كى تركما زيوں كاسلسلە بہلى صدى بېجري كے اخر ىى سىھىتىردىع بوگياتھا، اور تىرىيوس صدى كىسە جارى ر يالىكن جىدىغىرون تىتىنات ر کی گنجائش دسکھتے میوستے ہے کہا جاسکتا سیسے کہ شیخے معنوں میں اسلامی بہا واس سرز مین بہ صرفت البكب بهى مرتنيه فهوا مقااوريدويهي جها ومقاجس كيم امير بصنرت سيدار دلية برمليدى اور سيرسالار مصترست شاه اسماعيل ستنه يدرحهما الندستقيمة بيليكي لرائيال ىنە تۇخالصىتە كېلىگە ئىقىيى، ىندان كى تېم ئىي خالص اسلامى سىيرىت ئىقى، ىنداكن ئېي اسلامى قواندن حباك كى يورى بإبندى كى كئى اوريتران كے متنجر میں خلافت الہير كہيں بہاں قائم مهوتی - اس سلیے وہ نس لطائیاں تھیں ، جہاد فی سبیل اللہ منتھیں ۔ لیکن اوری بارہ سو سال کی تاریخ میں بیدوالفرسکے بندسے الیسے نظراً ستے ہیں جنہوں نے تمام نفداتی ، قومی اور ملکی اغراص مسعے اور تمام جا، لی تعصبات، وخوا ہشات سے پاک، ہوکہ وسرنت اس سیے جنگے کی کہ تھا۔ ای زمین بیر منداکا قانون براری مبور قاسمتین و فحاد کی مگر دست صالمی ن کی فوج مرتب کی ۔ جنگ وسلح دولوں بالتوں میں نشریعیت سکے قوانین سے فده مبامر شجا وزنه كيا، ا درجها ل أن كوسكم ل في كامو قع ملا و يال ما ككن خلفا ستے رامتندین کی طرز کی محکومست قائم کی ۔ دندوی نقط منظر سے دیکھا ما ہے تو ہدوستان ہیں مسلانوں كى ناريخ كايد حيوناساوا قصر بيكاعظيم النتبان فتوحات اورسلطنتوں كے مقابلہ ميں اتبا

ئے دیبا جرانموں مامودودی برشاہ اسماعیل شہبد مرتب عب الشرب در در ۱۹۹۶)

سفیرنظرا آنا سے گویا بہاڑ کے سامتے ایک رائی کا دانہ ہے لیکن اسلامی نفظ نظر سے اگر د مکبھا جا ہے ، تواس ماک میں اسلامی ناریخ کا بہ وا قعہ سب سے زیا دہ درختال سبے اور میں لفین سے ساتھ کہرسکتا ہوں کہ خدا کی میزان میں ہندی ساتھ کہرسکتا ہوں کہ خدا کی میزان میں ہندی ساتھ کہرسکتا ہوں کہ خدا کی میزان میں ہندی ساتھ کہرسکتا ہوں کہ خدا کے دواز دہ صدسالہ کارنا مے میں سے حتنا ہے تہ خیر کے پیڑے میں رکھے جانے کے دار دہ صدسالہ کارنا مے میں سے حتنا ہوتہ خیر کے پیڑے میں رکھے جانے کے دابل ہوگا اس کاسب سے زیا دہ در نی جزو یہی ہوگا ۔

اس عظیم الشان وا فعہ کا بوائز بہندوستان کے مسلانوں پر ہونا بچا بہتے تھا افسوس سے کہ وہ نہیں بوسکا ۔ ایک محد کا س سے حسی کی وجر بر بھی ہے کہ اعدائے دین کے نوف نے انہیں اس کا بچر جا کرنے سے بازد کھا ۔ گراس کی بڑی وجر بر بہی کہ مسلمانوں کا معیار فدر بدل جا اس کے دوہ دین اور صدافت اور سیرت کے کما فلاسے نہیں بلکہ فتو ماست کی وسعیت اور سلطنت کے رقبے اور حکم انوں کی شان وشو کت کے کما فلاسے قیمتیں شخص کرتے ہیں۔ اس لیے پچلے سلاطین کی شان وشو کت کے کما فلاسے تیمتیں شخص کرتے ہیں۔ اس لیے پچلے سلاطین کی تاریخ قوائن کے لیے ہراغتنا کی مشتق سے مگر دو ہمولولیں 'نے ہندوستان کے تاریخ قوائن کے نزدی اتنا تھیر کے ایک گوشہ میں فعدا کے لیے لوگر جو ہمرکیا دیا وہ اُن کے نزدی اسکالہ اس کی کام ہے کہ اس کی طوف کسی توجہ کی صرورت نہیں ۔ نہ کوئی رئیسری اسکالہ اس کی کوئی اس کے آثار کی تلاش میں لکتا ہے ، نہ ان بزدگوں کی شخریروں کومرنب کوئی اس کے آثار کی تلاش میں لکتا ہے ، نہ ان بزدگوں کی شخریروں کومرنب کوئی اس کے آثار کی تلاش میں لکتا ہے ، نہ ان بزدگوں کی شخریروں کومرنب کرنے اسٹارہ کرنے کی نوبیت بھی نہلں اُتی ۔ سے ۔ سٹی کہ عام تاریخ ں میں اس وافعہ کی طوف اشارہ کرنے کی نوبیت بھی نہلں اُتی ۔ سے ۔ سٹی کہ عام تاریخ ں میں اس وافعہ کی فریت بھی نہلں اُتی ۔ سے ۔ سٹی کہ عام تاریخ ں میں اس وافعہ کی فریت بھی نہلں اُتی ۔ سے ۔ سٹی کہ عام تاریخ ں میں اس وافعہ کی فریت بھی نہلں اُتی ۔ سے ۔ سٹی کہ عام تاریخ و میں اس وافعہ کی فریت بھی نہلں اُتی ۔ سے ۔ سٹی کہ عام تاریخ و میں اس وافعہ کی فریت بھی نہلں اُتی ۔ سے سٹی کہ عام تاریخ و میں اس وافعہ کی فریت بھی نہلں اُتی ۔ سٹی کہ عام تاریخ و میں اس وافعہ کی فریت بھی نہلں اُتی ۔ سٹی کہ عام تاریخ و میں اس وافعہ کی فریت بھی نہل اُتی ہوں کو میں اُس وافعہ کی فریت بھی نہاں اُتی کو میں اُس کی فریت بھی نہاں اُتی کو میں اُس وافعہ کی فریت بھی نہاں اُتی کی فریت بھی نہاں اُتی کو سے اُس کی فریت بھی نہاں اُتی کو سے اُس کی فریت بھی نہاں اُتی کی کھی کی کو کو سے کی کو کی کھی کی کو کو بھی کی کو کی کو کی کی کو کی کی کھی کی کو کی کو کی کو کی کو کی کور کی کی کو کی کی کو کی کو کی کو کی کی کو کی کی کو کی کو کو کی کور کی کو کی کی کو کی کو کی کی کو کی کو کی کی کو کی کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو ک

"ا مهم منیست سے کہ اب ذرا کچے ہوش آیا ہے اور مقور ابہت بالاکو سے شہید وں کا بچر بیا بنٹروع ہو گیا ہے۔ اس سلسلہ کی ابتداء جویدہ اُلفرقان "
بریلی سنے شہید بنیر کی اشاعت سے کی تقی اور دوسری چزید مجموعہ ہے جواس وقت شائع ہور یا ہے۔ یہ ایک کا میا ہے کوششش ہونے کے علاوہ نہایت ہی مبارک اقدام ہے۔ یہ ایک کا میا ہے کوششش ہونے کی حیثیت ہی سے مبارک اقدام ہے۔ نیکن ان چیزوں کو صرف ابتداء ہونے کی حیثیت ہی سے

عنیمت کہا ماسکتا ہے۔ حقیقت میں تو صفرت سیداح مشہد صاحب اور شاہ سنہید کی سخر کیا۔ کا جوحتی ہندی مسلمانوں پر سبے اسسے ایمی واجب الادا ہی سمجھنا جا ہیںئے۔

بی برخوید به ۱۹۱۷ کی سید - آزادی کے بعد مولانا غلام رسول مہر نے اس سلسلہ میں برخی تحقیق وجبتج کے ساتھ تمین کتابیں تیار کی ہیں جو ہما رسے سرمایہ علی وادب ہیں برخا فتیمتی اصافہ ہیں - نیز سولانا علی میاں کی کتاب سیرت ستید احمد شہید میں برخای شخینی اور معلومات افزا تصنیف سید - لیکن مزید کام کی ضرورت سیدا ب مجھا نکار ممکن نہیں - مرتب

سيرت سيدا حمد سنهد المولاما سيدالوالنحس على صاحب مدوى منخامت ، هم صفحات ، يه كوكن روط ككهنور

اب سے سواسوبرس بہلے اسلامی انقلاب برپاکر نے کے لئے بوعظیم الثان ترکیب مفرت سیّد احمد بربلوی اور صفرت شاہ اسماعیل ستہدد حمہا اللہ کی سرکر دگی ہیں اسطی تقی اور حس سے تمام ہند وستان، بلکہ اس باس کے ممالک مک ہیں دوج اسلامی کی ایک زبر دست اہر محصلا دی تقی ، اس کے متعلق بہلی مرتبہ اتنی تفقیلی معلومات اور اس قدر ست نہ دورا نع سے اردوز بان میں فراہم ہوئی ہیں۔ امید ہے کہ اس کا مطالعہ متعدد حیثیات سے مفید تا بت ہوگا، اور خصوصیت کے ساتھ وہ لوگ اس مطالعہ متعدد حیثیات سے مفید تا بت ہوگا، اور خصوصیت کے ساتھ وہ لوگ اس کے بہرائیک مرتبہ می کرنا سے بہرت فائدہ اسطانی کے بواسی مقصد عن بینے کے لیے بھرائیک مرتبہ می کرنا میں سے مبہت فائدہ اسطانی کے بواسی مقصد عن بینے میں ۔

سوار في الكاري كا اصول

گرمولات کے کام کی پوری قدر کرنے کے باوجود یہ کہنا ہے گا ہے کہ ابھی کہ اس شحر کیا سے کہ ابھی کامیا ہیوں اور اس سے نظام اور طراقی عمل ، اور اس کی کامیا ہیوں اور ناکا ہی کے اسباب ، اور اس کے قوی اور کمزور بہنوؤں کے متعلق بہت کچھ دید معلومات کی تلاش اور سب خور وری سیے ۔ نیز اس و نیر و معلومات کی تلاش اور سب خور وری سیے ۔ نیز اس و نیر و معلومات کی تلاش اور سب خور وری سیے کہ اسے باکل سا شد تفک طراح و افقارت بر مرتب بنا سے اس امری بھی صرورت سیے کہ اسے باکل سا شد تفک طراح و اقعات بر سے لاگ تنقید کی کیا جائے اور تاریخ کے ایک محقق طالب علم کی طرح و اقعات بر سے لاگ تنقید کی

سیرت سیدامی میشهد، الوالیسن علی ندوی ، په گوش دوله نکھنو ته صفحات و هم ترجمان الفران باست ایر بل ۱۹۹۱ د میلد ۲۰ عدد ۲۰ مین شاتع بهزا . جائے۔ اگر ہمیں اپنے اسلاف کے کاموں اور ان کے تیج بات سے اپنے مال کی اصلاح اور مستقبل کی تعمیر کے لیے اور افا تدہ اعظانا ہے۔ توسوائح نگاری کے قدیم طرز میں کا فی ترمیم کر کے عقیدت مندی کے عنصر کو کم اور تنقید و تحقیق کے عنصر کو مطابا برط صانا برط صانا برط سے گا۔

مسطر خورت بید اح کا برسالہ وقت کی ایک اسم صرورت کو لیراکر تاہیے۔ زمانہ تعان کر رہا ہے۔ نمانہ تعان کر رہا ہے۔ کہ عالمی امن اور بین الاقوامی خوشحالی کے سلیے دنیا کی مختلف قوموں کے درمیان تعلقات درست میوں ۔ اس غرض کے سلیے جہاں اور بہت سیربیا ہوں میں کام مہر الماسی براوری اور اس کے دبنی و معاشر تی معنقدات کے بارے میں غیر مسلم اقوام مین علط فہوں اور قعسبات میں مبتلہ عیں انہیں دفع کیا جائے۔ ووفوں طوت بہت سے لوگ اس جزی مخلصالہ خواجش مبتلہ عیں افریسی مفید علی کوسٹسٹس کی گئے کہ کا تعلق المرائی مفید علی کوسٹسٹس کی گئے کہ کوسٹسٹس کی گئے کہ اس جزی مخلصالہ خواجش میں اور میں اس میں اور میں اس کے این اس سلیلے کی ایک کوسٹسٹس سیے جو اس میں ستر راہ بنی بہوتی ہیں۔ اس رسالہ ور اصل اسی سلیلے کی ایک کوسٹسٹس سیے جو اس میں ستر راہ بنی بہوتی ہیں۔ اس رسالے میں ان کی نشا نہ ہی کی گئی سے اور انہیں دور کرنے کی صرورت کا اس رسالے میں ان کی نشا نہ ہی کی گئی سے اور انہیں دور کرنے کی صرورت کا اس رسالے کو اسی اس برے میں لیں گے اور اس پر مشنڈ سے دل سے غور کرنے کے اس میں اس دلایا گیا ہے۔ مجھے امید سے کہ مغرب کے صاحب فکر اور اہل عاصرات اس رسالے کو اسی اس حور کرنے کی دلایا سے خور کرنے گئے۔ اس رسالے کو اسی اس جو کی اور اس پر مشنڈ سے دل سے غور کرنے گئے۔ اس رسالے کو اسی اس جو کی اور اس پر مشنڈ سے دل سے غور کرنے گئے۔ اس رسالے کو اسی خور کرنے گئے۔ اور اس پر مشنڈ سے دل سے غور کرنے گئے۔

یه ده بیش نفظ بیرج مولانات محرم نے راقم کی ایک تالیف اسلام اور مغرب " برستر به فدما با مقار بچو کمه اصل کما ب انگریزی میں تقی اس کیے اس وقت اس کا ترجمہ د با گیا مقار اصل متن اس مجوعہ میں شامل کما جا د ما ہے۔ مرتب

مسلان اور الراسف

مدمات خاص طور برفابل ذكر سير كمسلمانون كى طرفت سيير ميرو ديول اوجيرابر كى مقدّس شخصىية ن الدران كى الهامى تعليمات بيركمبنى ول آزار نسفة يدم نبس كى مسلمان معضرت موسئ وط رون اورتمام انبيا- بني اسرائيل اورستنرست عليني افرسحيي زعليهم المسام بمحوندا کا ببغیر مانتے ہیں اور ان برایجان لاما ولیا ہی صنوری سمجھتے ہیں صبہ استارت مچرصلی الشدعلیه وسلم بر ایمان لاما - وه تورات اور زلور اور استجبل کو بھی بنداکی که اسب ماسنتے میں اور قرآن کے ساتھ تمام اسمانی کتابوں برایان لاناان کا مبنیا دی تخفید سے۔ وه حصرت مربم علیها السلام کواتنا هی مقدس و محترم ما سنتے مہیں نتینا ابنی اقهان النو نین کو ۔ ان کی طرفت سے مہیج دابول اور عیسا تیوں کے بزرگوں کی تو ہین کاسرے سے کوئی سوال ہی بیدا نہیں ہوتا ، کیونکہ وہ ان سکے اسیتے بزرگ بھی مہیں ۔ لیکن بہودلوں <sup>اور</sup> عبيها تبون كمير معامله مين صورت حال اس كے برعكس بيرے - وہ حدرت محمد صلى التّدعلية وم ا وران سکے اسماب اور اندواج کو مذصرت بیر کم بزرگ نہیں ماسٹنے ملکہ وہ ان کی صدافت یر ، ان کی سیرت وکر داربر، اور ان کے اخلاق برجیلے کرسنے سیے بھی بازنہیں رسنے۔ ان کی طرفت سیسیمسلالوں سکے حذبات برمسلسل دست درازیاں پڑو تی رہی ہیں۔ اس کیے در حقیقت بیرا مکب بیب طرفه لطائی سیے جسے کارا ور فرلق ہی ختم کرسکتا سیے۔ اوربيرجا بينيز كيے سنيے نفسيات سيے کسي سلسے علم کی صنرورت منہيں سيار کہ اس کے ى اسى رسىتە مەھەسىنىڭ كىسى خىرسىگالى سىكىنشو دىما باسىنىڭ كاكونى تصورىمېس كىا بىياسىگا. مقرمساكاروت

مسامانوں کے لیے صرت میں ایک وجشکا بیت نہیں ہے۔ وہ بڑے انسیس اور رنج کے ساتھ یہ دیکونتے ہیں کہ بالعموم اہل مفرب کاروتیہ ان کے در سب بنوزیب اور رنج کے ساتھ یہ دیکونتے ہیں کہ بالعموم اہل مفرب کاروتیہ ان کے در سب بنوزیب اور تاریخ کے منفلق غیر بری روانہ ہی نہیں ملکہ ایجا با مخاصمانہ ہے۔ وہ علمی تنفید کی معدود سے اکثر شحاوز کر جاتے ہیں اور سہیں (۲۰۸۱ میں میں ایسی بانیں کرتے ہیں جنہیں تارواداری کہنا معاملہ کو بہت بایک بنانے کا

ہم معنی ہوگا ۔ البی مثالیں مکثرت میش کی جاسکتی ہیں ، بین میں سیسے معین اس رسالے من ميى بيش كى كتى بين مكرانهون سنه مهركو دانسسته ( MISREPRESENT) كياسيسية اور بالكل حيوسك اور سليه اصل بالتي تك بهماري طرت منسوسي كرينه يمايل تنہیں کیا سیدے۔ ان کامستمل دورہ ہے رہا سیدے کہ ہمارسے دین یا ہمارسے ہروزی زندگی یا ہماری تاریج میں تیں باست کو تھی دومعنی پہنا نے کی گنجائش ہو، اسسے وہ برسے ہی مسئ بہناسنے اور اس کا ماریک من میں انعتباد کرسنے کو تربیح وسیقے میں بہسلسل عناه كاروبية الماميرسيك كمرابيا فيها بدعمل بيداسي بغرمنيس روسكا. مخرس اورسلالول کی تحدیدی کریک اسی عنادگا ایکس مظهرین مھی سے ،حس کی طوت لائق مصنعت سے تو سے دلائی سے ، كهاسلام سكے شجد بدوا حیار کی میرکوشنش كا استقبال مغرسب میں ایک تندیدا حسانس خطر كے ساتھ كيا ما يا سبيرا ورمسلمان مكوں ميں اسلام سيرا توافت بلكراس كے خلافت بغادت کی سراطلاع ان سکے سیسے مستخری کا حکم دکھتی سیے۔ ان سکے نزویک اسلمانوں میں سے وہ سب لوگ انتہائی تعرفیت اور موصلہ افزاً کی سکے ستحق ہیں مجسلان ملکوں ہیں اسلام کی اصلی منیا و و آبیز زرگی کی تعمیر حدید اور ترقی سسے سیے کوشاں ہیں ۔ بہر بھی اسلام سيرعناديه كاليك شاخسان سب اوراس معاسل مين ابل مغرب خودابني الحسنرار (values) اورابینے ہی اصولوں کا لیاظ ہی صروری نہیں سیجھتے۔ ایک مسلمان ملک میں کو تی اینار نیند حکمران کروہ اگر کسی اسلامی تحریب کو مجلنے سکے لیے روا داری ، جهورست اورعدل والضافت كيساري تقاصنون كوسى بإمال كركزر سي توصرت به ایک بات کہ یہ سب کھ اسلام کے ۱۷۹۷) کورو کئے کے سابے کیا جا د بإ سبیے، اس بات کے لیے کا تی مہوتی سیے کہ مغرب سسے اس بیتحسین واقریں

سیم صرف بیربا ہتے ہیں کہ مغربی دوست ایک مرتبہ مجرسوج کس کہ بیرطر ذعمل سیح است کی اس کہ بیرطر ذعمل سیح اور کس استے کی تو فع سجا ہے خود کہاں مک سن سبح اس سیے ، آور اس سیے وہ کس اسجھے بیتیج کی تو فع زیمے نہیں۔

(3)

- امهات الامّه
- ا مام ابن تتيميير
- محدّد الفت نانی اور ان کا تصوّر توصیر
  - مىنىيسلىك نىچ
    - مصطفيرً كابل بإشا
  - مولانام ممالی اوران کی نگارشان
    - فصیده نعتیه درشان آناتزک
- مولانا عب التدسند هي كيم الأكاربرايك نظر

#### 

شمس العلمار مولوی ندیرا حرصاسب مرحوم کی بیروه مشہور کتا ب ہے۔ جس نے

اب سے کئی سال بہلے مہند وستان میں ایک منگامہ برباکر دیا تھا۔ علمائے اسلام نے

اس برانتہا کی سخت احتجاج کیا کہ آخر کاران کو اسسے مبلا دینا بڑا۔ اس وقت سسے بیر

کتا ب نا ببیرتھی۔ اب مرحوم کے لائق بوتے جناب شاہدا حرصا حب ایڈ بیڑ رسالہ ساتی "

نے اسے دوبارہ شائع کیا ہے۔

مؤلفت مرحوم کے متعلق ہم کو یہ معلوم ہے کہ وہ صحیح العقیدہ مسلمان اور وسیع النظر عالم عقد ۔ ان کی تالیفات ان دونوں بانوں برگواہ ہیں۔ ان کی تیک بیتی بھی اس سے ظاہر ہے کہ انہوں نے اسلام اور بیٹی بھی اسلام علیہ الصلاۃ والسلام برسے دہ مُنوں کے اعتراضا دفع کرنے کی کوشش کی اور غود مسلمانوں میں جولوگ اسلامی تعلیمات میں شکوکہ دکھتے ہے ۔ ان کا مشرک کو مطمئن کرنے کے لیے بار ہا اپنی قوت تحریرونقریر کو استعال کیا ہے ۔ انہات الامش بی انہوں نے اس سے کہ می تھی کہ دشمنوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فائلی نفر گاو مین میں ان کور فی کریں - بیس جہاں تک ان کی نیت کا تفاق ہے ، اس برکسی فلم کا شبہ کرنے کی گئی آئش نہیں ۔ ان کے حق میں ہر برگائی کرنے کی معنوں میں ہو گئی کو رہے کی مقدوں نے کہ اپنے کی مقدوں نے جوالی اس میں سے کسی پر حملہ کیا بہوگا۔ لیکن اس حقیقت سے اسلام کی مقدس تریش خصیت و کہ اپنے کہ اپنے میں میں موسلی کے مانے کی سے کسی بورگا۔ لیکن اس حقیقت سے انکار منہیں کیا جاسکتا ہے کہ اپنے کہ اپنے کی کیا موسلے اس کا در تجاوز کر کے کہ محق ان کے حس نیت کی دعا بیت ان خلطیاں کیس ، اور صر اعتدال سے اس قدر تجاوز کر کے کہ محق ان کے حس نیت کی دعا بیت ان خلطیوں بریر دہ ڈالنے کے لیے کافی تہیں ہوسکتی ۔ ان معلوں در بردہ ڈالنے کے لیے کافی تنہیں ہوسکتی ۔ ان معلوں در بردہ ڈالنے کے لیے کافی تنہیں ہوسکتی ۔ ان معلوں در بردہ ڈالنے کے لیے کافی تنہیں ہوسکتی ۔ ان معلوں در بردہ ڈالنے کے لیے کافی تنہیں ہوسکتی ۔

ا بیتوں کی کھم فرما تیاں کے جب میں موت اس صحبے برنظر ڈالیس کے جب بیس مؤلف نے جوئی جوٹی اللہ تا کہ اللہ عنہا کی سیرت بیان کرتے ہوئے ضمنا تنالانت کے میں مؤلف نے حضرت عائشہ دمنی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خلافت کے مسلم بیر بہ بنی کی سیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خلافت کے مسلم بیر بہ بیت اہمو گئے ، اس کی بنیا دمولوی نذیر احمد صاحب سکے نزدیک منا فسٹ سے جو آنحفرت کے میں جیا کی بنیا دمولوی نذیر احمد صاحب سکے نزدیک منا فسٹ سے جو آنحفرت کے میں جیا ہی سے صفرت فاظمہ اور صفرت عائشہ دمنی اللہ عنہا کے در میان قائم منی دص ۱۹۱۱ کی خیال سے کہ حضرت فاظمہ کو اپنی والدہ ما میرہ کی خدمات برجو نازیخا اس کی وجہ سے کا خیال ہے کہ حضرت فاطمہ کو اپنی والدہ ما میرہ کی خدمات برجو نازیخا اس کی وجہ سے وہ حضرت عائشہ کو اپنی والدہ ما میرہ کی خدمات برخو نازیخا اس کی وجہ سے والحد ما مید صفرت ابو بکڑھ کی ان خدمات برنازیخا جن برخو دصورت نبی کریم صلی اللہ والم الم منو نبیت فرمایا ۔ اس بنا برفا صل مؤلف نے مالکہ علیہ وسائے علی دو س الا شہا د اظہا رممنو نبیت فرمایا ۔ اس بنا برفا صل مؤلف نے دورہ کی ان خدما کی دورہ ب

دُونوں میں منافست کے اسباب موجود سقے، اور منافست تفی بھی "
اس کے بعدوہ نلافت کے دو بڑسے امیدواروں " لینی صفرت الوکٹ اور میں ابینی صفرت الوکٹ اور صفرت علی کی طوت بڑسے میں ، اور میر رائے قائم کرنے مہیں ، کہ یہ دونوں بھی ابینی اسلامی خدمات اور رسول اللہ نعلی اللہ علیہ وسلم سے قریبی تعلق کی بنا ہ پر خملافت کے مدعی سختے ، اوران ، دونوں میں چہلے سے نے نہ فیقہ رفا بت ' اور ' دلی کدورت ' منی ، کورت کے بھوت میں مولوت سلے واقعہ افک کو بیش کیا ہے ۔ جس میں صفرت علی ناسانہ رسول اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا ، کہ تندا نے آب پر بہو اوں کے معاملیں دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا ، کہ تندا نے آب پر بہو اوں کے معاملیں معنوت علی نمیس کے شاک آئی نمیس کی بنا پر دیا معنوت علی کا مقدد میں میں دشمنی کی بنا پر دیا معنوت علی ناس دافتہ نے اس دشمنی کی بنا پر دیا متناس الوکٹ میں اور پر مشورہ صفرت علی سے دونوں بزرگوں میں متناس واقعہ نے دونوں بزرگوں میں متنا فید نے دونوں بزرگوں میں متنا فید نے در قد سے دری ، اور پر مشورہ واقعہ نے دونوں بزرگوں میں متناس متنا فید نے درقان کو دونوں بزرگوں میں متناس متناس کو ترق درجے دری میں کہنے دیا ۔

اس کے بعد بنا ب مؤلفت نود رسول اللہ صلی اللہ وسلم کے بنی میں اس خیال کا ظہار فرما سنے مہر : کا اظہار فرما سنے مہر :

"نود بینم مساسب کو بھی مشکل در پیش تھی۔ انہوں نے بھی تولا کے بارے میں کبھی صافت طور پر دولؤک بات نہ فرمائی ، حبیبی تورید کے بارے میں گلی لبٹی نہیں رکھتے تھے۔ ہاں صرورت پرطنے پر ہمت بڑھانے کو مختلف حیثیت سے ہرمک کے استحقاق کا اعتراف کرتے دسیے"

اس کاصاف مطلب بیر ہے کہ اگر بیر ضلافت کا تصفیہ کر دبیا صروری تھا ، مگر است کی اس صرورت کو بچر اکر سنے سے بھی جیس جیز سنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا ،
وہ صرفت بیر بات تھی یک طرفت مبیلی کی محبت تھی اور دوسری طرفت مبیدی کی ۔ یہ ایک کھلی ہوتی اخلاقی کمزوری سبے۔ حس کو مؤلفت سنے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرفت منسوب کر دیا ہے۔ العما ذیا لٹار

اس سلسله میں مؤلفت ستے نبی صلی التّدعلیہ وسلم کی وفات کا ذکر کرستے ہوئے واقعۂ قرطاس کواس انداز مسے بیان کیا ہیں: ۔

سب سے بہلے واقعۃ قرطاس نے بھا نڈا سجوط اول دن سے روکا ٹوں کی کھیول فات کے لیے بیک رہی تھی ۔ نملافت کے سوئے اور کون ایسا صروری مطلب ہوسکتا تھا جس کے لیے اختصاری مالت میں صورت سوال بن کر بیٹی ماحب کو وصیت کی تکلیف دی جائے ۔ بات بھر بھی گول مول رہی ، علی نے سامنے ماکر کھوسے ہونے کے سوائے منہ سے کھی ذکہا ۔ بیٹی مصاحب نے میں اس وصیت کی جس کے سوائے منہ سے کھی ذکہا ۔ بیٹی مصاحب نے بھی اس وصیت کی جس کے سامنے ماکن منگوائے ہے میں بنا سے نملا فت بیٹلیاں سے رہی متی ۔ انہوں سے تو دھینگا مشتی سے منصوبے ہی کو جٹا کیوں میں ارا اور مزامت کے تو دھینگا مشتی سے منصوبے ہی کو جٹا کیوں میں ارا اور مزامت کے تاور مزامت کے تاور مزامت کے کہا ور مزامت کی تاویل ہی کہ بھاری میرا بیت کے لیے قرآن بس کرتا ہے۔ دص ۔ ۱۰

اس فقرے میں مصرت علی اور مصرت عرض دونوں برج حما کیا گیا ہے وہ اثنا صریح سے کہاس کو کسی تاویل سے تہیں جھیا با جاسکتا۔
اس کے بعد اہل ہیت کرام برج کم کیا گیا سے کہ:۔
اس کے بعد اہل ہیت کرام برج کم کیا گیا سے کہ:۔
باہر باؤں تکا ہے۔ اور خواہ مخواہ دعو سے خلاقت کر بیسے ۔ ۔ ۔ ان کا مال کیا تھا کہ ان میں حب کسی کے باس ہزار بانسوا دمیوں کی جمعیت حال کیا تھا کہ ان میں حب کسی کے باس ہزار بانسوا دمیوں کی جمعیت فراہم ہوئی لگاسلطنت کے خواب دیکھتے۔ ملک گیری کی ہوس ہیں عاضلا فراہم ہوئی لگاسلطنت کے خواب دیکھتے۔ ملک گیری کی ہوس ہیں عاضلا فراہم ہوئی لگاسلطنت برخرو ہی کرکے ساتھیوں کو ناحق مروا دیا۔ اور اُخر کا فود ہو تی رطانی میں مارڈ اللکیا یا کہڑا آیا، قید کیا گیا یا زہر دسے کرمارڈ اللکیا۔ خود بھی رطانی میں مارڈ اللکیا یا کہڑا آیا، قید کیا گیا یا زہر دسے کرمارڈ اللکیا۔ خود بھی رصاحب کی اولا د ذکور ان کے بعد زندہ نہ رہی۔ بیٹوں میں یہ تھر قد ہیں ایک بیٹوں میں ایک نزیدہ رہیں۔ توان کی نسل کی مہولت اسلام میں یہ تھر قد بیں ایک بیٹوں میں ایک نزیدہ رہیں۔ توان کی نسل کی مہولت اسلام میں یہ تھر قد بین ایک مسلمان شیعروں شی دوفرات بھوسکتے۔ جن میں ہی ہوتے تیوں ہیں

رص بوزا)

دال ملتى رسى سىيە- بىياد ندەرىتاتوشا يىرىنوچ تابىت سىدتا ،

مجرد مدگانی کے سوا اور کیا بنیاد مہوسکتی سہے۔

اہل ببیت اور بہزوامیہ بہزعباس کے درمیان ہونو نریزیاں ہوئیں ان کو بیان کرنے کے بعد مولانا کھتے ہیں:۔

"دُوعور توں کی مند نے داور بہ صند بھی کھانے کی نہیں ، کبڑے کی منہیں ، کبڑے کی منہیں ، خرج بیات کی نہیں سلوک مداداۃ کی نہیں نعیا لی برتری کی ) کیا طول بکڑا ڈیمٹے ہوائ دمس ہونے کو آستے اور بہ حمیکڑا سطے نہوائ دمس ۱۰۹) میمراس سلسلہ میں مصرت فاطمہ کے دعو نے قدک اور اس کے فیصلہ پر ان کے نارا من ہونے کا ذکر ان الفاظ میں کرنے ہیں:۔

اس کے بعد نعوذ با تند صنرت مائشکے بیرنز "گنائے ہیں، اورا بینے دعوہ کی ناتیج بیں ، اورا بینے دعوہ کی ناتیج بین میں موتنوت بیش کیا سیے وہ اس قدر نغوسیے ۔ کہ اس برسج مث کہ نابا لکالا ماصل معلوم ہوتا سیے۔

استحیل کر مصنرت عنمان بریمی ما تفصاف کرستے ہیں۔ اور ان کے عنی بیس مولاما کا

فنتنيئ بيسيع: -

"عثمان اپنی بے مبا اور تحکمان اور نود سرانہ کارروا تبوں کی وجہ سے
قتل کے تو نہیں عن ل کے مستوجب صرور تھے "
ہم نے ان کام ناشائشۃ جملوں کو دلی کراہت کے باوجو دصرف اس لیے تقل کیا
ہے کہ کوئی شخص ہم کرمولوی نذیبر احرصاحب کے حق میں بے انصافی کا الزام نہ دریے۔
خودمونوی صاحب کی تحریروں سے بہ جند نمو نے بیش کرنے کے لبعد ہم بوری کتاب کے
مشعلق اپنی رائے مخضرالفاظ میں مکھ دینے ہیں :۔
مصدہ کی عمل طبال

دا) سب سے پہلی غلطی برسے کہ الیسی کتاب ہیں جورسول التُدصلی التُدعلیہ وسلم کی خاکی زندگی اور تعدد دازواج برعیساتی یا در یوں کے اعزا منات دفع کرنے کے لیے کئی تفی ، ان سباحت کی فطعاً صرورت نہ تفی ۔ جن کومولوی مما سے سے نواہ مخواہ ججمبر دیا سبے ۔

(۱۷) دوسری غلطی بیسے کہ انہوں نے اردواج مطہرات اورصابہ کرام کی سیرت اس ذبان میں تکھی ہے جومراۃ العروس اور بنات النعش ہی کے بیے موزوں ہوسکتی متی۔ ہیں افسوس سے کہ مؤلفت اس بات کو نظر انداز کر گئے کہ ہروصنوع کے لحاظ سے ایس کے مناسب زبان انتیاد کرنا مزوری ہوتا سے۔ اس سلسلہ ہیں انہوں نے کہ انہوں سیفر کا نئیوست نہیں دیا ہے۔ بزرگان دین کے اسوال میں وہ زبان استعمال کرنا جوناولاں میں استعمال کرنا جوناولاں میں استعمال کی باتی سید ۔ بزرگان دین کے اسوال میں وہ زبان استعمال کرنا جوناولاں میں استعمال کی باتی سید ۔ بنی و میر سے کرمگر مگر انہوں کے نظر سے بھی بباتر نہیں ، کہا کہ مذہبی نقط میں اور میں کا نظران کی طرح کھٹکے بیں ، اور معض مقامات پر توزیان کا بیجو بڑین اس قدر صد سے گذر ایروا نظر آتا سے کہ لیا تیا کہا ہے وہ بیا بنا سے ۔ کتاب کو ہا تھ سے بیجنا کہ دینے کو جی بیا بنا سے ۔ کتاب کو ہا تھ سے بیجنا کہ دینے کو جی بیا بنا سے ۔ کتاب مولان کی نیک نیک نیک نیک نیا ہے تھا ۔ انہوں نے دینوں اللہ ملی اللہ علی وسلم کے خاندان او وشمن اسلام کوکرنا جا ہیں بیتی میں ، مگر انہوں نے دیسول اللہ ملی اللہ علی وسلم کے خاندان او

آب کے سب سے ذیادہ مقرب صما بیوں کاوہ کر کیر بیش کیا ہے ۔ جو کسی حیثیت سے بھی اونی در ببرکے نفس پر ست لوگوں سے متازنہ ہی دہی قیبرنفسانیت ، ميوس ماه اور ابني ذاتي اغراض كه سليحت وناحق كي ببروا منهر ما جوم لمبيت تزين ا خلاق سے توگوں ہیں و سیکھتے مہیں۔مولوی نذبر احمدصا سسنے اپنی کوان لوگوں کی سيرتون مين غايان كرك وكها باست حنهون سنة خاص دسول الترصلعمسة اسلامي اخلاق کی تعلیم و تزیبیت با قی تنفی ، اور جن کے کندھوں پر آسمحنزت کے بعد دنیا میں اسلام بجبلاستے کا بارڈالاگیا تھا۔ اگریہ لوگ ٹی الحقیقت ویسے ہی ہوستے حبیبامولوی نذیر احی صاحب سنے ان کوسمی اسیے ، توقسم بخدا که اسلام ہرگز مدینہ سیے میل کہ وتی يمك مذبه بنجيا اور منه تبره صديون مك قائم رستا- للكهيم توسكت اليس كما كرنبي صلى الله عليه دسلم كي صحيت اور آب كي تعليم وترسيت سمے باد حود ان لوگوں سمے انتلاق ايسے بهی شخصے سطیسے مولوی ندیر احتر صاحب سنے بیان سکتے ہیں۔ تو تعوذ یا لنڈ نبی صلی انٹر عليبه وسلم اسبيت مشن مين قطعاً ناكام بيُوست ، اگريه لوگ عهديما بليت كے كسيء ب سروار كيا واصماب بيوسته توكيان سسانى انهى اخلاق اور افعال كاصدورنه میونا۔ یومولوی نذبراحی صاحب نے بیان کیے میں ؟

بهراخلاق کے اعتبار سیسے جا ہلیت اور اسلام میں فرق ہی کیا باقی دیا ؟ اور وہ کونسی اصلاح اخلاق سیسے بیس براسلام فحر کرسکتا ہیںے ؟

دوبهد مرون نزیرا حدصاحب نے مین اور معتبر قاریخی واقعات کوصاف اور سید سے
انفاظ ہیں بباب کرنے پر اکتفا نہیں کیا۔ بلکہ اُن پر قیاسات کی ایک بطی عارت تیار کی
سیے عاور افسوس یہ سیے کان کے تمام قیاسات ایسے ہیں کہ اگد کو تی غیر سلم ورق ہودواللہ
معلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل بیت اور اصحاب سے سخت بدگانی رکھتا ہوہ اِن
واقعات برقباس اور اُنی کر تا توشا ہداس سے ذیا مہ برتر قباس اُرائی نزکرسکتا۔ ہروا قعرک دوست احیا بہلوا ختیا دکتا ہے۔
دوبہلو ہوتے ہیں۔ ایک احتیااور ایک ٹر ا۔ دوست احیا بہلوا ختیا دکتا ہے۔
اور دشمن برا بہلو۔ یدقسمتی سے مولوی نذیبا صرصاحی سے برا بہلوا ختیا دکیا۔

اور صمایر اور ایل سبت رسول کے میرفعل میں ان کو بدنینی اور دنا سّننِه اضلاق ہی نظراً با ۔ ہی نظراً با ۔

یہ وجوہ ہیں جن کی بنا پر ہماری ساستے ہیں امہان الامڈ ہرگز اس قابل نہ تھی کہ
اسے دوبارہ شائع کیا جاتا۔ مولوی نذیر احمد صاحب کوایک عالم اور انشا بر داز کی جینیت
سے جوشہرت ماصل سے اس ہیں برکتا ب کوئی اصنا فرنہیں کرتی۔ بلکہ اس کو بٹا لگاتی
سے ۔ مرجوم سے آخری عمرییں ایک غلطی سرز دہوگئی تھی۔ مناسب تھا کہ اس بر بردہ
برط ارسینے دیا جاتا۔ ان کے بیسنے سے کچھ انجھا نہ کیا کہ اسینے دا داکی غلطی کو بھرا کی سرنبہ
مزدا داری اب

روشن خمال نئا الطري

مرحوم نذیر احد صاحب کی کتاب اقهات الامر " برشصر وکرتے وقت ہم نے اِن مصابين سے قصداً كوئى يحت نہيں كى جوكناب كى ابتدا ميں لياؤر عدم درج كيے كئے ہیں ، اس سلیے کہ ان میں کمنا سے سکیے حسن و تبیح بر کوئی لیے لاگے علمی تنفقیدنہ بھتی ، مبکہ ان مُولولِوں بہر جوا بی نعن وطعن کیا گیا تھا۔ حبہوں سلے اس کما سے کی بہلی اشاعدت سے وقت مصنف برنصن وطعن كما تقا حبب ممسة ديكماكه مولوبون برنگ نظري تعصب اور بے انصافی کاانزام رکھنے وا لیےخود تھی اس مال میں مثبلامیں ، اور ان کے ساتھ ایک بهی سطح برکھڑسے بہوکرلین دین کردسیے مہیں ، توہم کو بہی مناسب نظرہ باکرکتاب سے مخالفین اور موافقین دونوں کی تحریروں کونظرانداز کرسٹے نفس کناب ہی مک اپنے متصرست کومنی و در کھیں۔ لیکن اب بیرہا ت بہما سے علم بیں لائی گئی سے کہ ان تمہیدی معنامین میں سے ایک دحیں کے سکھنے واسے مولوی عبدالتی صاحب سیرٹری آئین نز فی ار دو اسب تنا د کلیه مهامعه عثمانیه باین درا صل حیات النزیر کے مقدمہ کا بہت کمڈا سے اور سیام عدعتمانیہ کی بی - اسے کلاس کے نصاب درس میں شامل سیے تو اس علم کے بعد مهم ابنا فرص سبحتے مہیں بکہ ان خیالات بریمی تنفید کریں بچو برد فیسرولوی عبدالحق صاحب ن المهات الامن كم متعلق ظاهر فرمات مهي ١٠٠٠ سيركد أكر نصاب تعليم كے واسنالے

سے اس قسم کے خیالات کو ہماری نئی تعلیم یافتہ نسل کے دما غوں میں اتر نے کا موقع دیا ہیائے ، اور میں انہی خیالات کی دوشنی میں امہات الامر" میسی کتا ہیں اس کی نظروں سے گررنے لگیں ، تواندلیشہ سے کہ سلمان نوجوانوں کے دلوں میں ابہی قوم کے اکا براورلینے مذہبی بیشیوا وَں کے احترام کا و جذبہ رخصت ہوجا ہے۔ جس کا موجو در بہنا ہرقوم ہیں خودداری اورع زیت نفس کے بقا اورا طاعت الحکام دینی کے لیے صروری سے مولوی عبدالحق صاحب نے مقدم حیات الندیر میں امہات الامریر اظہار خیال کا آغاز اس انداز سے کیا ہے کہ علماری طوف سے اس کتاب کی مخالفت میں ہو کچر کہا گیا ۔ وہ گویاسپ کا سب حد کی بنابہ تھا۔ ورنہ کتاب میں دراصل کوئی برائی نہ تھی ، مولوی نذیر احمد صاحب کے ترجمہ قرائ کو جو مقبولیت ماصل ہوئی تھی ، دراصل اس بر علمار ان سے کے بیٹے سے اور جیا سینے سنے ۔ کہ کسی صور ست سے ان کے ترجمہ کی طرفت نفید کوئی برائی نہ ہوئی اور بیا سینے سنے ۔ کہ کسی صور ست سے ان کے ترجمہ کی طرفت سے اس کتاب کوئی برائی نہ ہوئی بین آئی '' اور انہوں نے اپنے مقسد کوماصل کرنے کے لیے اس کتاب کوئی بہائا بنالیا۔

کسی معاملہ کو بیش کرنے کا یہ انداز سراسر وکیلانہ ہے۔ جس طرح ایاب وکیل اپنے موکل کے مقدمہ کو بیش کرتا ہے ، اسی طرح مولوی عبد المحق صاحب نے مولوی نذیرا جم ساحب کے مقدمہ کو بیش کیا ہے۔ اگر دہ ایک بے لاگ نقاد مہوتے تو وا تعات کو اس طرح تو رکر بیان مذکر سنے ۔ وا تعربی سے صورت بہبے کہ مولوی نذیر احرصا حب نے اپنی کتاب میں مصرت خاطم ، صفرت علی مصرت علی مصرت علی مصرت علی مصرت عنی اور بزرگان اہل بیت برجو جو لمیں کی تھیں ۔ ان بر با معرم تمام ان مسلمانوں میں ہیجان برباہوگیا مفا جن کے دلوں میں اپنے مزرگان دین کے احترام کا خدبم وجو دیتا ۔ ان میں صون برانے مولوی ہی منہ بھی سنے ۔ مثلاً سر داس وقت بنے عبدالقادم برائے مولوی نا برباحد صاحب سے حدد سے حدد رکھتے سنے ۔ اس حین پر یہ شبہ بھی منہ بی منہ بولوی نا برا مولوی نا برا میں ما مولوی نا برباحد صاحب سے حدد رکھتے سنے ۔ اس

سلسله بین بچ نگر درم کے نمالات ایک عام نارافتی بچیل گئی تقی اس لیے ابوش دہ لوگ،

میں طسن دشین کی آواز بن بلندکر نے بین شرک بہوگئے ، جو نی الواقع ابنی ذاتی اغراض کے سیے مرحوم سے حسد رکھتے سفے ۔ بین واقعہ تو بیسے کہ مخالفت کرنے والور بن بیندا فراد کے سواسب کے سب وہ موجود سفے جو نیک نیتی کے ساتھ ۔ کتاب کو تابیل ملاست سمجھنے سفتے ۔ لیکن مولوی عبدالحق صاحب نے اس واقعہ کو برسط نے دی کہ مخالفین بین اکثر و بیشیز سماسد سمقے ، ملکہ مخالفت کی بنا میں سد برقائم ہو کی دی کہ مخالفین بین اکثر و بیشیز سماسد سمقے ، ملکہ مخالفت کی بنا میں سد برقائم ہو کی مقید کے اس سے کہ واقعات کو غلط صورت میں بیان کرنے کی وجو سے وہ نو افراد محل ابرائکی اس بیان کرنے کی وجو سے دو نو کو افراد ہو افراد سے بین نہیں آئی کہ واقعات کو بدل کر اپنے حسب منشار تبائح لگا لئے کی میں منشار تبائح لگا لئے کی میں منشار تبائح لگا لئے کی میں میں بیش نہیں آئی کہ واقعات کو بدل کر اپنے حسب منشار تبائح لگا لئے کی میں منشار تبائح لگا لئے کی میں میں بیش نہیں آئی کہ واقعات کو بدل کر اپنے حسب منشار تبائح لگا لئے کی میں میں بیش نہیں آئی کہ واقعات کو بدل کر اپنے حسب منشار تبائح لگا لئے کی کوست شرکی ہونے۔

ا پینے ناظرین کے ذہن میں امہات الامہ کی طوت ایک ہمدر داندرجمان پیر ا کرسنے ، اور مخالفین کی طرفت سے ان کوبچری طرح درگان کر چینے کے بعد ، مولوی عبرالحق صاحب فرما نے مہی : ۔

در کین سب سے حیرت انگیزاور عبرت ناک واقفریہ ہے ، کہ اس کتاب کے جیسنے کے بعد ندوۃ العلما کا بوابلاس دتی بیں ہوااس بیں علمائے کمام توموجودہی متھے - انہوں نے باہم سکوٹ کرکے امہات الام، کی علم عبدول کوچو ابتدائی طوفان کے بعد شہر کے بعض معززین نے مولانا کی منت سماجت کرکے ایک صاحب کے پاس رکھوا دیں نفیں اور مولانا کی منت سماجت کرکے ایک صاحب کے پاس رکھوا دیں نفیں اور کری موقوت کرا دی تھی ، منگوا تبی اور اپنے سامتے ان کتابوں کا ڈو جیر کو ایا ، اور ان میں سے ایک مولوی صاحب نے زیادہ تر تواب کا نے مولوی صاحب نے زیادہ تر تواب کا نے سے لیے آگے برط عرکر منٹی کا تیل مولوی صاحب نے زیادہ تر تواب کا نے سے لیے آگے برط عرکر منٹی کا تیل میچو کو کا اور دیم النڈ کہ کے آگ لگا دی ۔ اس

منعلوں کی وشی موبویوں سے مقدیس جبروں بریط رہی تھی ۔ اور ان کی ر این می میک اور چهرول کی نشانشنت سیسے اس خوفناک دلی مسریت ، اور باطنی اطبنان کا اظهار میور باستها سوایک خوشخوار در تدسے باتنگ ول انسان كى صورت سسے انتقام كيتے وقت ظاہر ہوتا سبے۔ اگر حكومت کا خدر نہ ہونا تومولا تا سئے مرحوم بھی اسی آگ میں جھیو مک دسینے جاتے۔ ببمنظر قابل دبيه تقام مولولول كايه صلقه زمانه وسطى سكه ان يا دربول كي يا دولا ما منا حبنهول سنے كما بين نوكها بين ہزاروں سيلے كماه زنده دمكتی الک میں حصومات وسینے۔ کو کھے استے تیل کے کھا ہوں میں ڈال دیستے، كلوں مبیں منجریا ندھ كريہ ہے درياؤں مبی طلود بينے كوں سے بھووا د پینے اور طرح طرح سکے عذایب دسے دسے کہ اور عجیب وغربہ تنگنجوں ميں کس کس کرسنسکا کس مارڈا ہے۔ اور ان کے سامنے راکھ کا دھو ایکے۔ تو دہ تحبرت تھا۔ ہے مبہویں صدی عبیوی کے دوسٹن زمانہ کی ایک یا دگار تنفا به براکه اس ما بل تفی که اس کی ایک ایک بیشی بطوریا دگار تنبيشيون مين بندكريسكي د كله اي ماكرا منده نسليس استعيرا من د كلوكر ان علماستے کمام ومسلحان ملک وملت کی ارواح پاک بیرفانحد دلاتیں ، الدران کے سن میں دعا سے خرکر تیں - اس رات کویا مولولوں سے ننسب برات مناتی- اور اس آگ سے ابینے نفوس مطمئز کو مضارا کیا۔ اور است اعمال ناموں میں ایک السبی برطنی نیکی کا اصنا فرکیا ، سوغالیاً ان کی تجات اخروی کا باعست ہوگی ہران بزرگواروں کا کام سے جہوں تعييم بدوورمسلمانون كي دمني ودنباوي صلاح وفلاح كابيرا الطاياسية اس عبارت کوسی شخص برط سطے گا وہ برسیھے گا کہ مولوی نذبر احرصالعب نے وہوں ببند رمصویں صدی علیہ وی سکے اہل حکمت کی طرح تحقیق علمی واکتننا و بسکی کاکو تی مرط اکارنامہ انجام دما ہوگا جن کو بوسیب صفت ، تاریک نعبال ، قدامت پرسست ملاؤں سنے اپنے مرعوما سكے خلافت باكر شورمحنٹرىلىند كرد با ، اور استصبىل دئنگ نظرى كى بنار براس كوندر آنش كركي دنيا كوعلى تحقيق سكه اس بين قيمت تمرست محروم كرديا! کیا تی الواقع ٔ امہات الامهٔ ایسی ہی جبزی کا گرنه کھی اور تقیناً نہیں تھی ، نئہ اس كے ملاستے ما سنے كامال اس بر بوش خطيبان انداز بين بيان كرنا كيا ميتى واقها رالانه كوبيش نظر كم كمريم شخص اس عبارت كامطالع كميسي كا-وه لامجاله إس بتيجه بربيتي لأكمه سنطفة واسته سكه ول بين علمار سكه سيدم ومذبة نفرن دوسسه وموه كى بنا برسيلي سند موجود متضاء وه بهراس فعل بربحوك استضف كيسك سيهمستنعد متفاجوعلمار سيهمرز دبهوعام اس کے پہچاستے نو دھائز ہوکہ ناجائز بالفاظ دیگر اس منریہ نفرست کی نثلاث سے محرد سے د بهن کوشیح وغلط سکے درمیان امتیاز کرسنے ، اور فعل کو نفس فعل کی میتیت سیسے جائے کر اس سی منتعلق منصد فاندرا سنے قائم کرسنے کی صلاحیبت باقی ندر کھی تھی ، اور اس کے نزدیک مولوی کا فعل محصن اس سیسے کہ وہ مولوی کا فعل سیسے ، ہرقتم کی ملامست اور لعن وطعن کا مستوصب مقا۔ اسی کو تقصیب سکتے ہیں۔ مہی سکتے نظری اور تاریک نبالی سیے۔ اوربهی وه جبز سیے حبس برموبوده زمانه کے روستن نبیال مصنرات برانے مولویوں کو مطعون كرست بهي - ندمعلوم بركيون سمجد لياكيا سني كدروشن خبالي وسعست لفاراور الفصبي ایک مخصوص کروه سیے لوازم ذامند میں سے سیے متی کداگراس کروہ سے برعکس مینات کا بھی ظہور مہوشب بھی وہ روشن نعیال ، وسیع الننظر اور سیے نغیب میں رسیے گا۔ العیاف کامقصنا رتوبه سیے که ننگ، نظری اور تعصیب کااظهار سیے بھی ہوائس کوننگ، نظر اور منعنسب سمجا مباستے۔ شماہ وہ مسامبہ کے حجروں میں درسس دبینے والاہو۔ باکالجوں میں تنکجر دینے والا۔

قصیم فی کم وسیریا علما اگرابنی مدیمائز سے شجاوز کرکے کسی معاملہ میں ناروا شات نر تیس. توبایا شبر اس برا منہیں ملامت کی مباسکتی سے ، بالکل اسی طرح جس طرح کسی دوسرے گروہ کی ابنی مہی خلط روش برکی میاسکتی سے ۔ اس معاملہ میں فابلِ لیا ظاففس فعل کی نوعیت سے ،

arfat.com

نه که فاعلی ذات - اور ملامت کی مقدار متعین کرنے میں بھی فعل کی نوعیت کا لحاظ يخدنا جا ہے ہے۔ ندكہ فاعلى ذات كا۔ نيكن بيسمتى سيے بهاں توصيب و قديم كى جنگ جيٹري بهوتی بهداور الصافت برفراتیان تعصیب (Party feeling) نالب الكياسيير الياسكرده سنها بين مخالفت كروه كوفرقه ملامنيه قرار وسيع وياسيم - اورب سميه لدا سيه كداس كى مهرمات بر الامنت كرنا، طنز وتعريض كے تيربرسانا، بيننيال كسا، اور تام مكن طر نقيون سيداس كو ذليل كرما مهاراحق سيد، اور اس كام مين مهم حس قدرته ما و مالضر بی سیے ، اسی قدر زیادہ ہماری دوشن خیالی مکا اظہار مہوتا سینے۔ ممکن سیے کسی مخصوس اصطلاح کے نعاظ سے بیر دوشن خیالی مہو۔ مگر عقل وخدد کی لگاہ میں توبیرایک ووسرسية ملى يا بائين اور ملاتيت اسب يعديداني باياتيت وملائيت كالقال وجود میں ار رہی سے۔ اور در حقیقت اس میں کوئی جیزیمی الیبی نہیں جوان روشن خیالو" سوسى نارىك ينسال سے نارىك خىيال ملاسے مقاملہ مى ممتازكرتى ہو۔ ايك انتہا در خير سے تنگ نظرملا سے میں دہنیت کاظہور ہوتا ہے ، وہی ہم کو یہاں بھی نظراتی ہے۔ وه می فرقه بندی کرتا ہے۔ بیر می کرستے ہیں۔ وہ برانی زبان میں گالیاں دیتا ہے۔ بینتی زبان ہیں دینتے ہیں۔ وہ کفرونس کے فتوسے لاتا ہے۔ یہ اس کے جواب ہی زمانہ وگ سے باور اول سے اس کوشٹ بیچے و بیتے ہیں ۔ جوان کے نزدیک اس یابیہ کی ندلیل ہے حس باية كى مذليل ملاسكة نزديك كفرونسق مين -

غرص انصا من انساسے باس ہے ندان کے باس عقل سے ندوہ کام کیا ہے اسے نہ وہ کام کیا ہے کا دعویٰ کر تہ یہ یہ جورہ کو تسی جبر سے۔ جس کی بنا ربر یہ ملاؤں کے مقابلہ مبی فصنبات کا دعویٰ کر تہ یہ سکتے ہیں محصٰ نفا نقاہ اور کا ایج کا فرق تو کوئی جو ہری قرق نہیں ہے۔

یہ فرلقانہ تعصب ہی سیے جس کی بدولت علمارکے گروہ سے وہ حقوق بھی سلیک کر سے جاتے ہیں۔ سلیک کر ساتھ کے جاتے ہیں۔ سلیک کر ساتھ کہ ہیں۔ بچر ہرگروہ اور ہر شخص کے جاتے ہیں۔ اگر کسی خص کے باب داداکو گالیاں دی جا میں۔ اور وہ اس پر غصب ناک ہوتواس کا اگر کسی خص کے باب داداکو گالیاں دی جا میں کہ اسلامت کی تو ہیں کی جا ہے۔ اور وہ اس پر ناراض ہو غصتہ حق سبی انب - اگر کسی فوم سے اسلامت کی تو ہیں کی جا ہے۔ اور وہ اس پر ناراض ہو

تواس کی نارا منی جائز۔ اگر کسی محد مت کے خلاف تی تقرامیز خیالات ظاہر کے جائیں اور وہ اس بر مقدمہ جبلاد سے تو برستی متی کداگرا نجن ترتی اگردو کے معاملات برکو کی می الفاند اظہار دا سے کرسے اور مولوی عبدالی صاحب کو اس برغصتہ آئے تو وہ نبی دوا۔ لیکن اگر اصحاب واہل بیت رسول کی سیر توں پر تو بین آمیز طریقے سے مکتہ بینی کی صاب قابل بیت رسول کی سیر توں پر تو بین آمیز طریقے سے مکتہ بینی کی صاب قابل بین ان کے مالات بیان کئے ما بیس ۔ تو مولو لوں کویہ می منہ میں کہ اس برغضنب ناک بہوں ۔ وہ صدا قت اور نبیک بیتی کے ساتھ کسی البی کتاب بین خصصت بین دنیک وصدے کئا اس کی خبر اس برغضنب ناک بہو ہی نہیں سکتے ۔ ان کے جذبہ حصصت بین دنیک وصدے کئا و ساتھ بین میں میں میں دنیک وصدے کئا و ساتھ بین ہوتا ہے کہ ایس میں اگر اس کے خلاف احتجاجی کی جبور شریف بین ۔ اگر اس کے سیر با یہ کامشورہ نہیں بین ۔ تو اس الزام کا ثیرت بہی بین جمت بین اگر اس کے معاملہ بین دشتمنا بن اسلام نے صفرت عرب بین جمت بین اگر اس کے معاملہ بین دشتمنا بن اسلام نے صفرت عرب بین جمت بین اگر اس کے معاملہ بین دشتمنا بن اسلام نے صفرت عرب بین جمت بین اگر اس کے معاملہ بین دشتمنا بن اسلام نے صفرت عرب بین جمت بین المار اسکندریا کے معاملہ بین دشتمنا بن اسلام نے صفرت عرب بین جو مارت کے سیر تھو ما سیے ۔

مولوی عیدالتی صاحب نے کاب کے جلائے کا کرحب انداز اسے کیا سیے کیا سیے کیا سیے کیا سیے اسے کا دکرحب انداز اسے کیا سیے کیا سیے کہا ہے۔ نہ اوا قفت آدمی ہے گان کر لے گا ۔ کہ علما ۔ نے شدت بمولوی بیس برکوئی مجنو نامذہ کرکست کی تھی۔ لیکن واقعہ حیں طرح بیش آبا ۔ اس کی کیفیت بمولوی صبیب الرحمان خان شیروائی ( نوا ب صدریا دینگ سابق صدر الصدور امور مذہبی صبیب الرحمان خان شیروائی ( نوا ب صدریا دینگ سابق الله عمت کے بعد لیعن اہل فہم کے سیدر آبادی کی دوایت کے مطابق یہ سیے کہ کتاب کی اشاعت کے بعد لیعن اہل فہم کے مسیم خان کی دوایت کے مطابق یہ سیے کہ کتاب کو اس بنیا دیرا نہوں نے اعتراف کیا کہ مجمعے منافعی میرو کر موان کے باس موجود ستھے ) ان صاحب کے سیرد کر شرف کے باس موجود ستھے ) ان صاحب کے سیرد کر شرف کے باس موجود ستھے ) ان صاحب کے سیرد کر شرف کے باس موجود ستھے ) ان صاحب کے سیرد کر شرف کے باس موجود ستھے ) ان صاحب کے سیرد کر شرف کے باس موجود ستھے ) ان صاحب کے میں دائی کی فہر شد ان کی خوارت کیا تھا۔ اور سی رسا لیے نیا تھ مور سیا ہے تھے دان کی تصداد ، و تھی ، اُن کی فہر شد دے دی ۔ اور ابنی طوف سی اجازت دے دے دی ۔ اور ابنی طوف سی اجازت دے دی کہ وہ خویداران سے داگر می رہوئی والبس سے سابے ربا میں ۔ یہ بھی خواہش کی کہ آن سکہ اعتراث کا سلما نوں کے کسی می بھی خواہش کی کہ آن سکہ اعتراث کا سلما نوں کے کسی می بھی خواہش کی کہ آن سکہ اعتراث کا سلما نوں کے کسی می بھی خواہش کی کہ آن سکہ اعتراث کا سلما نوں کے کسی می بھی خواہش کی کہ آن سکہ اعتراث کا سلما نوں کے کسی کو کسی کی دون کو کہ ان کے اس کی دون کو کہ ان کے کسی کرائی کی دون کو کہ کی دون کی دون کو کہ کا کہ کا سلما نوں کے کسی کرائی کی دون کر دیا کہ کی دون کر دون کی دون

مين اعلان كيا حباست دمثلاً حميع كوحامع مسير مين اورتمام رساست ملفت كردسة برابين. دُّ الناظر مكھنومورند معنوري مين المائية سجواله صدق "مودخه ااستمبر هين النه دينه المستمبر هين النه مينوري مين المستمري المستمري المستمرين المستمبر المستمبر

مجرمقد مان عبدالحق کے مقدمہ میں میٹروانی صاحب اس حقیقت کا اظہار کرتے میں کہ ندوۃ العلمار کے ارکان وسٹر کار آنچروقت مک امہات الامہ کو بہلا نے براکادہ من کہ ندوۃ العلمار کے ارکان وسٹر کار آنچروقت مک امہات الامہ کو بہلا نے براکادہ منہ منفق سے مگرمولوی نذیدا حمد صاحب مرسوم ومفقور نے بہلا نے برخودا صرار کیا۔ اور انہی کے زور و بینے بر کما ب مبلائی گئی دمقد منہ مقدمات عبدالحق صدی

ایک معتبرگواه کابہ ببان بڑے۔ اور اس کے بعد بجرایک نظرمولوی عبالی خ صاحب کی اس عبارت ببرڈ اللئے یوں بین امہات الام "کے ڈھیر بربرٹی کا نیل حیر کنے اور آگ ککانے والے مولولوں کو زمانہ وسطی کے یا در لوں کے ساتھ تشنبہ دی گئی سے۔

مقدمات عبدالی کے درمیاں شدید جگری ہوئی تھی ،اورجا نبیں ہیں نہایت تیس میں قدیم وجدید کے درمیاں شدید جنگ جھڑی ہوئی تھی ،اورجا نبیں ہیں نہایت تلخ مخالفانہ تو برات کی آگ محرط ک رہی تھی ،اگران کے دل و دماغ ہیں اس زمانہ کی تلخ مخالفانہ تو برات کی آگ محرط ک رہی تھی ،اگران کے دل و دماغ ہیں اس زمانہ کی تانی تازہ ہوں توایک امرفطری ہے ۔ تعبیلی اس ورثہ کو ہماری آئدہ نسوں کی طوت منتقل نہ ہونا جا جیتے ۔وہ دورگذر بہا اب نئی نسلوں کی نعیلم و تربیت منافرت اور جنگ و تربیت منافرت اور جنگ و تدبال کے بجائے ۔ تعبیری افکار اورا صلاحی خیالات کے تحدیث ہونی جا ہیئے ۔ اور ان کو گذر سے ہوئے زمانہ کی ناخو شکوار یا دگاروں سے محفوظ رہنا جا جیتے ۔ اس سیا ہم عامعہ عثما نبہ کے ارباب مل وعقد کو مشورہ دیتے ہیں ،کہ وہ ابنی کشب اس سے ایسی تحریروں کو خارج کر دیں ۔ بوکسی قسم کی تعبیری (وراصلاحی قبہت نہیں رکھتیں ۔

### 

ا مام ابن تنمیب طی کو غلام جبلانی برق - ضفامت ۲۷ صفحات کمتبه اردولا میور-ایک قابل قدر گزشتن \_ شخفیفی انداز کی کمی \_ بیرو برسنی \_ اسے کیا کہتے ؟

بر علامرا بن تمبیری سیرت برایک ایجی مفعل کتاب ہے جس بین ان کے حالات اور ان کے علمی واصلاح کا رناموں کو کا فی شرح وابعط کے سامتھ بیش کیا گیا ہے ۔ اُردوزبان میں علامہ موصوت کے متعلق اتنی تفصیلی معلومات اب مک یکجا بھی نہ ہو کی تحقیق ۔ اس لاخلا سے مولف کی یہ مختت قابل قدر ہے ۔ لیکن افسوس ہے کہ اس کتا ہے بین علی شخید گئ مثانت تحقیق اور محققانة تنقید کی بہت کی سے ۔ اس کو کچھا بیے دنگ میں لکھا گیا ہے جس کی ایک بیاری کی ایک مقامت بین کہا گیا ہے جس کو کھیا ہیں موانح کگاری کے اُسی قدیم طز کی بیروی کی گئی سے جو بھارسے بال کتب سوانح کا عام عیب ہے کہ ایک مصنف جس کی بیروی کی گئی سے جو بھار سے بال کتب سوانح کا عام عیب ہے کہ ایک مصنف جس کی بیروی کی گئی سے جو بھار سے بال کتب سوانح کا عام عیب ہے کہ ایک مصنف جس کی بیروی کی گئی سے جو بھار سے بال کتب سوانح کا عام عیب ہے کہ ایک مضنف جس کی بیروت مکنے بیٹھا ہے اُسے ابنا گیرو ' قرار دے کہ انسان کا مل بلکہ ایک طرح کا فرق نا ثابت کرنے کی کوشنش کرتا ہے اور ا بنے اُو برح ام کر لیتا ہے کہ تنقید کرکے اس کا اور ا

ا مام این نتمبیر، و اکثر فلام مبیلاتی برق ، مکتبه از دولا مبور، صفیات ۲۷۲ شریجان القرآن با ببت دیلد. م حدوم ، میں شائع مبوا - اس کے کام کا بے لاگ مماسیر کرے۔ بھر اس برمزید سم یہ سہے کہ اس علمی مقالہ ہیں حکہ بھر کہ نہا ہے۔ کہ بہت ماموزوں طریقہ سے کہیں قصید سے کی ذیان استعمال کی گئی ہے، کہیں وعظ کا اور کہیں ڈرامہ کا طرز بیان اختیار کیا گیا ہے اور کہیں نے تکلفی کے ساخف ستی اخوات کا اخواری نہاں مستعاد کی گئی ہے ، حتی کہ بعض مقامات برمشر تی " انداز خطاب تا استعمال کرنے میں بھی قامل نہیں کیا گیا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اصلاح قوم' کے بیے منزورت کرنے میں بھی قامل نہیں کیا گیا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اصلاح قوم' کے بیے منزورت سے ذیا وہ بوش وخردش مولف کو باربار بے قالو کر دیتا ہے۔ نیز، زبان کی اس بے اعتدالی اس سے ذائد ہے کو بی کہی میں نہیں طرح گوارا کیا مباسکتا تھا، لیکن خیالات کی ہے اعتدالی اس سے ذائد ہے۔ کو بی کہا ما سے۔

الس جبراولي السين

 کے بعد اس جلہ برختم کرتے ہیں کہ ہک اتکون جنائن اھل الست ہے۔ مولان کولینے حذیات کے بوش میں یہ بھی یا دخر رہا کہ او برجس حالت کا نقشہ انہوں نے کھینجا ہے وہ جنائز اہل سنت کی شان کے بالکل خلاف تھی اور این تیمیز ییب بر اس سے بڑھ کرکوئی ظلم ہوسکتا تھا کہ جس سنت کی نزورج کے لیے اس نے تمام عمر اپنا نوں بیسینہ ایک کہا۔ اس کی آنکھ بند ہونے ہی عین اس کے سر رہ اسی سنت کو جا ہلوں نے ایک کبا۔ اس کی آنکھ بند ہونے یا ال کیا اور اپنے نزدیک یہ شمھے کہ ابن تیمیر کی دوح کو فول جسین بیش ہے کہ ابن تیمیر کی دوح کو خراج تھیں بیش کرنے کی بہترین صورت بھی ہے۔

## محراك الرال كالصورلوس

میددالف تانی کا تصور توحید است و کاکٹر بریان احمد فاروقی دبزبان انگریزی، متحاست ۱۹۲ صفحات و بیشخ محدا شروت تا جرکتب کشمیری با زار ، لا بهور میدت الشهود میدو مساحب کااصل کارنامه و صدیت الوجود اور و صدیت الشهود کافرق — اسلامی تصور توسید — مذہبی شعور اور من وریت نبی — بیندا صطلاحات اور ان کے صحیح معنی — اجماع — تقلید — بیندا صطلاحات اور ان کے صحیح معنی — اجماع — تقلید — اسلامی بادشتا بهی — نبتوت اور بی وفیسی کافرق — سنت ست سرستید احمد اور عبد الشریک الوی — الروق من امر رقی — مرستید احمد اور عبد الشریک الوی — الروق من امر رقی —

مسلانوں میں وصرت و جود کا خیال ابن عولی اور شہاب مقتول دصا حب کمتر الاشراق) کی بدولت مقبول عام ہوا اور رفتہ رفتہ تصوف ، اخلاق ، فلسفہ ، اوب شعر مسب برصاوی ہوگیا ، بہان نک کہ دین و منز لعیت کے علم وعمل کو بھی اس نے بہت کچھ ماؤٹ کیا ۔ آخر کار اس وبائے عام کے مثلافت جہا دکر نے کے لیے دو بہت کچھ ماؤٹ کیا ۔ آخر کار اس وبائے عام کے مثلافت جہا دکر نے کے لیے دو

محدّدالفت نانی کا تصوّر توسید، واکش بریان احمدفارو فی ، انشرت ببلکیشز کشسیری بازار لایور ترجان انفران با به هم دسم بریم ۱۹ وجنوری ایم ۱۹ د میلدی اعدد م ، ۵ مین شائع بهوا ، محدصاحب كااصل كارنامه

شخ توبرنسنے بواب میں پورے دور کے ساتھ کہا کہ بین خود بہی باطنی مس کے کہ شاہدہ کرنے گیا تھا ، اور جہاں کہ تم پہنچا سے آگے بین کی میں نے یہ پایا کرفنیقت براہ راست ہمارے علم وادراک کے اعاظ میں نہیں اسکتی ، ہمارے لیے اس کے سواجیارہ نہیں کہ نبی کے اعتما دیربس ایمان بالفید، ہے آئیں ، اس کو معلوم کرنے کی کو سنسن سرے سے فلط ہے ، دراصل وہ معلوم کرنے کی جیز ہی نہیں ہے ، صرف ایمان لانے کی چیز ہے۔

 لازم سبے کہ منازل سلوک بیس سے ہرمنزل برج کچ اسے محسوس ہواس کو اس معیار بر جانچ کر دیکھے ، اس کے مطابق ہونو شمجھے کے سبے ۔ اور اس سے مختلف ہوتو نظر کا دصوکا شمجے کردوکر دسے ۔ ورنداگر علم وحی کے اثباع سسے آزاد ہوکر خود اپنے متنابدہ براحتماد کرسے کا نوغلطی کرسے گا ۔ اور اگر اپنے مشابدات کی روشنی بیں وحی کی تاویل کولیکا نواس سے بھی عظیم ترغلطی کرسے گا ۔

بنیخ مجدد نے اس خیال کا صرف اظہار ہی نہیں کیا بلکہ وصدت الوہود کے تالات بیہم تبلیغ کرکے اس کے اندات کومٹانے کی زبر دست کوشیش کی اور ان کا بیکار نا مہ ان برط سے کارناموں میں سے ایک سیے جن کی مبدولت انہیں مجددالفت نانی کالفت دیا گیا۔

الملامي لصور توصيد

و المرار مان احد صاحب نے اس کتاب میں شیخ صاحب کے اسی کا دام کو تفسیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ انہوں سنے ابتدار میں مجد دصاحب کی زندگی کا ابک مختصر خاکہ بیش کر کے ان کی شخصیت سے ناظرین کا تعارف کرایا ہے۔ بھر وری تفسیل کے ساتھ بتا یا ہے ۔ کہ فلسفیانہ ( با خیال ونظری) توحید اور مذہبی توحید کے مبدا ، فاست ، مقتصنیات ، نوازم ، اور نوعیت میں بنیادی فرق کیا ہے اور نہا بیت تشفی بخش فاست ، مقتصنیات ، نوازم ، اور نوعیت میں بنیادی فرق کیا ہے اور نہا بیت تشفی بخش دورود میر کی اصلی علطی ، جس کی وجہ سے وہ صراط مستقیم دلائل سے نابت کیا ہے کے صوفی کہ وجود میر کی اصلی علطی ، جس کی وجہ سے وہ صراط مستقیم سے میسے کے یہ تھی کہ انہوں نے فلسفیانہ تو سے داور مذہبی ترجید کے اصولی فرق کو نظر انداز کر کے دونوں کو عجم سے طرح خلط ملط کر دیا ۔

یرسی شده دراصل اس کتاب کی میان سیے اور اس سے جس تو ہی کے سانخد ڈاکٹر صاحب عہدہ برا ہوستے ہیں وہ ستی داد سیے۔ اس کے لبدا نہوں نے این عربی کی نیم فلسفیا نداور بہتم مذہبی توحید کی تشریح کی سیمے بھر می دصاحب کے این دلائل کو بیش کیا ہے جن سے وہ این عربی کی تردیدا ورا بیسے تصور توجید کا آنبات ان دلائل کو بیش کیا ہے جن سے وہ این عربی کی تردیدا ورا بیسے تصور توجید کا آنبات کرتے ہیں۔ آخر میں انہوں نے ان بحثوں کا ضلاصہ دیا سیم جو مجد وصاحب کے کرتے ہیں۔ آخر میں انہوں نے ان بحثوں کا ضلاصہ دیا سیم جو مجد وصاحب کے

بیدا بک مدت کک بندوستان میں ابن عربی کے حامیوں اور مجد دصا حرب کے بیروؤں کے درمیان محاکد کرے تابیت کیا ہے کہ اسلام بیروؤں کے درمیان بربار بہیں اور ان سے درمیان محاکد کرے تابیت کیا ہے کہ اسلام کی اصل توصیر وہی سید جسے بیشنے مجد دنے فلسفیانہ تصوف کے ظلمات سے لکال کر از سرنونجا بیاں کیا ۔ ڈاکٹر صاحب کے اس مفالہ برعلی گھھ یو نبورسٹی سنے اور تق یہ سیے کہ ان کا برکام اس اعتراف کا بورامشی تھا۔
مدمیمی مشعور اور شبی کی صرور رسی

انسانی کام کوٹا ہیوں سے خالی نہیں ہوتے۔جنانچراس کتاب میں بھی جبنہ کوتا ہیاں میں صفحہ ۲۵ سے · ۵ مک ڈاکٹر صاحب سے مذہبی شعور کے میراری جو تشريح كى سبے اس كوپڑ ھنتے ہو سئے ایسامحسوس ہونا سبے كە گویا مزریب میں خدا اورائس كي صفامت كابوتصوّر سبے وہ اس طلب سے ببدا ہوا سبے جمشكلات اور مزاحمتوں سے تحیری ہوتی دنیا ہیں اسپینے آئیب کوصنعیت دسیے جارہ باکرایک خدا ، اور ایک ایسے خدا کے سکیے انسان کے اندر نظری طور پراتھ رتی سیے۔ حالانکہ اصل معاملہ یہ سیے کہ انسان کے اندرسرف طلب ہی طلب ہے مطلوب کاکوئی میج ورمتعین تصور مے د اس طلب سسے بیدانہیں میونا۔ مطلوب کون سسے اور کیسا سبے رہونا ہا ہےئے، منہیں ، بلکر سیسے" پر یاست نو دمطلوسی کی طرفت سیسے آسئے مہوستے نبی ننا نے ہیں۔ اورانسان کی اسی اندرونی طلب سے اپیل کرتے ہیں کہ جسے تو ڈھونڈرہی تھی وہ یہ سیے۔ اگرنبی کے بغیرانسان خود اپنی اندرونی طلب کے اشاروں سے اس کا ساخ ككاستة نوكبحى اس كى ذات وصفات كمتعلق استضمح اور مكل نصور مك منهي بهيج سكنا ، اوروا قعه بیرسیدے کر کمینی نہیں بہنج سکا ، کیونکہ اندرو نی طلب کیے اشار سے بہت نعفی ہیں ،استدلال کے یا قدس کمزور ہیں، اور مہواستے تفنس کا رہزن ہروقست را ہ مارسنے کے کیے مستق سیسے ۔ اگر جیرڈ اکٹر صاحب کا مافی الصمیروہ نہیں ہے جیسان مقام ہیران کی بحست سے طاہر ہونا سہے۔ مگران کے بیان کا انداز الیہا ہے جس سے به بغلط نهی پیایا ایونے کا قوی امکان سیے۔ بہتر مہوکہ آئندہ ایڈلیش میں وہ ایک نوٹ لکھ کر

اس غلط فہمی کا سٹریا سے کردویں۔

پنداصطلامات اوران کامچممفهم

صنعهه اورصقحه ۱۷ کے حاشیوں میں انہوں نے جیندا صطلاحات کی تنزیح میں خلطی كى سبے ـ اجماع كوانہوں سنے اسلام كانيسا مافند بنايا سبے - مالا كمراق ل تواجماع داسل اسلام كانهي بكمه الحكام شريعيت كاليك ماخته سبعد اور يوده مشقل الذات ماخذ تہیں بلکہ تا لع کتاب وستنت سے بیج مکہ تمام سلمان مل کر بھی شارع نہیں بن سکتے، اس كيهمسامالون كالمجردكسي امريرا تفاق السكومشر كعيت تنهيس بنادتيا ، بلكه متز لعيت ببرجيت صرفت وه اجماع سيد ، حيس كي اصل كما سب وسنت ميس با في جاتي مو و تفليد كي نغر لعين میں ڈاکٹر صاحب نے لکھا ہے کہ کسی خاص امام کے اجماع اور قباس کے بجاستے فرآن وحديث كوما نفزاسلام ما نما تقليدسيط ييرضر ميحا ننلط سبعيد تقليد كي سيحي تعريب وكسى امام كشيرا حبنها دواشتناط براعتما دكرنا اورخو دبراه راسست كتاب وستنت سيه الحكام انعذ نذكرنا سيء غيرمقلدكي تعرلفت واكترصاحب سنع بركي سبيع كدغيرمقلد وه سيد حواصاع و قياس كوما نحذا سلام نسيم نهيس رنابه بعي بي منهيس سيد -سفريه اسك ماست بين وراطيعوالرسول خالتها دارم ، كانزم يصنف ستے بیر کیا سیے کہ ملی اطبعوالرسول سے غفلت کرنے برنٹر مسار مہوں ' مالانکہ جے مفہوم یہ سیے کہ مجے اطبعوالرسول ہی میں شرمند کیاں لاحق ہوتی مہن، ا صفح ٨٧ بر قاكر صاحب نے اسلامی بادشاہی اکا نفظ استعال کیا ہے۔ یہ السي بى مبتضا وتزكيب سبع بصير سيسي سيسي سيسي سياسي ، اسلام توصرف ايك بادشاه كو سا نیاسید میں کا مام اللہ سیدے کسی دوسرسے کی بادشاہی اسے تسلیم ہی منہیں کسی شاعرنے خوب شعرکہانے!۔

قسمت رجال بالملوك سفاهة ولاملك الالذى خلق الملكا

ليمنى آدميوں نے كم ظرفي و ناداتی سے ابیسے آئید كو بادشاه كہار حالانكر دراصل

یاد شائی اسی کی سیے حس کے ملک کو بینز اکیا۔

سنند ۲۹ بر ڈاکٹر سا حب نے نبوت کو انگریزی لفظ بر افیسی 'کاہم معنی بنایا ہے حالانکہ دونوں کا مفہم ما لکل مختلف سنے ۔ نبوت کے بغوں معنی خبرد بینے کے بہیں ۔ اور اصطلاع آبنوت کا مفہوم غیب کی اطلاع دیتا ہے ۔ بخلاف اس کے بُرافیسی' کامفہرم آئے ہے کی خبرد بنایا بیش گوئی کرنا ہے ۔ علیائی اور بہودی ہے جارے اپنے ذہ کا کامفہرم آئے ہے کی خبرد بنایا بیش گوئی ہی کو بطاکام سمجھتے متھے اور اس سے بالاتر نبوت کی سیب سے بیش گوئی ہی کو بطاکام سمجھتے متھے اور اس سے بالاتر نبوت کی کی سیب سے بیش گوئی ہی کو بطاکام سمجھتے متھے اور اس سے بالاتر نبوت کو کا بہتوں ہو کا بہتوں کو کا بہتوں ہو کہ کا بہتوں ہو کہتوں کی کہتوں کی جہتا ہو کہتوں گائی کا مفہور کا بہتوں ہو کہتا ہو کا طرز زندگی ہو تا بائی کے لیے نموندگی حبیشیت کو کہتا ہو کہت

سرستداحيرا ورعيدالترجيط الوي

صفی ۸۰ برمصنف نے ما صب کہ الانشراق کا نام شیخ شہاب الدین ہوردی کو کھا ہے۔ اس سے بیغلط فہی ہوتی ہیں۔ کہ شاید بی وہی طریقہ سہرور دیں ہے با نی بہیں۔ حالانکہ وہ شہاب الدین سہرور دی اور بیں اس التباس کو دورکر دینا صروری ہے۔ مشاید بی مام علط فہی کے میں مرد بی کامطلب، عام علط فہی کے مفیرہ اس التباس کو تو دامر رب اشاع بین روح امر رب سے حالانکہ قرآن یہ نہیں کہا کہ روح خود امر رب سے سکے بلکہ بیر کہا ہو کہ وہ مرد بسے سے بینے بلکہ بیر کہا سے کہ سروح امر بس سے سے بینے نفظ من کو نظر انداز کر دیسنے سے مفہوم کہیں کا کہیں بہنے میا تا ہے۔

## ور المراس المراس

تاريخ دراصل انسانيست كاحا فظرسيس جونه صرون قومون اور حجاعنون سيح بلكركل ندع انساني كي يحطير تبريات كا دفر محفوظ دكه كرانسان كي ساستنے بيش كرناسيے . ناك ان تتجرباست كى دوشتى بيں انسان اسپنے حال كاما تزه سے اور ابپینے منتقبل كوا زمود ہ مهلا تبول سیسے درست اور ازمودہ برا بیوں سیسے محفوظ رسکھنے کی کوشنش کرسے ۔ اس دفتريين مختلف نما متده تخصيبتون ادارون، قومون اور جاعتون سيح كارناسه ايك مربوط إورمسلسل طازعمل كي حبيثيت سيسيم كارسيه ساست استحاستي مين حبهي ويكهركريهم ان کی نفسات ، ان کی افعا دِمزاج اور ان کی طبینت کوسمچھ سکتے ہیں ماکہ آئیدہ ان کے سائقهم ایک امبنی کی طرح تنہیں بلکہ واقعت کار کی طرح مشاملہ کرسکیں۔ یہ دفتر اجتماعی زندگی سکے سلیے مدارج سکے اعتبار سسے بہیت زیادہ مگرنوعیت کے لیحاط سے وہی ا همینت رکھنا۔ میں جوفردوا صرکی زندگی میں اس کے ما نظر کوماصل سیرے۔اگرایک فرد واحدكاحا فظرأس سيساسب كدليا حاستية تووه سيبه درسيلي غلطهال كرسيه كأبهال كىك كدابنى غلطيول كانود شكارى كوكرره بواسته كا -اكركسى نخص كى كزست تدزندكى كادليارد ہارسے سامنے نہ ہوتو ہم اس کے متعلق صحیح راستے نہ قائم کرسکیں گئے۔ اور نہ اس کے ستعلق ا بیننے طرز عمل کا دیجے فیبصلہ کرسکیں سکتے۔ یا لکل بھی صوریت جاعتی ڈندگی کی بی

ى يەدەدى باجبر سىسى بېرىدلانا مودوى صاحب نى عىداللەر بىلى صاحب كى تاكىيەت مىيوسلىلان برسىرىر فرمايا مىقا . دىم جولاتى ئىلىلانى)

ہے۔ اگریم نوع انسانی کے ، اور خود ا بینے اور اُن فوموں اور اداروں کے جن سے بہیں سابقہ بیش آتا بھیلے دلکارڈ سے واقف نہوں تو ہماری اجتماعی زندگی غلط کاربوں اور غلط اندلینیوں کا مجموعہ بن کررہ جائے گی ۔ اس لیے بیرہ فروری ہے کہ اہم اس دفتر باربیز کے اور اُن کا کبھی کہی نہیں بلکہ باربار جائزہ یلتے رہیں۔ مطالعہ باریخ کے طریقے

سكن تاريخ كے اس دفتر كا جائزہ بينے كے ليے بين نفطر نظر ممكن مہيں۔ اب نفطر نظر مصرومتى مطالعه كاسبے، لعنی واقعات اور بدالات جیسے کھے گئے دے مين ان كو تول كاتول ديكها مياسية ووسرا نقطر نظر قوم برستانه مطالعه كاسبے لعنی سم واقعات کو انس نیا می بااس مک کی حابیت شیرید سد دمگیسی می سے ہمارا تعلق سیدے اسی لماظ سید تنائج انفرکریں اور اسی لماظ سیداشناص اورا قوام کے متعلق رائے قائم کریں۔ تیسانقطر نظر مقصدی اور اصولی ہے بینی سم تسلى اور قدمى نعصبات سنے بالاتر م وكر محرف انسانى فلاح وسعادت كومقعد و علم کراورنیاب و بدکاایک بے لاک معبارسا منے دکھ کرنسل انسانی اور اس کے مختلف اجزار کے کارناموں کوجانجیں اور لیے لاگ ہی راستے قائم کریں۔ ان میں بہب لا نقطر نظر خالص مورخانه سب اور اس سينيت سيمفيد سيكراس طرح كے. مطالعه سے میں واقعات ہمار سے سامنے آئے ہیں گریجا سے تو دعب بہ ہیں۔ دوسرسے نفطر نظری مرضی ما ذبتیت سید بلامیال خراری کے ۸۹ فیصدی طالسیه علموں کو اس نفطر نظر کی ما ذبتیت اپنی طرف کھینے لدنی سیمے کیونکہ ہر طالسب علم بهرصال کسی مترکسی نسل ، قوم با ملک سے تعلق رکھنا سے اور اس کی نو دغرضی ولسعت اختیار کرسے باسانی شخصی فود غرصی سسے قومی خود غرصی میں ننبديل بهوسياتى سنه السيده البين اورايني فوم بهى كے نقط نظر سے اباخ كامطالعه كرسنے برمائل میونا سیے۔ اس بیں اسسے فخروناز سے لیے جیند بہت مل میاستے ہیں ہی کی بیستش کا نشرا سے اور اس کی قوم کو ایھے سے میں مدودیتا ہے

اوراسی میں اس کونفرت اور عداوت کے لیے جیند میرفت بھی مل ما ستے ہیں۔ س برا شینے مذیاست غضب کومرکوزکرسکیروه نومی ومدمت ، مقابله ومسالقیت اور كامبابي وبرتزى كيمقاصد ماصل كمة باسبي لبكن دنيامين اكثر حجوث اسي مطالعه كي بدولت بصيلے ميں ۔ اکثر ظلم ، اکثر ليے الصافياں ، اکثر نبونر بنہ باں اور قومی وسلی عاتیں اسى كى بدولت بربابهو ئى بېي-اكثر برول كواحجا ،اكثر شيطا نول كومركنه بېتش اسطالعر نه بنا باسبے - اکثراحیّوں کو تبرا اور اکثر نیکو کاروں کو تعن طعن کا ہدف اسی مطالعہ کی میرولدت کھیرا باگیا سیسے ۔ انسا نتینٹ کومجروح کرنے اور زمین کوفساد سیسے پہرتے میں ناریخ سکے اس طرزمطالعہ کا کچھے کم مصدمنہیں سبے۔ بیمرض دنیا ہیں نزقی کرکے کیچھ اس *سنتکاب بہنے گیا سبے کہ اب قومی اغراض سکے لینے نار سینیں گھٹ*ری مانی ہیں۔ ى بن قوموں كاما صى كچەنە تھا، وە ايك بورا ما صى اينى خواستات كەمطابى تصنيف كىيىكەركھەدىنى مېيى- اورجن سىسەحال مىي مقابلەدرىيىتى سىپيدان كے ماحنى كى تقىدىر كول مار سيمنقش كرسكية تبادكه لى ما تى سبيمة تاكه نئى نسلوں ميں ان سكية تملات يعفق ببداکیا جاستے۔ رہا تبسری فسم کامطالعہ تو وہ لیتنا سب سے بہتر سے مگراس کے صحیح ونتیجینی میوسنے کا انحصار دو یا توں پرسیے۔ ایک بیرکہ سے اسے خودانسانی فلاح و سعادت کانظر بپردرسنت اورنیک و بدکامتیارصیح مهو - دوسرسے بیرکہ واقعات، جن بيراستدال كي عمارت اسطّاني حاتى سنهير، معرومتى مطا لعهسكے ذرليبه سسے اخذ كيئے كيئے یہوں ندکہ اسینے نظر پر کوسا منے رکھ کر ان کو ایک خاص سانبے ہیں ڈھال لیا گیا ہو۔ اسلامي لقطرنط

اسلام بونکرسی خاص فرمتیت کا نام نہیں سے بلکہ وہ ایک مسلک ہے بوطاعاً
انسان اور اس کی سعادت سے تعلق رکھتا ہے اور اُن تعصد اِت سے اِس کرکہ قیم
کی دلیجی نہیں سے بوانسانوں کی نسلی، قرمی اور حفر افیائی تقیبات سے ببدا ہوئے
بیں لہذا تاریخ بیں اس نے بہی آخری دو تیرانمتیار کیا ہے۔ اگر ایک مسلمان سے بدائن کے اسلامی ذہنیت کے دائات کے دائے ایک مسلمان سے کے دائات کے دائے ایک مسلمان سے کے دائے ایک مسلمان سے کے دائے ایک مسلمان سے کہ دائات کے دائے ایک مسلمان سے کہ دائے ایک مسلمان سے کہ دائے کہ دائے۔

ممکن ہووہ واقعات کو بیسے کہ وہ نی الواقع گذرہے ہیں بلاکسی تعصب کے جوں کا توں سا منے رکھے ، اور بھر اسلام نے بومعیا رحق وبا طل اس کو دیا ہے ، اس کے سطابی اُنتخاص ، افوام اورا داروں کے روتیوں کو با بخ کر لے لاگ نیائج اخذ کر سے مطلبی اُنتخاص ، افوام اورا داروں کے روتیوں کو با بخ کر سے لاگ نیائج اخذ کر سے علمی جہاں بھی بہو ، کو ناہی جہاں بھی بائی جا سے آسے لیے لاگفت و بہن الگل رکھ دینی جا ہیں اور اس کے دینی جا ہیں اور اس کے دینی جا ہیں اور اس کے انسانی فلاح وسعادت برکیا انٹر ڈالا سے ، کتنا اور کس طرح انٹر ڈالا سے ۔ اس کا دراک کرنا جا ہیں اور اس کے مقید نیائے کے باغیر نیتج نیز رہ جا ہے کہ اسباب کا سراغ لگانا جا ہیں ۔ اور اس کے مقید نیائے یا غیر نیتج نیز رہ جا ہے کے اسباب کا سراغ لگانا جا ہیں ۔ اور اس کے مقید نیائے کے باغیر نیتج نیز رہ جا ہے کے اسباب کا سراغ لگانا جا ہیں۔ طفیک بہی روتی سے ہو قرآن بین سوائے اشخاص اور تاریخ اقوام سے ہوٹ وست اختیار کیا گیا ہے ۔

تاریخ کے باب میں یہ اسلام کاسلک سے اورسلمان کا بھی ہی سلک ہونا میا ہے۔ اورسلمان کا بھی ہی سلک ہونا میا ہے۔ سیار بخاصت الریخ اور تہذیبی اسباب نے مسلمانوں کو ایک تیالی جاعت کے بجائے ایک نسلی و تہذیبی قدمتیت میں تبدیل کر دیا ہے۔ اور و نیا کی دوسری قدموں کا طرز عمل دیکھ و کیھ کر ان کے اندر بھی قوم پرستی کا حذیب انبور باہمے ۔ اس لیمسلمان اب عوما تاریخ میں وہی قدم پرستانہ نقط نظر اختیار کرتے مبار ہے ہیں بس کا میں نے وہ اپنی بھی تاریخ کا مبائزہ اب اس غرمن کے لیے لیئے گئی ہیں اور پر ذکر کیا ہے۔ وہ اپنی بھی تاریخ کا مبائزہ اب اس غرمن کے لیے لیئے بیٹر بی کہ فور کر کیا ہے۔ وہ اپنی بھی ہمیرود رکار نہیں ۔ پرستیش کرنے کے لیے کھی بیٹوں کہ فور کرنے کے کہ جو تھی تاریخ قومی عدا وت کا عضہ مطلوب ہے۔ اسی مبنس کے کی صرورت ہیں مقا بلہ ومسابقت اور مبدو ہہد کے میدان میں پیشیفہ می کرنے کے میڈ بیٹوں سینے کہ قومی تفاخ کو نشہ اور کی قومی عدا وت کا عضہ مطلوب ہے۔ اسی مبنس کے مند بات میں سے کہ پہلے ناموں کی حضیت وں کا ماک ثنا بت کو این سے میں اسلام کی بیز دست و دنیا کے مسالمان اشخاص ما گروہ و کیا ہم ہوئے کہ اس طرح ان کی حقیقی کو تا ہمیوں کا ابتنارہ کی سیاسے خواہ اس کا نمیتجہ میں کیوں نہ ہو کہ اس طرح ان کی حقیقی کو تا ہمیوں کا ابتنارہ اسلام کے سریرد کھک کرمنم نادائندگی میں اسلام کی بیز دست و دنیا کے مسالم نے فواہ اس کا نمیتجہ میں اسلام کی بیز دست و دنیا کے مسالم نے فواہ اس کا نمیتجہ میں اسلام کی بیز دست و دنیا کے مسالم نامین خواہ اس کا نمیتجہ میں اسلام کی بیز دست و دنیا کے مسالم نامین غلاط طور پر

بنيش كمه بنے كاسبب بن ما تيں- بيرطرنه عمل ابنى اصل دبنيا دسمے اعتبار سے ما نكل غیراسلامی سیسے - اسلام اس جنربہی کی قدر کرسنے سیسے الکارکرناسیسے میس کی تحریک بيد بيرساري كاوشيس كى جاتى ميس - مگر قوم بيستى سبسيلى قوم بيستى ، كىشكى يىن ظېوركر تى سيعه ه جبيب غيرسلموں سيے سبجاستے سلمانوں کی حابیث اورمسلمانوں کوسرا ہے اور ان کا بول مالاكر نے كامعا ملر در مبیش مہوتا سہے ، توعیب، صواب بن حامات اوركناه نیکی بن کدرہ ما تا سیسے ۔ اس معاملہ میں حق کو باطل سیسے متنازکرنا ، اور اسسلام کی یے لاگ راستی برز قائم رہنا برطی بڑی ملبندیا ہے ،وبوں سے لیے بھی مشکل نا بہت مہوا سے اور میرور یا سیسے ۔ وطنی قوم رستی کی مبرائی تو مقوط سے استدلال سیسے ہرا مکیا۔ کی مجھ میں اسکتی ہے گئے مسلم قوم برستی مجوا بنی اصل دروح سکے اعتبار سے لعبنہ اسی نوٹ کی جیز سیے ، مشکل ہی اسیسے سی کوغلط محسوس ہو تی سیے۔ نظام حکومت اوراس کی بنیادی خامی سلطان ليبوسي متعلق مهمل الس تقيفات كونه مجولنا مياسيتي كه وه ص اداك دىعنى بإدشابى سيراوارسي سيرتعلق ركفنا تقاوه فى الاصل اسلام سيرخلات تقار اس ی عکومت کے دستور اسلامی نه تھا۔ یا دشاہی نظامی حس برہندوشان میں ان تحام می میں میں اور البیدا سے قائم ہوتی رہی سیے جنہیں علطی سینے اسلامی میکوشیں ا كها حانا بسير، دراصل وه سب السيرط أكناه تضابه حس كى وجهسسيراسلام كى يتفي تمتون سے ہندوستان کیھی بہرہ ورنہ ہوسکا۔ اس گناہ میں ، جہال تک کہ اساس کی وست کا تعلق سیسے بہار سے بہترسسے بہتریکمران بھی استینے ہی شرکیہ۔ ستھے جیتنے برسیے بهتريمكمول وسلطان ماصرالدين ،غياشه الدين بلين ،محد تغلق عالكيم بنبوسلطان اور اسی قسم کے دوسرسے افرادسنے ابنی ذاتی نو ہوں کے سیب سے حکیم الیے کام کئے، ان کی حبیثیت مهرسال انفرادی سیے وہ دستور اوروہ نظام حس سے ان کا تعلق نظامیا ہے۔ غلط تقاراس کیے ان معدو دسے جیندافراد کی غربیوں سے اس غلط نظام کے بڑے نهٔ تَعْ نَهُ دُکُ سَکے۔ اس بادشاہی کے اثر سے جو قلط سیاسی ، اتحادثی ، تمر فی اور میعساشی

نظام زندگی بیها بن گیا تھا۔ یہ جند اچھے کمران اس بین کوئی بنیادی اصلاح نزکر کے تقے اور نزکر کے اہل بند نے اس سیاست کو اپنی پرانی داج بنیتی سے ، اس معاضرت کو اپنی پرانی معیشت سے کچھ زیادہ بلندا نهای مذیبا یا کہ وہ اس کے گرویدہ ہوتے۔ یہاں بھی انسان انوں کے درسیان وہی اُوپئے بنچ متی انسان اسی طرح انسان کا خدا بنیا تھا ، ویسے ہی معاشر تی امتیازات سفتے ، دلیا ہی معاشی للم متنا ، جس کے یوگ بہلے سے توگر سفتے۔ اگر فرق تھا تو محس مدارج کا تقلد اصل ہو ہر کا بنا ، جس کے یوگ بیان نا ما مکا می افتا ہو سکے یہاں نا ما مکل ساجی انقلاب دونے امیوسکا جوشام ، عواق (ورمصر میں سختا ، اس وجہ سے یہاں نا اسام اور مسلمان کی وہ عن ست کہمی دلوں میں قائم بہو سکی ۔ اسلامی فتح سے ہوا تھا۔ اور نا اسلام اور مسلمان کی وہ عن ست کہمی دلوں میں قائم بہو سکی ۔ جواصلی اسلامی فتح علی

کین بی سلطان یا کسی دو مرسے مسلمان با دشا می تعرف کر سے بہوستے ہیں ہیا دو مرسی الدیم اس کو بھول جائیں رکھنا بیا ہیں۔ اگر ہم اس کو بھول جائیں کے ، توجس اوار سے سے ان کا تعلق تضا ورجس کی ناگزیر برائیوں سے وہ بری الذّمه مرسی سے وہ خواہ مخواہ مخواہ مخواہ مخواہ مخواہ مخواہ مخواہ مخواہ مخواہ اسلام کے سرمند منطاب نے کا اور برجا ہیں ہے ہے کہ اس فلط محبت کا اقتصنا ہو مگا اسلام کے ساتھ انسان نہو کی البتہ یہ ہی جے کہ اس فلط نظام اور اس غیر اسلامی دستور کے اندر رہ کہ کام کرنے کے باوجود ہوا فلاتی خوبیاں بیٹی سلطان اور بہت سے دوسر سے سلمان بادشا ہوں سے فلا ہر ہو مئیں ، وہ اسلام ہی سلطان اور بہت سے دوسر سے سلمان بادشا ہوں سے فیراسلامی نظام کے اندر نفو فہ ہی کہ اور اسلام کے اندر نفو فہ کو سے کہ بادشا ہی جیسے باصل ہوں کی دوس کے اور نیا واقعہ سے کہ بادشا ہی جیسے باصل ورنا کی نظام بیں جی بین باند کہ دوسے بادشاہ سلمان بیش کر سکتے ہیں ، شاید کو کی دوس کی قوم نہیں کہ میک بین سالم کے ذریہ دست اور گڑھے ہوستے بادشا ہوں کی تاریب زندگیوں ہیں بھی باد باسلام کے ذریہ دست اثر کی بروستے بادشا ہوں کی تاریب زندگیوں ہیں بھی باد باسلام کے ذریہ دست اثر کی بروستے بادشا ہوں کی تاریب زندگیوں ہیں بھی باد باسلام کے ذریہ دست اثر کی برولت میں انداز کی دوری کا دریہ دریہ کا تعام کے ذریہ دست اثر کی برولت میں انداز کی دوری کا دریہ دریہ کو تو اسلام کے ذریہ دست ناش کی برولت میں انداز کی دوری کا دریہ کے دریہ کو اسلام کے ذریہ دست ناش کی برولت میں انداز کی دوریک کا دریہ کو کا دریہ کو کی دوریک کی دریک کا دیا سالام کے ذریہ دست ناش کی برولت میں انداز کی دریک کی دریہ کو کی دوریک کا دوریہ کو کو کا کی دوریک کی دریک کی دوریک کی دو

تواضع وانکساراور نانون کے احترام کی جا۔ نمودار مہوگئی ہے۔ مقدمت مصحصی کردار شد

لتتخصى حيثيبت سيرسلطان ميبوا كاس بهترين شخص عقاء غيرفرتر واراز مازاي سيحاضيارات دسكفنے كے باوجود وہ نداسسے ڈرٹا تھا۔ اسلامی قانون كا احترام ملحوظ ر کھنا تھا۔ قانون کی خلامنہ ورڈی سے اس نے برہزکیا۔ استے وعدوں کی یا بندی کی۔ رعایا کے ساتھ عدل والصافت سے پیش آیا۔ رعایا کی دولت کو اپنی عیاننی براس نے نهب لٹایا۔ خلق خدا سے سامقدر حمر کا برتا و کیا ۔ غیرمسلم جواس کی مفاظ متند میں ستھے ان ستے انتہائی روا داری اور فیاضی کاسلوک کیا ۔ایا۔ مسامان حکمراں سے انسلی فران برظهی صریک سے الاسنے کی کوشنش کی ،غیرمہذب لوگوں کوجا نوروں سے آدمی بنایا ۔ تعلیم تصبلائی بداخلاقیوں کو دور کرسنے کی کوشیش کی ۔ غلط روا ہوں دشلاخلات توہیت كتريت ازدواج، سبيسترى، دلوداسى دغيره كوشاسني بين اينا لورا زورصوت كيا -لطاتیوں ہیں اسینے دشمنوں مک۔ سسے وہ برتا وکیا حس کی ہرابیت اسلام سنے دی ہے. تام حب اکہ میں کہ دیکا ہوں۔ اس کی خوبیاں بیان کرستے وقت بہمیں نا ظرین کو اس بات برمتننه كردينا مياسيتي كه به بورسي اور اصلى مسلان حكمران كانمونه منهس سبع - بيراسل په یا نه <u>سه ه</u>ېښت کم سېه . پوری شان سیمسلمان حکمرال کود کمینها بهو تو البر کمرص ری<sup>ن ما</sup> اورغمرفاروق كودنجيو.

ساسي مكميث عملي

سیسی تدکراور حشن تدبیر کے مماظ سے بھی ٹیبوسلطان کوئی معمولی در برکا انسان نہ تھا۔ ہندؤست ان میں وہ بہلا شخص تھا جس نے بری برجسے کی اہم تبت کومحسوس کیا اور اس فاطی کی تلائی کرنے کی کوشندش کی جواس سے بہلے کے مساما ن منکمراں کرستے دسیعے بھے۔ ہندوستان میں وہ ایک، ہی شخص نفا جس نے انگریزی امپیرطیزم کے بڑشتے ہوئے انٹرا شد کے فعل ایٹ پوری طری محدوس کئے۔ اور امپیرطیزم کے بڑشتے ہوئے انٹرا شد کے فعل ایٹ پوری طری محدوس کئے۔ اور ان کوروسکتے کے سابھ انکی استعمالیں۔ ان کوروسکتے کے سابھ انکوری سابھ الکیں۔ ان کوروسکتے کے سابھ بہترین سیاسی اور بح بی تدبیریں بھراس وقت ممکن تھی استعمالیں۔

تمام سرقی ممانک میں وہ پہلا سخص تھا۔ جن نے صدید فن جنگ اور صدید الات جنگ کی اہمیت کو محسوس کیا۔ اور اپنی فوجی طاقت بڑھانے کی تدبیریں کیبیں۔ اس کے سابسی تد ترکا یہ بھی ایک تنبوت سے کہ اس نے ایک طافت منعت و سجارت کے ذریعہ سے اپنی سلطنت کی معاشی طاقت مفیوط کرنے کی کوشش کی اور دوسری طوف گروفول کے مسلما نوں کو دعوت دی کہ دہ سمط کر اس کی سلطنت میں جمع ہو ہا میں۔ اس سے صاف ظاہر ہو تا سے کہ وہ ایک مفیوط معیشت اور ایک متحد آبادی کی میاسی ایسی کو خوب سمج تنا تھا۔ بھر جس طرح اس نے مغربی قوموں کی باہمی کش کمش سے فائد ہو اس نے مغربی قوموں کی باہمی کش کمش سے فائد ہو اس کی میاسی اس کی کوشش میں کو خوب سمج تنا تھا۔ بھر جس طرح اس نے مغربی قوموں کی باہمی کش کمش سے فائد ہی کوشش میں اسٹھا نے اور اس کی سیاسی دور بہنی پر دلالت کر تی میں .

ناكامي كاسبب

پس دراصل مقابله شیب اور انگریزوں کا مقابله مقان ایک فروادر ایک بوری قوم کا مقابله مقا اور نظام سیسے کو الیسے نامساوی مقابله میں شخص واحد کا شکست کھانا امر طبعی تھااگر شیب سلطان با دشا ہ کے بجائے ایک سلم لیڈر مہوتا ، اور اسلام کو بحثیت ایک نظام ککو عمل کے عوام میں بھیلاکہ ان کے اندرسب سے برطب محبوب یعنی خداونہ عالم کی دفاداری مستکم کر دیتا تو بھنیاً ہندوستان کی تاریخ آج کچھ اور مہوتی اور آج بھی اگر کوئی الشاکا بندہ بہ کام کرسے ، تو ناریخ ایناراستہ بد لنے پر اب بھی مجبور ہوسکتی ہے۔

Martat.com

مرزمين فراعنركا بيمثل وينزند

مصطفے کا ل سے مہندوسان ہم سے واقعت ہے۔ اور اہل ہندے کان عوا اس سے ناآسنا ہیں۔ مگرار من فراعنے کو درسے آج بھی بین ام میں کر نگر و تہا ہل کرنے گئتے ہیں۔ آج ۱۱ برس کی بُرافعلاب مدت گذر جانے کے بعد بھی جب آل فراعنہ کے سامنے یہ نام لیا جا تاہے۔ تو وہ وجد ہیں آجا ہے ہیں۔ ان کی آنکھوں ہیں وہ ذمانہ بھر جا تا سے جب اس نام کے ایک و سید بین آجا ہے میں المجنہ نوجوان نے اقل اقل اتفیں ہوش کی دو اسنگھائی تھی بھیجو طرحینی طرحینے مندوسی المجنہ نوجوان سے اقل اقل اتفیں ہوش کی دو اسنگھائی تھی جس کانشر سے سی شہر ترشیوں کے باوجود آج سک برابر شراب بلادی تھی جس کانشر سے سی شہر ترشیوں کے باوجود آج سک برابر بطرحتا ہی برابر بلادی تھی درس کانشر سے نام کے ایک کرنے کے لیے پیدا کیا گیا تھا۔ اور حق برست بین جگہ یا نے کامسی بھلات مصرکے لیے طلب حقوق کی جنگ کرنے کے لیے پیدا کیا گیا تھا۔ اور حق برست بین جگہ یا نے کامسی ہے اس نے اپنے وطنی فرص کو الیبی ب نظری طاف قوموں کی دہنمائی کی ہے۔ وہنم نور کی طوف قوموں کی دہنمائی کی ہے۔ ایش کی نور کی دیا ہوں کی دہنمائی کی ہے۔ ایش کی نور کی انسان کی فہرست بین جگہ یا نے کامسی ہے۔ ایش کی نور کی ایس کے ایس کی نور کی دیا ہوں کی دہنمائی کی ہے۔ ایش کی نور کی کردیا گیا گیا تھی تاریخ برا لیے اکا بربنی فوری انسان کی فہرست بین جگہ یا نے کامسی ہے۔ ایش کی نور کی دیا گیا گیا تھی تاریخ برا لیے اکا بربنی فوری انسان کی فہرست بین جگہ یا نے کامسی ہے۔ ایش کی دور کی دیا گیا گیا تھی تاریخ برا لیے کامسی کی جی دور کی دیا تھی کامسی کی دیا ہو کی کردیا گیا گیا تھی کامسی کی تھی تھی تاریخ برا کی دیا تھی کی دور کی کردیا ہو کی کردیا ہو تاریخ برا کی دیا تھی کو کردیا گیا تھی کو کردیا ہو کی کردیا ہو کردیا گیا کردیا گیا کی کردیا ہو کردیا ہو کردیا ہو کردیا ہو کردیا گیا کردیا ہو کردیا

مصرط بيست معرب اسماعيل بإشاكي تحمراني تقي - الكلتان اور فرانس متحده طراقيه ببابرا بهوا حبيب مصرب إسماعيل بإشاكي تحمراني تقي - الكلتان اور فرانس متحده طراقيه

، وادی نیل برسرمایه داری سکے حال بجهار سبے ستھے ۔ اولوالعزم مگرنا عاقبت انبن خدلواسینے فرنگی صلاحکاروں کی ترغیبات کاشکار سے کرمصر کوظا ہری تزیبن مگریا طنی تخرنيب سنتے آماسته بمكرر بائتقا-مصرير يوربين سرماير بورى طرح مسلط بهو جيکا تفا.ال اریا سے لیمیرٹ دیکھ رسیعے ستھے کہ الگلسان یا فرانس دونوں میں سیسے جوکوئی بھی جہزیہ فرصنت كابهترين مصرف سليفه والابهوكاوه صنرور وادى نيل يا دراصل منزني استعماركي بمنحى بيد قبضه كريستے رسنے كا- اس كا باسب على آفندى محد مقا۔ جومصري حكومت بين حين النجنير سيحة عهده برممتاز تتفاء لط كاحتنا سعيد نبكيب سخدت اور ذكى و ذبين تقانوش تسمتى سے باہیہ بھی اتنا ہی خوش فکر، صاحب الراسے اور باکیزہ خیال تھا۔ اسس نے فرنگسدېيستوں سيےعام دستورسيےمطابق ابينے بہونهار سيجے كو چھوسٹتے ہى ان دارس میں داخل نہیں کیا بواس زمانہ میں اہل مصرکے لیے بہت سی نوشنا مباں رکھتے ہتھے۔ بلكه شرفاسكے قديم اصول سكيمطابق اسسے نسم النّد برط صاستے ہى ابب عالم كى تربت میں دیسے دیا ہے سے سینے کی لوح سادہ برالنداور اس کے رسول کا پہلانقش میایا۔ اورصحیح اسلامی تعلیمات مسیمانس کی اخلاقی نز ببیت مکمل کی - نفریباً حجصسال یک اس خابگی تعلیم کاسلسلہ جاری رہا۔ جس میں مصطفے کا مل نے قرآن مجید کے علاوہ مسائل فقراد ب اور ابتدائی تعلیم سے دیگر لوارم کی شخصیل کی۔ بیندہ ایم میں یہ تعلیم ختم کی گئی۔ اور انتخییں مدرستر والدة عياس ميں داخل كرديا كيا -جهاں انفوں سنے ابنی قطری ذكاوست وفراست سے پہلے ہی سال ایک خاص انٹیا زماصل کیا ۔ اور پہلے در میر کے امتحان میں بوری کامیا بی حاصل کی۔ دوسرے سال حبب وہ دوسرے درجے میں داخل ہوستے تو کیموں کے بعد دفعتہ ان کے والد علی آفندی کا انتقال ہوگیا۔ اور بیریار ہرس کا سیخے دنیا کے سردو کرم کا مزہ سیکھنے کے سیسے اکیلارہ گیا۔ اس حال میں کہ سبی ہیں ہوہ اس کی فبرگیر متنی اور ایک نوجوان محانی جوخود چیده ببندره برس کا مقال کانز کیب بیمیار کی مقا- ماں نے فيصله كرلياكه حبس طرح بهي مهوشي ولكيفيس بردا ننست كركي بين كي تعليم كوبرا بردا بري ر منطقے گی۔ جینا نجیراس سنے معماروت میں کمی کی اور مصطفے کا مل کو مدرسہ سے نہ اسخفایا .

عدائة بین اس بونها رطالب علم نے تانوی تعلیم ختم کی اور امتحان عمومی بین اعزائی کامیا بی حاصل کرکے اعلیٰ تعلیم کے لیے کالیج بین داخل ہوا۔ بہاں اس نے بارسال کاکورس ختم کرنے کے بعد بی اسے کی سند حاصل کی ۔ بھروہ مدرستہ المحقوق مین اغلی سیوا اور کچھ عوصہ مک فرنج کا مج اور خد ابوی مدرستہ المحقوق میں تعلیم ماصل کرنے سے بیرسطری کی وگوگؤگئی کے بعد فرانس گیا اور تولون (Toulon) یونیورسٹی سے بیرسٹری کی وگوگؤگئی اس سے بیرسٹری کی وگوگؤگئی اس سے بیرسٹری کی وگوگؤگئی اس سے بیرسٹری کی وگوگؤگئی کے بعد فرانس گیا اور تولون (Toulon) یونیورسٹی سے بیرسٹری کی وگوگئی

روبرس وي ما كروبرس واقع

بهاں صروری تمجھ ما مہوں کہ زمانہ طالب علمی کے ابک عجیب وغربیت واقعہ كا ذكركروں جس سے معلوم ہوگا كہ بہتھی كس قدر سرى اور ليے باك فطرت ليكر آ با مضا-مصطفے کا مل کی عمرا ایرس کی تھی۔ مدرستہ نمد لوی میں برمستے ستھے۔ وزیر تعلیم كوكسى معامله ميس در نيواسست دى تقى - مگراس كاكو ئى جواسپ ىنە ملامقا - توجوالطالىعلى كواس خامونني سيسة مختن خصته آيا . اوروه سيدها وزير تعلم كي ياس بهنجا -متعدد اعبان واكابران كي باس بينظ ينظ منظر مكراس نے فرص كرايا كه كوئى منہوہے۔ وه بلامًا مل وزیرسسیرمخاطسی میوکر محبگر طستے لگا ور آخر میں کھاکہ کرلولاکہ میں آب سے وہی حق مانک، رہا ہو ں سب اگرا سب بھی طالب علم ہوستے تو صرور ملسکتے۔ کہا آ ہب ہد سمحقة بهر سركل بين أسب سعيرز ما ده وطن كي خدم ست تهكرسكول كاين أكرم مصطفير كال کی ابتدائی زندگی الیسی غیرمعمولی حرا توں سسے لبر رئیسٹے مگر میروا قعہ خصوصیّت کے ساته الساحيرت الكيز سيرص سيصاف معلوم بهوناسي كمصطفيا كامل ياشا سنه وزير دست شخصيت ببداي وه كيماتفا قات زمانه كانتيجه نه تقي بلكه وه بيدايي اس کیے میواش کر بڑا آدمی سینے۔ دنیا میں سینے بڑسے توگ گذیسے مہی عموماً ان کی ابتدائی زندگی ایسے غیرمعمولی دا قعات سے برری سیے حتی سے ای کی عظمدت وبزركى كا بيليسس اعلان كرديا سيه

تصنیف فی الیمن کا فطری فرق میں اپنی اعلیٰ دما نی صلاحتیوں سے کام لینا شروع کر دیا تھا۔ کا ہے سے دہ الین اش کے معرف کی جہ میں اپنی اعلیٰ دما نی صلاحتیوں سے کام لینا شروع کر دیا تھا۔ کا ہے سے زما نے میں وہ مجلۃ المدرسة کے ایڈیٹر تھے۔ سے وہ الین قابیت کے ساتھ مرتب کرتے ستھے۔ کہ اسا تذہ بھی ان کے معرف سنھے۔ اس کے ملاوہ اس زیانے میں انھوں نے دو کما ہیں بھی تصنیف کیں۔ ایک کامام فتح اندنس سے ۔ اور دوسری کا اعجب ماکان فی الرق عندال ومان . فتح اندنس میں انھوں نے اندنس کی اسلامی تاریخ کھی ہے اور نصوصیت کے ساتھ فتح اندنس کی اندنس کی اسلامی تاریخ کھی ہے اور نصوصیت کے ساتھ اسلامی اندنس کی تباہی کا نقشہ اس انداز میں کھینیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے۔ اسلامی اندنس کی تباہی کا نقشہ اس انداز میں کھیا اسلامی در دمجوا ہوا ہے ۔ دوسری کتاب اسلامی در دمجوا ہوا ہے ۔ دوسری کتاب کہ اس اندنس سالہ نوجوان کے دل میں کیسا اسلامی در دمجوا ہوا ہے ۔ دوسری کتاب ایک در سالہ سے اگر جی دونوں کتا ہیں اندی بلند بایہ نہیں ہیں جتنی بعد میں مصطفے کا مل کے قلم سے داکر جی دونوں کتا ہیں اندی بلند بایہ نہیں ہیں جتنی بعد میں مصطفے کا مل کے قلم سے نکلیں گرا کے طالب علم کے لیے یہ مہی ایک امر فوق العادہ سے۔ اگر جی دونوں کتا ہیں اندی بلند بایہ نہیں ایک ایک الم کے قلم سے نکلیں گرا کے طالب علم کے لیے یہ مہی ایک امر فوق العادہ سے۔ سے نکلیں گرا کے طالب علم کے لیے یہ مہی ایک ایک الم کوق العادہ سے۔

بناسنة سمح سييه صراوب كوناص طور برنقرب سمه مواقع دينا ديا جيست شفعه مكران نوشنما اميدون اور تابياك نوقعات مين سيدايك بهي ايني طوت كيينين كامياب نه مهونی - اوروه نعلیم ختم كرستے ہى سياست سے خارزار ميں اس طرح دال ہوسکتے کہ سیسے انفوں نے پہلے ہی سسے اپینے لیے داہ تجویز کر لی تھی ۔ اور میرون انمام تعلیم ہی سے انتظر سنھے۔ اس زما سنے میں مصر پر آنگرزی احتلال قائم ہوستے سوا برس گذرسیکے ستھے۔ انگریزی مکومست صرفت امن قاتم کرسنے اور نصر بوئی اقترار کو مستحكم بناسنے کے کیے مصریبنی تھی۔ مگراس سنے امن کے بیجاستے اپنانسلافائم کیا۔ اور منداوی اقتدار کی میکر اینا مینگل مصنبوط کرنے کی کوشنتیں کرتی رہی معلوم ہوناسپے کہ مصطفے کامل سنے بہوش سنبھا لیتے ہی انگریزی تسلط سکے خلافت اسپینے اندرایک شدید ى بنه يه تنفر محسوس كما مقاء اورطالب على كے ايام ميں برابراس كوبرورش كررسيے تھے۔ پہاں کسکراس بندھن سے آزاد ہوستے ہی انہوں سنے ابینے برسوں سے ایکائے بهوستے خیال کے مطابق اپنی زندگی کوصرفت اس کیے وقعت کر دیا کہ انگریزی تسلط کے خلامت حباک کربی - اورخواه کوئی مد د کرسے باند کرسے وه تنها برطانوی احتلال کی عمر ىختىم كىسنے كے سليے جدوجہد منروع كردي.

امنی ارست اداده مخفا اس کو بوداکر نے کے لیے دلیا ہی جرت الگیز بر مسب اداده مخفا اس کو بوداکر نے کے لیے دلیا ہی جرت الگیز طریقہ میں اختیاد کیا گیا۔ میں جس و فت مصطفے کا بل کی سیاسی زندگی کے اس او لین کا دامہ بر غود کرتا ہوں جس سے اس نے ابنی حب وجہد کا آغاز کیا۔ تو لیقین کیجئے کہ گفتٹوں اس بیس برس کے لوط کے کی جرت انگیز سیاست دانی پر تعجب کرتا ہول اور بھر بھی طبیعیت سیر مہیں ہونی۔ اس نے آزادی مصر کے مسئلہ برغود کرنے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ نعود مصر میں کوئی ایسی سے کیا سروع کرنے سے بہلے صنودی ہے کہ مصر کے باہر کسی طاقت و دمک میں اس تحرکیا کی تا تید ماصل کر لی جائے۔ تاکہ کرمصر کے باہر کسی طاقت و دمک میں اس تحرکیا کی تا تید ماصل کر لی جائے۔ تاکہ برطانوی قوائے احتال کو پہلی صدا بلند ہوتے ہی گلا دیا نے کاموقے نہ مل سکے۔ اس

تقسد کے بیے اس نے دنیا کے سیاسی نقشہ پر ایک نظر ہوا ہی۔ نظر ہوا ہی۔ روس ، اٹلی ، واللہ جرمنی ، اسٹر یا اور امریکہ۔ یہ سات قوتیں البی تقییں جن کو صریعے تقدر ٹا یا بہت تعلق تقا۔ اور جن کی اُ واز برطانوی وزارت خارجہ برکوئی انٹر ڈال سکنی تنی ۔ اس نے ان بیں سے ابک کے حالات کوغور سے دیکھا اور ہرایک کے وزن کوبا بخنا ترق کیا۔ تاکہ کسی ایک کو تربیج دے وظی کو مصر کے ساتھ ستنے زیادہ گہری دلجیبی سوسکتی تھی۔ کیونکہ مصراسی کے جسم کا ایک ٹکٹوا تھا۔ بو نہا ہیت بدد بانتی کے ساتھ اس سے علیا کہ کہ کہ دلیا گیا تھا۔ مگر مصطفے کا مل کو معلوم تھا کہ اس نے کس طرح مصر اس سے علیا کہ کہ کہ دلیا گیا تھا۔ مگر مصطفے کا مل کو معلوم تھا کہ اس نے کس طرح مصر سے مساسل دھو کے کھا تے ہیں۔ اور انگریزوں کے دوماء سیاسی کے معا سے بیں برطانیہ سے ساسل دھو کے کھا تے ہیں۔ اور انگریزوں کے دوماء سیاسی کے معا بی بین بیاوہ اُزی سیاسی کے میں برین کیسی کسی میٹر رناک ہمزیمیں سے جس سے ڈاؤنگ اسٹریٹ وہ یہ بھی جیا نا تھا کہ بڑی کوئی افر کیفنے پر محبور بہوں۔

روس بے شک ایک بہولناک قوت تھا۔ برطانیہ اس ضالف بھی تھا۔

اور وہ برطانیہ کے خلافت بھی تھا۔

رحمی تبار تھا۔ گرمصطفے کا مل نے اپنی دقت نظریسے اس تفیقت کو محدس کرلیا

کرمصر کے بعیا ملہ میں روس سے مدوطلب کرنے کے بریعنی ہیں کہ برطانیہ کے

سامنے منصوف اس کے سیاسی مطابع کا سوال پیش کیا جائے بکدا سے اپنے سیاسی

دعب کے ذیا دہ اہم اور نازک مسئلہ سے بھی دو بیار کر دیا بیا نے تی فایہ صریح بعاملہ

میں دوسی وزارت فار جرکے دباؤسے متاثر بہونا توانگ دیا، برطانیہ کو تداور اپنے

میں دوسی وزارت فار کرنا بڑے ہے گا۔ کیونکہ ایسی مالت میں مصرفیا کی کے موسوف

برطانیم اپنے مشرقی استعماد کی ساری اسکیوں کو دفن کرد سے گا بلک دوس سے ایک برطانیم ایک میں دوسے دیا۔

زیر دست سیاسی شکست بھی کھا ہے گا ہو تخلیہ مصرسے بہت زیادہ نقصان دہنے

دالہ وزیر سے

أستريا اورجرمني ستصيرطانيه سيرتدان

کی سیاسی دفایسنده ببیداند بو تی مقی سیطانی ادباسید برا است ان سیماترسی سیماند ينفير مكداس زما يتريس حرمني مدبرين مصريحه مبطاني احتنلال كم مخالفت كرنا فريج حملال كى حمايت؛ كرسنے كيهم معنى سمجتے شفيے ، اور اس سايے طركى سے دوستانہ نعلقان أور مسلمانوں کی طرفت دوستانہ مبلان بڑا ہر کرسنے سے ماوجو دانگریزی احتلال کی مدوکرنا ان کے نزوركيد بنابن مصلمت مقاله ببس جرمني اوراس كشمراشحا دى سيسے كوئى تو فع منهي كى جاسكنى تحقی اللی کے متعلن برسٹ کومعلوم نفاکر برطانیہ ستے مصورے کا علاقہ استدے رمشوت کے تلدر بردادا ديا منتأ اور دراولش سودان سيخلول سسے سجنے سيے معرى انواج سيداس كى مدد كى بخى دا بيبى حالت ميں اس سيسے كيا توقع كى جاستى بخى كى مصركى حايت بين ابينته استنهارى ببنتواسيسه مخالفه شد بيبراكرسسه كار ديا امريك بسوم صرسيسه مصالح كيم ابيسيرزباده وايسسننه ندسنه اوركودى فدمين المسي فيدبير برست بهنب بين كمعص مربب سے جیکنے ہوستے نام برایک ایسے مسلے میں دخل دیں بیس میں ان کی کوئی غوث اور مسلح شد بوستنده نرميو . بس مصطفيا كامل كومعلوم بهوگيا كهصرف ايك في النسسيم بهي مصري كايدند ببرا معارا فأسكاسيد - أبك صدى سيداس كم مصالح مصريك اتف والبسته ببن فرنج سرمام فرنج تهذب فرنج تعليم اور فرنج مصنوعات ميرجزيك سيراكب مدت سير بهرن مادكبيك رياسيد برطاندى احتلال سيرفتل وادى نبل فرانس كيه سيه مثنيار فوائدومنا فع كاسر شبير متنى اورائ فرانسيسي فوم اس كصوستير سوست مهدان سے سیست مثا سمت سیسے سرمایم میں برطانوی مدہرین سے تنہا كارروا في كرسك فرانس سيرسا تخذجر سليروفاتي كي مخفي - اس كي يا دراج تكسين فربيح مديرين سے دلوں میں نازہ سیے۔ اور جہوریہ فرانس اس کا بدلہ کینے کے سلیم سرفصیت كى منظر سەجە بەيسورچ كداس سەنچە فىجىلەكرلىباكدا بىنى تتى كىيسەكوفرالس سىسى تتروع كرسىيە. اس تربکید. کی ابندااس سنیرس صورت سید کی ده میمی کچه کم دلجید، تهای

يديه واس سينه الكسب كارتون طبياركيا وحبس كي صورت ديه تنفي كدا بيسه عاليتنان الوات

میں ایک شخت بھاہوا سیے یص کے آگے ایک حسین وجیل ملکہ زر کارملیوس میں کھڑی سیہے۔ بیچ ہورید فرانس سیے۔ اس کے بائیں جا نب جار خولہدورت نوجوان عور میں شامانہ لیاس میں اپنے اسینے بیرجم لیے کھڑی میں ۔ اور بیرالملی، ملبحم کیونان اور امر مكيه بهي يعنهي فرانس كي كوشعشون سنے آزادكر ابا سيہے۔ ان سے برابر ايب حوان عورت من سکے بال پر بشان ، آدھا حسم برسنہ ، حسن وحمال کٹیا ہوا اور صالت تیاہ ہے۔ اس کے دونوں مانفرایک زنجرسے بنداسے ہوستے ہیں ۔ جس کا دوسراسرا ایک شير سيح حينكل مين سيه - اوراس كے باس ايس نو في حلاد ما تضمين نلوار سليے تيز تيز نظروں سیسے اس سیے لیس محورشت کی طوشہ و مکھ ریا سیسے۔ بہمورش مصرز سیسے۔ اوربرحلادا نكلشان سب يبس نيمصركوزنج يسي بانده كرشير بمطانيه كم حببكل میں دسیے دیا سیے۔ اس سے برابر ایک پیرفرقدت ایک پیالہ سے سہار سے عمکین ببيغا ميرا سبه اس كه بالرسه اكب حبيثمرمارى سبه اوراس كا ما تقداس ملاد سے باؤں شکے دیا ہوا سیے۔ اس سے سراد دریا ستے نیل سیے۔ حس کی زریا تنبوں کوبرطانبہ اپینے مصالح کا غلام بنا تا جا ہتی سیے۔ ملک کے دوسری میا شب مصطفے کا بإنفدين أيكب عرصندا شست سليه كظراسيعه يحبس سيمه يسييجيم مصركي علمار واعيان واكابر اورعوام كظرست مهي- اورمصرى نكم ان سيمه با تقديس سير. مفسطف كامل اس عونيدا كوملكه سكه ساسنے بیش كه ريا سے - اوروه با تحديط مماكر استے سارين سينيد كارتون سيح سبيج بيرع في انتمار مهير.

إف وأسباص دفع ن السبلابا عن ننعوب ته عا وُكم الت المسالابا عن ننعوب ته عا وُكم الت المست وانس ميس سنه ان قومول كي مصيبة والكود و دكيا جونيرسي نام سنه مجموست لكتى بين )

السبعب يى مصران مصر لبسو، واحفظى النبل من مسهاوى الهلاك مسبب نده مشرى طوت دكيدا ورنيل كوبربا دى كفطرات سير ببا) وانشوى قى الودى الحقائق حت تخلبى الخبو استة. متهواك د دنیا بین ن کی اشاعیت کربهان ماسه که اس قوم کا محملا به و بوشی سے محبت کا ہے،
اس کا دلون کے ساتھ صدر جمہور بیر فرانس کے نام ایک معروضہ تھا۔ جس بی کہا تھا۔

تيناب سدره مين اس ترطب سيد مجبور مه وكريوم برسيره ل مين موجود سيعے بيكار لؤن فرانس كے جبيراف و بيٹر كے سامنے بيش كرسانے كا تنرف ساصل كرنا جابتا ہوں ۔ جس كے مخرم صدر جناب ہي مصر ايك فريادى بن كرفوانس كريسا من بنا دكام الدوي في اياسية اكد وه اس کی مدوکرسے - اور اس سے کھوستے ہوستے استقلال کووالین لانے كى كوشىش كريسية - اس كاركون مين اس فوم كا نقيشه د كها باك است يو صاحب مبین تقی اورتز فی که نامیا بننی تنفی ـ مگر تعییے نیروسال کزیے كرايك سنرلفي مقصد كے تمام ذرائع سے محروم كرويا كيا سے: اسيه محرم صدر، مصرى قومستے وه زير دست مصينين بها بيت صبروسکون سیرسانچه بردانشسندی مین بین سسے بورب کواس کی طرف عام توجيه يوگئي سنيمه مگراب وه ان لكاليون كورياده عصه مهر ميلور بياهاي اوراینی فربا دستار نے کے لیے قرانس کے پاس آئی سے ، مصراس تظیماتان توم كيساست ابني فريادالا سيرس في السيم بعلى متوردومول كوغلامي سيسے سنجات دلاتی سيے۔ مجير کياوہ اس کے نالہ وشون کوسننے کے سليم نيارسيد وكياوه اس كاصدا بركان وصرسك كي وكيااس باست كولبند المست كى كدابس مليل القدر مدر منت كواسمام وسي كرونيا سي اسلام مين ابني خاص وقعست بيد اكنسه و اكرمصرفرانس كى كوششون سيم الأوميوكيا . تو يستا تمانس ي أزادكم اي مهو في قومول بين ايك الدقوم كاامنافران قوانس المسلية بيم فرونا وكاماعست مريدكا والتهزه بالمنده بالفرائس المسارية والوام منطقط كالل سند بركاد لون أس معروه تدريم المقديم بيون هو المركة تعدرتم بورته والس

کے ساسنے پیش کردیا۔ اور اس سے بہلے اسے تمام فرنج اخبارات اور فرنج جیریک تمام مروں کے باس بھیج ویا تاکہ بیک وقت فرانس کی بیلک اور اس کے احبان واکا بر بی وہ مجبیل جائے۔ نتیج بہ ہواکہ ہم بچون کی صبح طلوع ہوتے ہی فرانس کے اس مرہ سے سید اس مرسے سید اس مرسے کا مل کا کار لون اور صدر حمہور سیت کے نام ان کے بہ ہم موصلہ بر ریڈھے کھے فرانسیں کے باتھ بیں بہتے گیا۔ اور عین اس وقت جبکہ ایک طوف بیم بر ریڈھے کے فرانسی کے تمام متازا خبارات اس بہتے ہیں وہ بیش کیا جا وہ میں کا مانسی کے تمام متازا خبارات اس بہتے ہیں وہ بیش کیا جا دو مری طوف فرانس کے تمام متازا خبارات اس بہتے ہیں وہ بیش کیا جا دو مری طوف فرانس کے تمام متازا خبارات اس بہتے ہیں وہ بیش کیا جا اس میں انداز نبی سیاست کو برخ میاست کو برخ میاست

كارناسة الولين كالمم سائح

معیطفے کا مل کی اوا وصوف فرانس بہی کہ محدود در رہی ۔ وادی نیل میں حزب اولئی کی دبی ہو تی جینکاریاں اس بیوفک سے بھر حجب اسھیں۔ قصر بلید بیز میں جہماں ولابت ، مرکی وبی جینکاریاں اس بیوفک سے بھر حجب اسھیں۔ قصر بلید بیز میں جہماں ولابت ، مرکی اخری مجلس عزا حدث کی عمی منعقد میو بی تھی ۔ اب بھر کھی اصفرای کی جنیش ببید اس مونے لگی ۔ اور خو والگلستان جین کے ارباب سیاست عزابی بابتا کوسلوں بھرج کرسط می موجب ہو سیکھی سیھے۔ اور محد ملاء میں طرکی کو مدا خوات کی امیدوں سے قطعی بلور برما ایوس کے بوائن خوات میں معیم کے اس محرکا داعی احتلال ہر قسم کے اندرونی و برق فی خوات میں محفوظ ہو بھا ہو بھا ہو بھا کا مل کی اس شحر کیا۔ سے محفوظ ہو بھا اور ما وجود کوشش کے ابنی پر اینیا کی کونہ جیسیا سکا۔

مناسمة عن سركريسان

کارلون شاتع سرو تے ہی مصطفے کا مل کی شخصیت سطے براگئی۔ فریخ بہاکسہ اس نوجوان کی خاست شاس دلجبی لینے آگی جس نے اس اندیکے طریقہ سے مسام ہم کوان سے سامنے پیش کیا تھا۔ متعدد مقامات سے تعزیر کے رہی ہے۔ اسے آئے۔ سکے۔ اور انعمارات ان کی تعزیر وشور پر سے ایک۔ ایک تفظاکہ بوری ندرومنز لسن کے۔

سلطافی الطائت و تا پات ہیں سال ہیں جو وقعت صاصل کرلی اس کا اندازہ اس سے کیا جا سکتا ہے کہ سلطان عبدالحمید خاں سرح کوان کی قدر و اس کا اندازہ اس سے کیا جا سکتا ہے کہ سلطان عبدالحمید خاں سرح م کوان کی قدر و معلوم ہو گئی اور انہوں نے یہ محسوس کر کے کہ پیشخص خصر فت تخلیم مصر کے تقصد نزیق کی ہم ہم سے بلکہ خلافت اسلامیہ سے استعمام اور اسحاء داسلامی کے نشرواعلان کے لیے نہا ست سوٹرا ورطاقتور مبلغ مجھی ہے ، انھیب اکرامات و نوازشات خصوی کا مور دقرار دیا۔ اور اگست سے ایم ایک انہ ختر مجیدی کیا شا کے منح زرین خطاب کے ساتھ عطافہ با ہو ایک مور میں درجہ اقرال کا تمخہ مجیدی کیا شا کے منح زرین خطاب کے ساتھ عطافہ با ہو ایک مور میں مصطفے کا مل کا دن ہم ہت نیا دہ فیران کے ایسے میں اینا نظیم نوں کے میں اینا نظیم نوں کی وسیلہ نہ ہو ، شاید عثمانی تاریخ میں اینا نظیم نوں دکھتا ۔ یہ ایک ایس اینا نظیم نوں میں مصطفے کا مل کا وزن ہم ہت نیا دہ وقتا ہی دیا ہو ایسا میں مصطفے کا مل کا وزن ہم ہت نیا دہ وقتا ہی دکھتا ۔ یہ ایک ایسا اعزاز مقان سے نے عام نظروں میں مصطفے کا مل کا وزن ہم ہت نیا دہ وقتا ہی دکھتا ۔ یہ ایک ایسا اعزاز مقان سے نعام نظروں میں مصطفے کا مل کا وزن ہم ہت نیا دہ میں ایسا میا نوا میں مصطفے کا مل کا وزن ہم ہت نیا دہ میا ہوں ایسا میا نوا میں مصطفے کا مل کا وزن ہم ہت نیا دہ میا ہوں ایسا میا نوا می ایسا میا نوا میں مصطفے کا مل کا وزن ہم ہت نوا دہ میں مصطفے کا مل کا وزن ہم ہت نوا دہ میں مصطفے کا مل کا وزن ہم ہت نوا دہ میا ہم کا میا کیا کا میا کیا ہم کا میا کیا تھا کہ کا میا کیا گئی کیا گئی کا میا کو ان نوا میں مصطفے کا میا کیا کیا گئی کیا گئی کیا گئی کیا کیا گئی کئی کیا گئی کیا گئی کیا گئی کیا گئی کئی کیا گئی کیا گئی کیا گئی کئی کئی کئی کئی کئی کئی کئی ک

كرفيا - اوراس سيرنويوان بإشاكه ابينيرع واتم كي كيل يوبهون مدومات ل نوتي -الكساج اعمد والمرسيدي والمرسيدي مصطفاكا مل في مصوس كياكه مصري قوم كويديد اركذا ، ازربيد مان ستايس كيزي كريسكه ومان مي راسته عامه كومرطا في احترال كي مخالفستنه، بيدا مينادنا الدرس لا أو في مرين ميرسامقرسياسي حبك كرسك المضين شخلبه بمجيد ركرناء اليندعنل الشان كام الرابي ايكسب مهى وقست مين ايك شخص منهنس كرسكنا دا درو پيند. بين به باست و رويس بين ا ا مكاسد السبى زىر دىسىت شوكىيات كواكيات النهى حج المنست ابدائية بالتنويزين الدائدة والتنويزين مقبولييت عام ماصل ميويه اور ملك سيسكيم مهترين اور سرَّر من دماغ اس عن الدر سرَّر من دماغ اس عن الشرب قوت كيما مقصقة لمور اس منفي سكه كيوا أفعدل الجان الأنان ركهتيم مهوستعرضيه ولوطني ونايثناسه طبها بإرقي سيمة نام سنته أياسه أبالهمت كالتأريب ى كوستىن تنروع كى بين كامقىد وحداية منانىيط كوسنية و سيرمنسو الرايان عاسل كمنامقاء اس كامر كرايية قدرت منه انجاب اليافايل الانتهار المافايل معذاكيا مواكر ويساسي ترمرين الناستهم بهريته أنكم متعاله كيمين ثنا يروهمنيت كيم يوش ال وي سرته مهات نيا دو مقاء بيرس أيسه فريد ، فريد إننا دربر قرب عاراً الله الماندا سى زما سنىيان بېرىنىڭىغاركان سنىمىسرىيىنى كەلىنى شىركىپ مىنىردىغا كى نىنى- اس دقىت بىرىندىكى ندا لهنده مراقفه کارمن متنا معیس کی رسی مصر بی منتز زیرز برای کههای میں سیسے متنی مسینطفیا کی از كى سەراكالغەل مىين سىنىچىتى ئاسىكى دىي يىدۇنى ولىنىيىت دفعىتەسىيرائىيدۇنى- اور آخراسى، كى فطرسته ايك ثلام حكومت سيمه اعزاز كوزياه ه عوصة كالشير وانشسنت كرسكي والنهول بالباري ينهداع ماس ملازميت سعيم استعفا وسية ويأ اورموه ري عدال قبل ماس وأنا لهند، ته وع كردن-يه ارحق فراعينه ملين مصطفيه كامل كام بهلا اورسيسين زياده راسنج الاسمان ببلاسقا - جس \_ أ. شنملهیه مشرکی شرکهب اور مزسیه الوطنی سیمے فیام میں مصطنبه کا مل درائی مار دین . اعداكي مراتمين برطانوی احتیال کے کارند سے مصطفے کا بل کی ان سرگیمبوں سیے طبعا ، اون رکتے

ستقے۔ ایمفوں نے ہمکن طریقے سے ان کی مزاحمدت کی اور ان کی کوششوں کو معتمی کرنے میں کوئی دقیقہ انتھا تہ رکھا۔ اس سیسلے میں جوکوشنٹیں کی گئیں۔میرسے نز دیک ان کا اظہار بجبرص ورى سيسے كيونكريرام طبعى تفاع الكريزوں سيے بجدنبا سرزدنہيں ہوا تفار كريوبات ایک مذہب میں اکم از کم مدعی تہذیب حکومیت کے سابیے نازیبا اور سخنت غیراً مکنی ہے۔ وه ببسيے كردشمن كونفضال كېنجاسنے كے ليے اس كے اعز ااورمتعلقين سے انتقام ليا ماتے۔ الكريزون سنة مصطفة كامل كى مخالفىت مين بيرح كست بهي كي بولقينياً قابل ملامست سبير مصطفة كال کے بھاتی علی فہی کا مل انگر بزی سوٹھ اپی فوج میں ایک اعلیٰ عہد، پر ممتناز سفے۔ ان سے صطفے ک کی تحریک کوئی تعلق نه تنقا - اور نه وه کسی طرح ابینضهائی کوان سکے کام میں مدو دسے رہیے ستضيء مگرلار ڈکچزنے دحواس وقت سرم برسٹ کچز شفی ایپنے تقامنا سے فطرت سسے مجبور مهوكريا حكومت احتلال سيح اشاره بربلا وسيران كا درسير كهشا ديا ـ امنهون في احتياج كيا مگرلاحاصل ، آخرغربیب سنے ماریح مین استعفا دسے دیا . مگریجر بھی بھیٹکارانہ ملا۔ ان بربيرالزام عاتدكياكيا كهعين اس وقبت تجبكه خليف مهدى كيفلافت اعلان جنگ كيا ميا نيانے والا مقاءتم نے استعفاد سے دیا۔ اس سلیے قابل سزا ہو۔ بینا سچیز بیب بیم تقدم رجیلا یا گیا۔ اور است تمام حقوق سیسے محروم کر دیاگیا۔ لیکن اس سیسے مصطفے کامل کے عزائم اور ان کی مرکزمیوں مين كو تي اصنم علال واقع منهي ميوا - بلكه اتنفين اور مدد مل گئي على فيمي كامل ايبيت بها تي كيسا تق شجاستنه وطن کی شحر مکیسه میں منز کیا ہو گئے۔ اور حزیب الوطنی سکے قیام میں ان کو لوری مدد دی- آج کل وه اس جاعست کے سیرٹری ہیں۔

انعاركااجرا

عباریس مک مصطفے کا مل باشامصرا ور لیورب میں تقریب و شریب اورمراسلات کے ذریعے اپنے منفصد کی شاہد کر سنے کر انہوں سے دریعے اپنے منفصد کی شاہد کر سنے کر سنے دریعے اسلامی کو شنے کو سنے میں بہنے کر انہوں نے تقریب میں دورہ مناکب ہیں دورہ میں نے تقریب میں فرانس جرمنی آسٹر ما اور انگلستان وغیرہ ممالک ہیں دورہ

المربيم معنمون ١٩٢٨ إلى من الكها كما تخام

کیا اور ایک طوت عام طبوں میں تقریب کرسے دا تے عام کواینا ہم خیال بنانے سي كوشش كى اور دوسرى طون مدبري سياست سسے مل كرمستلىمصرىي ان سسے تنباد آنعيا كيا- اس كيسامته مصراور لورب كيهارات مين كنزت سيدم عنامين لكهاور کلیڈ اسٹون اورسالسبری جیسے مدبروں کومراسلات کے دریعے ان کی حکومت کے وعدسه بإ د د لاكراس ترمياك سياست برجوان لوگون سنے اختيار كر د كھى تقى انفيل فيرست ولا تے دسیے۔ اس جہارسالہ تجربے سے انھوں نے بیستی حاصل کیا کہ کوتی تو کھیاس وقت كاسكامياب منهن بهوسكتي سبب كك كداس كاليك تبليغي آركن نه بهو- اس خيال التضون سنے ایک اخبار نکا لینے کی تیاری منٹروع کی اور بھوٹ میں مدن میں سب سامان کمل كركير ومبرسته الله سيراللوار" دعكم كي اشاعست سروع كردي جوشائع بيوستيهي أما مقبول ہوا کہ جیسے بہلے ہی سے لوگ اس سے مھوسکے ستقے۔ اس برسیے کامقصد دسمیر ہے تضاجوخو دمصطفيه كامل كي زندگي كامقصد وسيد منقا- لهذا اس كيمتعلق كيھيكہتے كي صرورت تنهين الينته بيرايك حقيقت سبعض كااعتراف نود دنتمنون تهريمي كياسيه كراللوار علمى اورا د بى تصنوصيات كسي تسحاظ سيسة مصركا بهترين برجيه تفا-اس كى زيان نهايت أفسير، إنداز ببان حد درميه مُوترا متدلال بيه مدتوى اورمعلومات صحبت اور وسعست ، ونو اعتبآ سسے اعلیٰ درج کی تھیں۔ اس کی آواز سرز مین مصرکے کو نے کو سنے بین بہنی ۔مصری عوام اورتعلیم با فنذگروہ دونوں اس سے بیساں شائق ہتھے۔مصرکے ان بڑھ کنوار تک۔ اس کو لب ندكرستے منصے-اور منب وہ كاؤں ميں كسى بيٹ سے لكنے آدمی كے ياس بہنے ما نا توبعا بل کسان اس کے گرد جمع مہوبعا ستے اور اس کو براہ سواکر سننے کھنے شفیر ۔ اس زبرد تنكيفي اركن نيصري ذهنبات كوابك مركز آزا دى مصرير محننع كرسنه مين نالياً سب <u>سے زیا</u> دہ مصر تہرلیا ۔ ایک طرف نعامل آیا دی کو سجرا ببنی مظلومیت <u>سے س</u>خر د'یا وا فقت شفے ان حالات کا احساس بیدا ہوگیا ہوان کی دولت کو بج<u>ست حا</u>رستے منتھے۔ اور ان کے دماغو ميس برطا في احتلال كي معنرتوں تے البيني مشتحكم سكير كير كياں كرمسان سيائے نو د اس كامنى و ثمن ین گیا۔ اور دوسری طرف تعلیم یا فنتر گروہ سمے سا سنتہ بہتھ بیتنت بے نفاسی ہوگئی کہ دبیت کے

وه متند مهوکرایک بنگین عن م کے ساتھ برطانی اعتلال کے خلاف صدوجہد نزکریں گے اس وقت کے نیل کا اُزا د مہونا اور مصری قوم کا اپنی فلاح و بہبو د بربغو و قاور بہوجا نا ایک نخاب ہے میں کہ تعبیر کم بھی حاصل نہیں ہوسکتی۔

مصري من رات عن المحمد الماب

مصطفع کا مل برقسم کی مزاحمتوں اور مہمت کی خطرات کے باوجود اس تبلیغ کو برا بر بھیلاتے دیے بہاں کہ کہ دور داند آگیا حبب ان کی اُرزو میں برا نے کے سامان بید یا بولے نے کے سامان بید اس سے نگے ۔ ہو ان اور ان ان ایک اس میں جنہوں نے معربی میں جنہ اور ایک حقیقی لیڈر کے لیے بہرت اُسان بوگیا میں جنہ اور ایک حقیقی لیڈر کے لیے بہرت اُسان بوگیا کہ اس سے نامدہ اس کی مرز مین میں اسحاد کی تخ دیزی کرے ۔ ان واقعات میں مسب سے زیادہ اہم تیت مین واقعات کو محاصل ہے ۔

جناب روس وسایان

مراه المراق الم

یوربین طاقت برجابان حبی تقیرالیت یا قوت کی فتح نے بہلی مرتبراس پر دہ کوائٹایا اس نے تابت کردیا کو سنر کی کا تنزل کچے اس سے بہنیں کہ وہ تنزل ہی کے بیے بیدا ہوا ہے ملکہ وہ محن ابنی عفلت سے اس حال کو بہنچا سے ۔ بب اگر دوسری سٹر تی قوتیں بھی اسطی خواب غفلت سے بیدا دہوں جس طرح حابان ہوا ہے ۔ اور وہ بھی اپنی دفع شان کے بیدا ایسی بھی کو ششین کریں حبیبی ما بیان نے کیں بٹی ۔ نومغرب کچے ترتی کا مطیکدار نہیں ہے۔ اس اکثناف حفیقت نے جس طرح جبین ، ہندوستان ، ایران اور ٹرکی وغیرہ مشرتی ممالک اس اکثناف حفیقت نے جس طرح مصر ہے ہیں ، ہندوستان ، ایران اور ٹرکی وغیرہ مشرتی ممالک کی انگھیں کھول دیں اسی طرح مصر ہے بھی اس سے خاص انٹر لیا گیا ۔ اور تاریخ کا مبقر کہنا ہے کہ تام مشرتی اقدام کی طرح مصر نے بھی اس فتح کو روس برجا باب کا فتح نہیں بلک غرب برسٹرتی کی فتح سمجا اور اس خیال نے اس میں ایک نئی دوح بیدا کردی ۔ مرکز کی اور افکار شان کا حجاکم طا

سن الله من الوراس کے دیا۔ اور اور ویکن مرد میں برابر مصری کور اور اس کے اللہ میں کور کے تقاب کردیا۔ اس تفدید سے بہلے اگر چربرطانی عملائمصر برخالبن کا کہ برطانی مدر بین اس برطری کے شایا نہ انتقادات کوتسلیم کر سے سے میں کہا ہا اس مقاد مصری کی کا ایک صوبہ ہے۔ جے اندر و نی خود مقادی ماسل ہے۔ مگر میں بست اللہ میں بعض بڑی وستے عقبہ کی طوف بطرے توبرطانیہ کے لیے ابستا سل مرحد کا مسائلہ کو اللہ اور اس نے یہ محدوس کر کے کرٹر کی فوجیں اگر محری اراد وں پر پروہ ڈا نے رکھا فیکل ہو گیا۔ اور اس نے یہ محدوس کر کے کرٹر کی فوجیں اگر محری مرحد کا مسلم کھڑا کہ دیا۔ اور با وجود مکی خود مصری گور نمنٹ ہوا صلی مدعی ہوسکتی متھی۔ اس مرحد کا مسلم کھڑا کہ دیا۔ اور با وجود مکی خود مصری گور نمنٹ ہوا صلی مدعی ہوسکتی متھی۔ اس معاملہ میں باکل فا موش تنی یا ہی مرب بن برابر مصرک نام سے تھیگئے تے رہے بہاں مصرک تام مسلم کھڑا کہ دیا۔ اور با وجود می نیور ہوگئی۔ اور جنگ تک کی دھی دے دی گئی۔ اس سے مصرک تام مسلم کو مار منتوں میں سخت سے جبنی پید اہوگئی۔ اور مندر کے بہتے ہتے نے نے سے دیا کو سے موران کے خال نس کے خال نس کے خال نس کے خال نے سے دوران کے خال نس کے خال نے سے دوران کے خال نس کے خال نے سے دیا تو کیا گئی۔ اس کے خال نے سے دوران کے خوال نس کے خال نے سے دوران کے کے نیا دیں۔ کورنسٹن کو خواہ وہ کہتی بہی میں بر برانس ہو ناواد کی قرت سے دبات کے لیے خیال نس کی دھوران کے لیے خیال نس کے خال نے سے دیا ہو خیال نے سے دیا ہو خیال نے سے دیا ہو خیال کے دوران کی خوال نس کے خال نے دوران کے دوران کے کھڑا نے دیا ہو خواہ دوران کے خواہ نس کے خواہ نے کے لیے خیال ہے۔ دوران کی خواہ دوران کی دھوران کے جو خواہ نے کے لیے خیال ہے۔ دوران کی خواہ دوران کی خواہ دوران کی خواہ دوران کی دھوران کی دھوران کی دھوران کے کی خواہ دوران کی خواہ دوران کی دھوران کی دھوران کی دھوران کی خواہ دوران کی دھوران کی دھوران

## اس نمیال نے مصرابی کے عیظ وغضیب کوشنعل کر دیا۔ طونتا وی کا محاوثہ

سن الم کا ماونڈ و نشاوی جس نے برطانوی احتلاک کے خلاف معری نفرت کے اس اور کو دونہ کا میار اس کا میں اس کا بین بین اس کا بین اس کا بین اس کا بین ک

حرّب الوطنی کا فیامی مصطفا کامل باشا نے ان تمام مواقع سے فائدہ اسھا یا اور مصر سے تعلیم یا فتہ گوہ کو جو ان حالات میں اہل مصر کا تنہا نما نندہ ہوسکتا ہے اس اوطنی سے قبام کی دعوت وی ۔ جسے بڑی گرم جوشی کے ساخد قبول کیا گیا۔ اور ، دسمبر سے والیہ کوایک احتماع ہیں مصر کی نمیش ناسٹ یارٹی باقا عدہ قائم کر دی گئی۔ آبر دسمبر کوایک عظیم الشان جلسے میں جونہ صرف قاہرہ کی عام آبادی پریشتی تھا۔ بلکہ تمام استحاسے سے اس کی شرکت سے سے بے شمار مخلوق ہجری کی تھی۔ اس جاعث کے قیام کا اعلان کیا گیا۔

مگرا قسوس كه مصطفع كامل كوايك دن بهي اس درخست كيميل كالمنانصيب نه ہوا۔ جسے اس نے مدّت کی عرق ریز ہوں کے لعدلگایا مقا۔ ۲۷ دسمبر کے سطیسے میں وه نسترمرگ سے انتھ کرا سے شقے۔ نقابہت و کمزوری کے باوجود تقریر کی۔ اور اپنے سر الماره برس سے دیکا ہے ہوئے منصوب کو لورا دیکھ کرطیعاً ان کی گویائی میں غیر معمولی بوش مفا مبسه سے واپس کیتے نو بہاری زیا دہ بڑھ گئی۔ ٹوبرٹے ھومہینہ تک سخست بہار دسید آخد، ارفردری شنه ایم کومقردسا عست آن پینی - آخری سانسوں میں بھائی کو بلایا اوروصتیت کی کرمیرسے بعد کام کوجاری اور وطن کی آزادی سے۔ لیے ہر قربا نی برآمادہ رببنا۔ الفاظمنہ سے تکل رہ سے شقے۔ اور بدن کی روح سلسب مہور سہی تقی بہاں كمك كما بكب ببجكي في إذا جاء احلهم لابيه تقدمون ساعة ولاستاخين كاقطعى فيصله سناديا ـ ايك وقيقه مبنى نه كذر سنه يا ياستفاكه دفعته قاہرہ سيسے زندگی کے ت ارسلب كريسي كئير و وكانين بند بوگنين كارخان معطل ہو گئے - مدارس كو تعجیظی دیسے دی گئی۔ د فاتر کا کا میروک د باگیا۔ قاہرہ سسے خوشنی کی حیل بیل میاتی رہی اورسارا شهر ماتم وسوكوارئ كالجسمه بن كيا-حبس وفنت مرحوم كاعنازه مكان سيسه استاباكيا. ترابيها معلوم بهويا تنفاكة فاهره كى تمام آبادى ابنى ارزؤ وسليحه لاستنصر بررو نهر كيليم ، امنارا کی سید - دومیل مک سطک برا دمی مهی ا دمی سخت کورهوں بر بنور میں مختلی ۔ امنارا کی سید - دومیل مک سطک برا دمی مہی ا اور ببرطوت نالهٔ وشیون مکبروتایل سیمه سوا کونی ا*مدان* سنائی نه دبنی تنبی - لوگو*ن کااندازه* سيح كم كم المكم ببين بنزار انسان اس جنا زيه كيرسا تقديقي أيجيث إن طرازانين ، كالمصنف أباسيح كمشرق سيسر بوزيات برست طبقدمين مجى اليسي عظيم الشال فنماء که بنی شا ذونا در بهی دیسینے میں آئے ہیں۔ بعد میں معبب مصرکے اطرافت وجوا نیب مين سيخرمشهور ميوتي نوسار المصرماتم كده بن كيا - سريكيه سوك مين عام مبرزمال و ني -بعلسون مئين مرحوم كاماتم كباكبا<sub>ت</sub> اخبارات سنه در د ناك مربنييه سكنيه منالفين اور موافعة بن سسب سنيمل كرميسه إسالة اس ناقابل نلا في نقصان برأت ومراسف اور دهميت

ارص مصریے بیچے بیچے نے محسوس کیا کہ ایک وات سے ان سب کی تنہیں واب تہ تفییں ہو دفعۃ اسطالی گئی اور اب ان کاکوئی ولی اور وارث مہیں رہا جیار دن ک سوگ میں متبلار بینے کے بعد موزب الوطنی کا علب منعفد ہوا ۔ نہایت رنے والم ک ساتھ اس جا عمت نے اپنے لیٹر کی کرسی مجھ کیب فرید کو دی اور ان کے دوش فاز کر مسرکی رہنمائی کا وہ عظیم الشان بار رکھا جسے اسطانے کے لیے اس وقت مصرکی طریر میں ایک شخص بھی یوری اصلبت بند کھتا تھا۔

الله کی صلحتوں میں انسان کو دخل دست کا نہ کو تی سے نہ جارا۔ مگر کہا

براتا سے کہ مروم کو جبسے زبر دست کام کے لیے بید اکیا گیا تھا۔ اس کے لیے

اتنی بھی عمر نہ دی گئی ختنی کھا نے بینے اور مرر بنے کے لیے عام انسا نوں کوعطا ہوتی

میں۔ اس غریب نے ابھی دنیا میں ۲۳ ہی گرمیاں دیکھیں تھیں۔ اور اس عمر کو

بہنجا تھا دیب اس کا شعور و شجر یہ بوری نیمنگی کو بہنچ کروہ اہم نتائج بیدا کر تا ہو بہلشہ

دنیا کی غیر معمولی سہتیاں بیدا کیا کہ تی ہیں۔ مگر وہ عمر طبعی کے لگ بھی بھی نہ جبی نہ جبنی نہ بہنچ

بایا اور بہے ہی میں کی نفس داکفۃ الموت کا بیغام اسے مل گیا۔

مرحوم کے عوالم کا انسان تھا۔ ۱۷ برس کی نہایت مخصر بیاب زندگی میں اس
مرحوم برا سے عوالم کا انسان تھا۔ ۱۷ برس کی نہایت مخصر بیاب زندگی میں اس
ترجو کیے کیا وہ تم دیمے میں ہو۔ آئندہ کے لیے وہ اپنے سینہ میں براسے براسے
ارادے رکھا تھا۔ اور حب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ نرامنصوبی کا آدمی نہ تھا بلکہ مجمد قمل
کے سامنے سرا باعمل بھی تھا تو ہمیں لیمین کرنا برطنا ہے کہ اگر عمروفاکرتی تو وہ صنور
ان سب باتوں کو کر کے بھی دکھا دیتا ہو اس نے کہی تھیں۔ بعض ضاص خاص عوالم
کا میں بہاں ذکر کہ تا ہوں۔ جنہیں مجبد آفندی ایڈ بیٹر اللوا۔ نے مرحوم کو وفن کرنے
کے لید اپنی ایک دروناک تقریر میں بیان کیا تھا۔ ان کے مطالعہ سے خصوف معلوم
ہوگا کہ ان کے کیا اداد سے منے۔ بلکہ ان کی عینی سیاسی بھیرت اور بلند فکری کا بھی اندازہ

ا - ان کاارانه تھاکہ حادثہ و نشاوی کی یا دگار میں ایک مدرسہ قائم کریں جس سے
فیضان تعلیم کے ساتھ ہی ساتھ اہل مصر میں عموماً اور ان نوج ان طلب میں ضوصاً
مصر کی زندت ومطلومی کا تذکار اور اس کے ساتھ مصر کے شدیمے صرورت آزادی
کا احماس تازہ دسیے ۔

۲- وه به به فرد تست میں حابان حانا میاستند شقے۔ تاکہ ندصوت ما با بی قوم کی ژقی اور اس کی بریت انگیز قومت کا داز دریا فست کریں ملکہ مشرقسیت سے دشتہ سے اس نونمیز قومت کومصرکا ہم کہ د بنا نے کی کششش کریں ۔

سو وه بهندوستان بھی آنا جا بہتے سنفے - اور اس سے ان کا مقصد ہے تھا کہ ان دبر دست دوالبط کو واسط بنا کرجو مذہبی سیاسی اور سخرا فی حیث بیت سے مصر اور بہند وستان کے ورسیان ہیں - ان دونوں ملکوں ہیں انخاد قائم کریں - اور مصری دبندی ابن سیاست کے میں ہول سے سعی وحید وجہد کاوہ متحدہ داستہ اختیار کریں جو متحدہ دشمن کے مقابلے میں متحدہ مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کا را مدہو ہا کہ دیں جو متحدہ دشمن کے مقابلے میں متحدہ مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کا را مدہو ہا کہ دیں گئے کیا ہے وہ جا بہتھ کے کہ مصر میں ایک نیست نے کا مار مقدہ دی تھا ۔ جو جا بہتھ کے کہ مصر میں ایک نیست نے کا اصل مقصدہ دیا ہوں کے لیے اہموں نے میں امرکے کی بیروی کربی ۔ یہی ان کا اصل مقصدہ دیا ۔ جس کے لیے اہموں نے میں امرکے کی بیروی کربی ۔ یہی ان کا اصل مقصدہ دیا ۔ جس کے لیے اہموں نے میں امرکے کی بیروی کربی ۔ یہی ان کا اصل مقصدہ دیا ۔ جس کے لیے اہموں نے میں مزیب ابلیٰ کے نام سے بنیا دی بیتھ رکھا تھا ۔

۵ - ائفون سفاس تفیقت کومیوس کرلیا تفاکریت کار کسی ملک کانطام تعلیم درست نه بو اس وقت کک وه برگذند فی نهبی کرسکتا - اس لیے وه ملک بین تعلیم کی اصلاح کرنا چا سنتے ستھے - اور سی تکہ اذ براور معرکی موجوده یو نیورسٹیاں ووثوں دارہ کا صلاح سعے باہر تھیں اس لیے وہ ایک ازاد قومی نیونیورسٹی قائم کرنا ماست ستھے ۔

۲- ان کی نظر سے میں ختیت بھی پوشدہ نہ بھی کہ مصر کی معامتر تی وند نی سالت نہاست رقبی سیسے - اور حین قرم سے رسوم و نا دات ذلیل ہوں - اس سے کسی مابند ذہینت سکے دائر دہیں تر فی کر سند کی ہر گرز تو نع منہ بیں کی مباسکتی - اہذا وہ ایسے سوشل کانٹر س قائم کے مصری معاشری تربیت کے لیے ایک عملی نظام قائم کرنا جائے تھے۔

امنوں نے سلطان عبد المحدید مرحوم سے مدینے طیبہ کا منصد ب خطابت عاصل کیا مقا۔ اور اپنا کام شروع کرنے کے لیے محض حجاز دیلوسے کی کمیل کے منتظر تھے۔

اس سے ان کا مقصد بین تھا کہ موسم ج میں حب کرہ ادھنی کے گوشہ گوشہ سے سلال اپنے مرکز پر جمع ہوتے میں ، وہ انصیں عام طور پر خطبے دیں۔ اور ان میں اشحاد اسلامی کی تبلیغ کہ ہیں ، وہ انصیں عام طور پر خطبے دیں۔ اور ان میں اشحاد اسلامی کی تبلیغ کہ ہیں ،

اگریدان نفاصہ بیں سے بعض ایسے ہیں۔ حبضیں پوراکرنے کے لیے مدتوں کی مساعی درکار ہیں۔ اور بعض کے اصلی منشار کا مصول توکئی عمریں جا ہتا ہے۔ لیکن اگرانسان کی عمر طبعی ، ، ، ۔ یہ برس فرض کر ای جائے۔ تو کہا جا سکتا ہے کہ مصطفے کا مل باشا اہمی عمر طبعی کے عمر طبعی ، ، ، ۔ یہ برس فرض کر ای جائے۔ تو کہا جا ساتھ ہے کہ مصطفے کا مل باشا اہمی عمر طبعی کے نفعہ میں کو بہنچے سنفے۔ اور اگر انھیں بفتہ یہ ہم سے مقاصد محاصل کر لیستے ۔ اور بعض نہایت مفید کا موں کو ایسی بنیا دوں ایپنے بہت سے مقاصد محاصل کر لیستے ۔ اور بعض نہایت مفید کا موں کو ایسی بنیا دوں بیتی کے ایک اس ایسی ہی غیر معمولی قابلتیں بیتی کا درا لوج و انسان کی صرورت نہ ہوتی۔

من برید کے مصرف ندہ سے۔ اور مصری قوم میں ابینے اعاظم کی فرر میں ابینے اعاظم کی فرر در در اور میں ابینے اعاظم کی فرر در در اور مین ابینے مصطفے کا مل کانام محونہیں مہوسکتا۔

And the transfer of the second of the second

دستیا بوالاعلی مودودی،
مونگار، عیان میموایم
معنی میموایم

## مولاً عرفي اوراك في لطرسات

نهدیبی اورسیاسی بین منظر- محد علی کامقام - مصنا بین محد علی محصه اقل - مصنا مین محمد علی محصه دوئم منو و نوشنت سوانح -

بندوستان میں بھلائے کے بنگار کے بعد سلمانوں کی ناریخ دودوروں رہیسے اور کی باسکی ایسے ، پہلا دور سیدا حرضاں کا دو سید جس میں سلمان ایک بسک ادر ایک مشن دکھنے والی جاعت کے سیائے مصن ایک فوم ، بن کردہ سکتے اور اس قوم کی پالیسی یہ قرار پائی کہ اپنی و نیا بنا نے کے لیے وقت اور موفع کے محاظ سے جوط نیخ کارگر نظرا کے لیے تکلفت استعمال کہا بیائے ۔ اگر جہ نام بھر بھی اسلام اور مسلمان بھی کا لیامیا تا تھا مگر جو ذہنیت اس دور میں کار فرما تھی اس کا عطر تالی نے اس مصرع میں کھینچ کردکھ دیا ہے کہ تیلوتم اُدھرکو بہوا ہو بردھ گئے ۔ شنوا نم سیم ایک کے میں ہو دور اپنی عمر طبعی کو بیابیج گیا اور اس کے بعد اسی کے لئی سے ایک ور کہا ہوا ہو ہے می خوا بی کے ایک ایسان کی دور کہا ہوا ہے۔ سے لیک دور کہا ہوا ہے۔ یہ دور اسکے بعد اسی کے لئی دور کہا ہوا ہے۔ یہ دور سفا داور لیے ہوڑے عاصر کا ایک ایسا عجم یہ بھوعہ تھا جس کے مختلف اجزا۔ یہ دور سفا داور سے ہوڑے عالی کے اخر وقت تک ان کی ترکیب سے کوئی تھے۔ اس کوئی منظفی ربط نہ تھا اور اسی لیے آخر وقت تک ان کی ترکیب سے کوئی تھے۔ اس کوئی منظفی ربط نہ تھا اور اسی لیے آخر وقت تک ان کی ترکیب سے کوئی تھے دیا ور میں وہ اسلامی شعور ہو المزاج نظام فکہ وعمل نہ بن سکا۔ ایک طوف تو اس دور میں وہ اسلامی شعور ہو المزاج نظام فکہ وعمل نہ بن سکا۔ ایک طوف تو اس دور میں وہ اسلامی شعور ہو

ئے مصنا میں می علی دحصتراق کی مرتبہ می رسرورصا حسب ،امشاد تاریخ حامعہ ملید دہا ہے۔ وتر جمان القرآن مولانی ۱۹۱۶ جیلہ ۱۹ معددہ ، دورا قال میں موست کے قربیب بہنج مجامحا از سرنو ببیار ہوا اور لوگ اسلام کواس کی اصلی صورت میں دیکھنے سکتے ، گردوسری طرفت و مسلم قومیت جو دوراول میں پېدامېونی تفی تر فی کرسکے مسلم قوم پرستی میں تبدیل مہوگئی اور اس و ورسکے رسنما آخ وقست مك اسلام اورمسلم قوم بيستى كاصولى قرق كونه سمج سكے ايك طوت اسلام ا برا اینجاع اور تصور میکومیت واضح صورت میں توگوں سے سیاستے آیا ، اور دوسرى طونت اس سيسمعنى خلافست كى حابيت بھى كى گئى جس براسلامى ا صطلاح ؛ تفلا فست الكاطلان كسى طرح يزهبوسكنا مقاء اس ببندوستاني سوراج سيحاندرا بني جگه میمی نلاش کی میانی رہی جس کا بنیا دی نظریہ اسلام سیمے نظریہ سیاسی سیسے کوئی دور كى كىسىت مى نىزىكى ئاتھا، اس غلط جمہورست كو بھى تسلىم كەليا كيا بيواسلام كے تصو جهورسيت سيحكيت واسولامخى اعتى يجرا كيب طرمت تواس دورمين خالص اسلامی آئید بلیزم کی تھاک۔ نظراتی سیے اور دوسری طرفت ماحول کوسازگارینانے سکے بیجائے خودما حول سے سازگار بینے کی کمزوری بھی یا بی جا تی سبے ،اور تمام ما وعملى قوتين وفنى وبهنكامى حالات كيدلحاظ سعي بالبيبال بناسنے اور بدلنے ميل صرفت كردى حاتى مهي -غرص بيرالسبى براگنده خيالى اورا ييسي خلط مبحيث كا دور بتفاحس كى الجهنول مين اخرونست كك مسلمان اصولى حيثيت سعے پرسطے نررستكے كه ہم فی الواقع بیں کیا اور سمیں اس سرنہ میں میں اپنی کس حیثیت کو فائم کرستے کے لیے محابده كرنا جاسية - به دور اين دوليدرول كى وقات اور تيسي ديركى تنخصيت کے انقلاب نام سے اختتام کو بہتے کیا ہے اور ابھی کوئی تیسرا دور کم از کم اتنی واضح التبازي تصوصيات كمرسا تضرفرع نهي بهواسي كداس كمزاج كي تشخيص كى حاسكے - بہرطال بودور بھى ببدا ہوگا اس كاگہرا تعلق اجینے قریب نزین ماصی سے صرورز سبط كا اور اس كے مسائل كوستھے سے ہے۔ ناگز رہوگا كرسابق كا دور بن

ن میر سرین ایک میں۔

معماروں کے ماتھوں سسے بنا تھا ان کو ، اور ان کے خیالات اور ان کے نقشوں کو اجھی طرح سمجھے لیاجا سئے ۔

#### (4)

مولا ما مجد على مرحوم كي مصنا مين كي ترتبيب واشاعت كالبوسلسله بروفيسر محرور صاحب سنے شروع کیا سے اس کے مصداق لیران صفحات ہیں تہرہ کیا جا جا ہے۔ اب اس کا دوسرا مصدیهار سے بیش نظر سے - اس مجوعد کا بیشر مصدمر موم کے ان مصنائين بيشتل سبح بومبندومسلمنا قشان سيمتعلق سبے -ان مصنائين كى ابتدا اس وقست سسے میونی سیسے حبیب مولانا محد علی وطنی استحاد سیسے مین اور کانگیس سے سیکے وفا دار ستھے۔ ہندوؤں اور سلمانوں سے ماہمی تھیکٹوں میں ان کی روش انہائی غيرط نيداراندا ورمنصقانه تحقى يهاك بكسكه بعصن مواقع بروه مسلمانول كومطعون كرسك ا بنی قوم میں اسچھے خاسصے بدنام بھی ہوسکے ہتھے۔ لیکن ھنٹ بڑسسے ہوئے بھی کہے واقعا بیش استے وہ بتدریج ان کو کانگریس اور اس کی برطهی برطهی تعضیبتوں سے برگان کرنے بیلے سيحة ميهان مك كدوه مالاخوعلانيه كالكريس سيحالك بهوسكتے كماب كے ابتدائی تين سوصقحات میں مرحوم سے جومفنا مین مرتب کتے گئے ہیں ان سے اندراس دور کی گویا ليدى ماريخ أكنى سبب ، اور محد على سيسة فلم كاكال سيسه كدان مضامن كوبر يصفية وفتت يول معلوم ميمونا سيحكويا و صسب مالات اب بجريمار سيما من گذر رسيع بي ـ كتاب كم لقبيه صفحات مين حجاز، افغانسة مان كى نمانة سبكى مهين اور ڈاكٹراقبال مرحوم كيمتنعلق مولانا كيم مضامين مهير - اقبال كيمتعلق حاروں بانچوں مضمون اسس حیثمیت سے لاجواب میں کہ ان میں گہری محبت اور نامخ ترین شکابیت سے درمیا ن

مصامین محدیلی، حله دوتم، پروفیسر محریسرورصا حسب، صفحات سوم هم مکتبهامه ویلی شرحان القرآن با سبت سمراه ۱۹ پینوری وفروری کشر حسار ۱۹ عد دیم، ۴، بین شارتع بهوا۔

Marfat.com

الساتوازن نظراً ما سيے كم مى كسى اور كي د سكھنے ميں اسكما سے۔ مهمين فاصل مرتتب كى اس روش سيسے اختلاف سيسے كدوه اكتران مقامات كوجهاں مرحوم نے اپنے معاصر میں برازادانہ تنقید کی سیے یا توصد فت کر ما نے مہیں ، یا نام جیا وسيت بين - ايشرك كرسنے واسلے كى بيروش تاريخ بيرظلم سبے ـ دو ڈھائى سوبرس ليد ہندوستان کے موجودہ دور کی تاریخ سکے لیے اگر کوئی موترح اس دشاویز سے کام ليناميا سيكاتوم ماندازه نهيل كرسكتے كه اس كاكتنا قيمتى وقست ان ہى جيزوں كى تلاش میں صنائع ہوگا جن کو آرج با نکل فعنول سمجے کر اس آسانی سے ساقط کر دیا گیا۔ سے۔ ہمانے نز دیک صرف بہی نہیں کم اشخاص کے متعلق مرحوم کے خیالات کو ہوں کا توں باقی سے دیاجانا جا ہیں مقا، بلکہ جہاں مرحوم نے خود نام حذب کر دیستے ہیں، پاکسی واقعہ کو اشاروں کنابوں میں بیان کیا سہے وہاں مرتقب کومفصل نوط دسے کرائندہ سے طالسب علم سکے سلیے ان مقامات سکے سمجھنے میں اسانی پیدا کر دبنی بیا ہیئے تھی۔ ایسے معاملات میں علمی خدرست کرنے والوں کو اسپنے معاصرین کی سیے جا مروث یا حیوتی بیونی وقتى مصلحتوں سسے اتنامتانشہ نہونا جیا ہے کے کمستقبل سے عظیم نزعلمی فوائد کے ادراک سے ان کی لگاہ قاصرہ ہواستے۔

# و لوسر می سواحقی کی

مولانا مجرعی مرحوم کو ابنی مضطرب زندگی مبی کوئی با قاعده کتاب تصنیف کرنے کا موقع منہیں بلا ۔ میر ان کی بہلی اور آخری تصنیفت ہے جیے امہوں نے جیل میں شروع کیا لیکی اسے بھی وہ مکل خرسکے ۔ اس میں وہ اسلام کے متعلق اپنے ڈاتی تصورات اور اسلام کی ایک عام فہم تشریح و تعبیر بیش کرنا جا ہتے ہے ۔ معلوم ہوتا ہے کوہ کتاب کو جار صول میں تقییم کرنا جا ہتے ہے ۔ بہار سے سامنے صوف بہلا صوبہ حب کیا ہے ۔ بہار سے سامنے صوف بہلا صوبہ حب کیا ہے ۔ بہار سے سامنے صوف بہلا صوبہ حب کیا ہے ۔ بہار سے سامنے صوب بہلا صوبہ کی سے اس کے سامتے دوسر سے محت کے جند صفحات بھی ضمیم کے طور پر شامل میں ۔ کتاب کے اس بہلے صوبہ میں مولانا نے بیر دکھایا ہے کہ خاکی تربیت ، تعلیمی ماحول ، اور سے راس کے بعد عام وا تعات ندگی سے ان کے اندر سی قدم کے مذہبی فورات میں ان سے بعد ان کے اندر سی قدم کے مذہبی فورات کی نشود تمام ہوئی ہے ۔ علاوہ ان وا قعات کے جو برا ہ راست ان کے مذہبی فورات برا شراف از ہوتے مہیں ۔ مولانا نے ضمنی طور پر اپنی ذندگی سے دیگہ حالات ، کوئی فیل بیر انشاف ان کردیا ہے ۔ اس طرح ذاتی عنصر سے زیا دہ ہو جا نے کی وجہ سے کتاب ایک طرح کی خود نوشت سوائن عمری بن گئی ہے ۔ کے سامنے بیان کہ دونر سے حصد کے جوسفی ات سامنے شامل ہیں ان میں ان غلط فہم یوں ایک میں ان خلط فہم یوں کتاب کے دوسر سے حصد کے جوسفی ات سامنے شامل ہیں ان میں ان غلط فہم یوں کتاب کے دوسر سے حصد کے جوسفی ات سامنے شامل ہیں ان میں ان غلط فہم یوں

My life: A fragment by Muhammad Ali Edited by Afzal Iqbal, Sheikh Muhammad Ashraf, Lahore.)

ترجان القرآن يا ببت فرورئ البط المع معددا، ٢) مين شائع مهوا ـ

کا ذکر کباگیا ہے جواسلام اور مفرب کے درمیان پیدا ہوگئی ہیں۔ کتاب کے اکثر مقامات سے ظاہر ہوتا ہے کہ مولانا ہے جبل کراسلام کے ہم کی نظریہ حکومت مقامات سے ظاہر ہوتا ہے کہ مولانا ہے جبل کراسلام کے ہم کی نظریہ حکومت (Theocracy) کو بیش کرنا جا ہے تھے۔ جس میں حائم اعلیٰ اللہ نغالیٰ سے۔ اور انسان کی جینئیت اس کے نامت کی سی سے۔ اس میں انہوں نے نود کتاب کانام (Islam: The kingdom of God) تجویز کیا مقاد افسوس کہ کتاب کامل رہ جائے کی وجہ سے موجودہ صورت میں اپنے مقصد مقدم تقدید کو لودا نہیں کرسکتی۔

Marfat.com

# موسيرة لعميرورتمان المرك

آناترک این بهاب محدمرزا صاحب دیلوی صنامت ۲۲۸ صفحات مجله قلی مین منت ۲۲۸ صفحات مجله قلی مین منت ۲۲۸ صفحات مجله آنانزک دونون بهلو مغرب کی نقالی — اسلام کی مرمت "— نغیراورا صلاح — مذهب کی اصلی دوج" یا تغیراورا صلاح — مذهب کی اصلی دوج" یا

مصنفت نے ازراہ انسار اس کتاب کو آبات کی مواضع می قرار دیا ہے لیکن اگر وہ اس سے توسوم کرتے تو زیادہ موروں ہوتا ہے کہ گویا برائے کی در شان آبات کی علیہ السلام ''کے نام سے موسوم کرتے تو زیادہ موزوں ہوتا ہے کہ گویا برائی میں ایک نبی سبعوت ہوا تھا ہوتا م ممکن التقور کیا لات کا مجوعہ جلاعیوب و فقائق میں ایک نبی سبعوت بوا تھا ہوتا م ممکن التقور کیا لات کا مجوعہ جلاعیوب و فقائق سے منز ہ ، اور برای صدی ک فوق البیشری قوتوں سے مسلح تھا ۔ زندگی بھر اُس نے سوم کی کیا تھی کہ میں اُس سے منز ہ ، اور برای میں کیا ، قسم کھا نے کو بھی کہیں اُس سے غلطی سرزونہ ہوتی ، جہاں جس کسی انسان سے بھی اس کا اختلاف میں وہ خوا اور اور جن بی نی پر تھا اور اس سے اختلاف کرنے والا ہی پر سرغلط ملکہ اخلاقی گنہ کا دیتھا ، اس کے جن جن افعال پر دنیا میں کہیں کسی وقت کنت بہینی کی گئی ہے ان سب میں وہ خطا اور لوزیش سے پاک نظر آبا ہے اور خطا

آناتیک ، محدمرنه ا دیلوی ، کتب خانه علم وادب دیلی ،صفحات بر ۱۷۲۸ ترجمان انقرآن با بهت متی وجون ۱۹۴۰ د میلد ۱۱ صدوس ۱۷۸۸ بیس شاقع بروا . اگر با بی ما تی سبے نوخو دنکة مبینوں میں ندکہ مصنرت آنانزک میں۔ قصتہ مختصریہ کہ مسنند
سے الفاظ میں آنانزک کی شخصیت قدیم اور صدید تاریخ میں بانکل منفر ونظرآنی سبے۔
اور طوصون شرسے سعے میمی کوئی این کا مثیل نظر نہیں آتا "صلوا علیہ وآلہ۔

بہرہ میں ہے۔ ہوئے انہی کے بہرت اسے مرسے ہوئے انہی کے بہرت ارتبام مبالغہ جس شخص کے حق میں کیا گیا ہے اسے مرسے ہوئے انہی کے بہرت زیادہ دن بھی تنہیں گذر سے مہیں کہ مافنی کے دھند کئے سے فائدہ انٹھا کہ اسے دلوتا بناڈ الاما ہے۔ برا نے زما نے کے مجھر کو آج ہا تھی بنایا مباسکتا ہے مگر مہم عصروں میں آپ کہاں کا مختود مکیں گے۔

آثارك، دونول بهاي

بلاست به الأست الياب الجها حزل تفاء قيادت كى تعب*ن صلاحتيب الجها حزل تفا*ء قيادت كى تعب*ن صلاحتيب الجها* میں یا نی حاتی تقدیں۔ سیاسی تدریر بھی ایک۔ ہن تکے اس میں موحو د تھا۔ اس کی رسنمائی میں ایک شکست نوردہ قوم تیا ہی سے بیج گئی۔ اور اس نے اسینے فومی وطن کو مجرسے ایک آزادسلطنت بنالیا۔ اس کارنامے براس کی تنی سیاسے نعرائی سر لیجنے ۔ لیکن تنہذیبی وتھ نی مسائل میں اس سے علم ولصیرت کامعیار ہا کے سے کا بح سے نکلے میوستے نام تباحب بہاوروں سے کچہ مجی زیادہ اوسنجانہ تھا۔اپسنے م کے سے ایس کے ایسے ہے۔ بعد حیب احسان مند ترکی قوم کواس نے ایبا کرویدہ یا با ، نواس<u>سے اس</u>یے متعلق بیناط نہمی ہوگئی کہ ہب سکیم بھی مہوں اور ایک نئی فوم کی تعمیر سديد كاكام تنها اينے باتھ ميں سے ليا اور ان تمام بوگوں كوعواس معاملہ ميں كم انكم اس سے زیادہ علم ولصبیرت رکھتے ستھے ، میدان سے مطادیا۔ اس طرح مختا مطلق غنے سے بعد اس نے سر بھی کیا معز بی تہذیب کا سرمشر قی نقال اس سے سے اختیارا باکسه ومهی کرنا به کسی محبته به انه فکره کسی قوت انتخاب ، کسی صلاحیت تنقیبه اورکسی آزادانه باکسه ومهی کرنا به کسی محبته بهرانه فکره کسی قوت انتخاب ، کسی صلاحیت تنقیبه اورکسی آزادانه اخترا عی فا بلیت کارس سے بورسے کارنا مے میں اونیٰ شائنہ کا سنہیں ملنا بنیالا اصول. طریقیے ، سب ہی چیزیں نودہ مفلس دماغ کا انسان بوریب سے مامک یا اورا بینے ذاتی احبہا دیسے ذرہ برابر کام لیے لیفر بیول کانوں ابنی توسے سرمنڈ شا

عبلاگیا۔ اس بے جارے میں اتنی تمیز بھی نہ تفی کہ بورپ کے اساب عودہ اور اساب
تنزل میں فرق کرتا۔ عام سطی النظر لوگوں کی طرح اس نے بھی بہی سمجا کہ برسرعودی قورو
کی ہر جیز اجھی۔ جنانچوہ مفید جیزوں کے سا تخدایسی بیماریاں بھی بڑی میں ہے آیا
جن کی وجہ سے خود بورپ کی زندگی آج تباہ ہورہی ہے۔ یہ کونسا ایسابط اکا رنا مہ
حین کی وجہ سے خود بورپ کی زندگی آج تباہ ہورہی ہے ، و نیا کے تہذیبی معاروں
سے حیس کی بنار براس شخص کو اسمان پر جوظ ھا یا جاتا ہے ، و نیا کے تہذیبی معاروں
کی صفت اقل میں تو در کناوق غریب تو ان کی صفت انٹو میں بھی جگہ پانے کے قابل نہیں۔
ایک کا پی نولیس کی آب اس حیثیت سے حینی جا ہے تعریف کر بیا انشا بردازوں
ایک کا پی نولیس کی آب اس حیثیت سے حینی جا ہے تعریف کر بیا انشا بردازوں
نقل کرنا ہے اورنقل واصل میں فردا فرق با تی نہیں رہنے دیتا۔ گرکیا انشا بردازوں
کی محلی میں اس کو دہلیز پر بھی کھڑے ہیں جنہوں نے اپنے زور طبع سے کسی نقد نظام کو
و مذہ ہے۔ عمل کی بنا رکھی۔ مگر آنا ترک اور رصنا بہلوی جیسے آدمیوں کی ہم کیا قدر کریں
جن کی بوری زندگی سے ایک احترا وی کا دنامہ بھی نکال کہ نہیں بنا یا جا سکا۔

آناترکی میالفه آمیز تعربیت اسلامی انتهای خابرکیا سفاکه می آناترکی میالفه آمیز تعربیت اسے قدمصندت نے صوب اتنا ہی ظاہر کیا سفاکہ ان کا معیار کمال انسانی گتا لبند ہے ، مگر جہاں انہوں نے اپنے ممدوح کوسلمان اور وہ بھی لیکا مسلمان فابت کرنے کی کوشش کی ہے وہاں پرداز بھی فاش بہوگیا کہ ماشااللہ ان کو اصندا دے جمع کرنے بین بھی بورا کمال ماصل ہے۔ دبیا ہے میں جب ہم نے ان کو اصندا دے جمع کرنے انا ترک کے الحا داور بے دبیتی کے افسانے ، بورب کی خررساں ایجنبیوں کے بھیلائے مہوتے ہیں اور ہندوشان کے قدامت برستوں کماکہ وہ محض مغربی پروپیکنڈ اکا شکار ہوگیا ہے۔ تو بھیں توقع ہوئی کہ کے بہاکر شاید کو ان ایرک کے الیہی شہادتیں بیش کی جا تیں گی ۔ بواس پر دبیگنڈ اک کی الیہی شہادتیں بیش کی جا تیں گی ۔ بواس پر دبیگنڈ اک بھران کا ایری طرح ترد بیکر کے اس کی دینداری فابت کر دبی گی ۔ مگر عب اس بحدث کاموقع بوری کے میران کر دبی کے میران کے دو سے آنا ترک کے مسلمان ہونے کی الیہی شہادتیں میشن کے دبیل گی ۔ بواس پر دبیگنڈ اک ایری دبیل کا میرینے وں سے آنا ترک کے مسلمان ہونے کی الیہی شہادتیں میں تا ہوئے دبیل ہی تا میرینے وں سے آنا ترک کے میران کی دبیل کی دینداری فاصنل مصنفت نے ان ہی تمام بھیزوں سے آنا ترک کے انتہاں در بہی کہ فاصنل مصنفت نے ان ہی تمام بھیزوں سے آنا ترک کے میران کی دینداری تا بعث کے دبیل ہی تمام بھیزوں سے آنا ترک کے انتہاں در بہی کہ فاصنل مصنفت نے ان ہی تمام بھیزوں سے آنا ترک

سے سامان ہونے کا نبوت دیا سے حودراصل اس شخص کے نامسلمان ہونے کا نبوت ہیں۔ وہ خودتسلیم فرماتے ہیں کہ آیا ترک سنے اسلامی قانون ترکی فلم وسے یک قلم منوخ كريسييج منى كانتجارتى قانون ، الملي كا فوين ارسى فالون اورسو تبطر رلينية كا دبوا في قانون عارى كيا. ورانت ميں عورتوں اورمردوں كومساوى قرار ديا - تعددا زواج كو قانو ناممنوع عظه إلا -مصتوری، نتبت ترامتنی، اور موسیقی سے معاملہ میں وہٌ مذہبی یا اخلاقی نقطرنظر کے قائل نہ شقے" اور ترکوں کے دماغوں سے اس مذہبی خیال کومحوکر سنے کے لیئے انہوں سنے غودا بينه اور البين سامفيول كي تبت مبنواكرانقره ،سمزما ، اورقسطنطينه مين شاهران برنصب كراسته مصوّدى كے اسكول اور كا بىج قائم كتے ، اور مہذب اقوام كے مختلف طرنسكيه رفض رائج كئے "نزقی نسوال "كےسلسلەمى انهوں نے برده كا کلی استیصال کیا اور ترکی خورتوں کواڑا دی کے تھیک اس مقام برلاکہ کھڑا کر دیا جس بردان کی مغربی بهنیں اس وقست کھڑی ہیں ۔ ان سب واقعات کو ہان فرما نے سے بعبہ جناب بسنف بھرا بنی اس شکابیت کو دہرا ستے ہیں۔ کہ ان انقلابی اصلاحات کے نها زیسے بدریا کی تعین حراحت قوتوں کو تزکی جمہور بیا ورغازی باشاکی ذات سے خلات یے دمینی اور ان منہی کے بروسی نیڈا کامو قع ما تھا گیا اُور میکٹر اس خلط بروسیکٹرا سے اسلامی مما کاب میں غازی پاشا اور ان کی حکومت سیے خلاف عام طور بری<sup>ہ ا</sup> ظنی سی بیدا مهوكتى ، سبحان الند! فرآن كے سرتے الحكام سے لغادت ، اسلامی فانون كی مكمل نسنح اور اسلام کے اصول نہز بیب وتعدن سسے کلی نحرافت سے بعد بھی سبے دسی ولامتر مہی کا تعدم وت علط بروبگیندا " بهی را اور ان حرکان سند سند سامانوں نے بوکیزننجر نکا لا اس كى تقىيقىت مبطنى مسيرنه ما دە كىھەنىرلىكى!!

لغیر افر اصلاح فانشل مصنفت جس اثمنت سے تعلق رکھتے ہیں اس کی زبان ہیں "رِنْفِر" کا فام اصلاح "بہے۔ قرآن نے جرقانون بیش کیا ہے اس کو مبرل ڈ النا اور یسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کی ہوئی تہذیب سے اصولوں کو منسوخ کر د نیا ہمی ان لوگوں کے

نزدیک اصلاح ، می کی تعراصیت میں آ ماسیے - ان کوالیسی دا ستے دیکھتے کا بورا حق سے اور ہم اس حق کوان سے سلب بہاں کر سکتے۔ مگر مہیں اعتراض حیں جزیر سے وه صرفت برسیسے کہ آخر بر لوگ متصناد ما تنب کیوں کرستے ہیں مسولینی سنے اشتراکیت كور وكرديا اور اس كى تنكر فانشزم اختيار كربيا بهرصا حسي عقل ادى اس واقع كولطور ایک واقعه کے تسلیم کرسط کا اور کہ دسے گاکہ سولیتی اشتراکی نہیں رہا بلکہ فاست سے مهو کیا۔ ایک مسلک سے ارتداد سے بعد بھی کسی تحص کو کھینے مان کر اسی مسلک کا بیرو شاست کرنا ظاہر سے کہ کسی مجے الدماغ آدمی کا کام نہیں ہوسکتا۔ مگر ہمار سے مان نبر سلم مسلمانول "كالكيم عجب الخلفت كروه ببيرا بيور بإسب واسلام كنظام فكراور اس کے اساسی قانون سے بغاوت کرسے ایک دوسرسے نظام فکرو قانون حیات کو غلانير فبول كدلتيا سبي اور بيراصرار كيسانظ كنهاسب كدنهم اس ردو قبول كي بعربي وسيسي بي سلمان مي سيسيداس حادثرسد سيليستف كيابيرتناقض بيان كسي ذبني الحصاؤكي دمعيسسے ، ما ان لوگول ميں انھي اُتني قدامست برستي باقي ہے كہ ايك برانا فرسوده نام می باسید دا دا سے دفتوں سے جیلا ار باسید اس کوسی حال ہیں بیر جھیوٹر نے برراضى تهني بهوسته

یرتنصرہ کی صنورت سے زیادہ طویل ہوگیا ہے۔ مگر مصنفت کے بیند تشاہ کار، ففر وں کی زیادت سے ناظرین کو محودم رکھنا ظلم سے کم نہ ہوگا۔ ایک جگر فرماتے ہیں:

وہ ترکی اُ دا ب و معاشرت اور رسم ورواج کے بین ملکے بائے کا کوئی تھے بیر برجمی درواج کے بین میں صدبوں سے ابرانی اور درکی سالیند نہیں کرتے ہے۔ حتی کہ نز کی ذیان تک کو بھی ہجس میں صدبوں سے ابرانی اور درکی سالیند نہیں کرتے ہے۔ حتی کہ نز کی زیان تک کو بھی ہجس میں صدبوں سے بارائی دبان عربی زبان اللہ علی مل سکتے ہے وار الفاظ سے باک کردیا۔

میں نہ مل سکتے ہے ، فازی باتنا نے غیر ملکی الفاظ سے باک کردیا۔

خطکشیدہ فقروں کی تشریح میں اگر سکے ماحقوں بیر بھی تا بہت کردیا جا تا کہ میٹ اور الفاظ سے باک کردیا۔

نظکشیدہ فقروں کی تشریح میں اگر سکے ماحقوں بیر بھی تا بہت کردیا جا تا کہ میٹ اور

نوساری اور دیوانی قوانین درا صل طرکی میں سینے ستھے ، حبہیں اطلی عرمنی ، اور

سوترطزد لینظ کے لوگ سلے لائے سے مقعے ۔ اور انقرہ کی عمارات بیس طرز نغیر بریہ بنی ہیں وہ ترک ایسنے ساتھ وسط البت یا سے لاستے ستھے ، توبیا لبنا تاریخی انکشا منہ وتاجی برساری و نیا انگشت بدنداں رہ جاتی۔

ایک دوسری حکد ارشاد مرواسسے: ۔

و ترک اک نتی قوم بن سکتے۔ سنتے شیتے حوصلہ اور شیتے شیتے ارا دسیے ان ہیں ببدا ہو گئے۔مغربی تحدن کا ظلسم ٹوسٹ بیکا۔ اور اسی کے ساتھ لیورب سے ان کی وه مرعو بسیت بھی رخصدت مہوتی ہو میں لیوں سسے ان کے دلوں میں گھرسکتے ہوئے تھی دنیا میں آج نکسے مطلب طلسم ٹو سٹے مہیں ان میں اس طلسم کا ٹوٹٹا کیس آب ہی اپنی نظیر سنے۔ظالم کیجاس طرح توٹا کہ لیورسے ملک میں اب وہی وہ نظر آنا سے - اس ترائی تسمی تنكست سنے تو مفست ميں طلسم لوسنے كامفہوم مى مدل دالا ، اور بيم عوب يت كوفست ہوسنے کامعاملہ بھی کچھے کم عجبیب نہیں ۔ مکدی میں اتنی ہمست نو بھی نہیں کہ مکری رہنتے ہوستے مجھے طستے سسے مذکورتی - اسب اس نے بھے طست کی کھال اور مد لی سبے اور ابنی عال، فعال ، اواز، ہر جیزیں مجر اوں کی نقل آنار رہی سبے تاکہ مجرط ستے اسے ابنا سم مینس سمچه کر محیوط دیں - ہم توخدا <u>سیسے میا ہیت</u>ے مہی کہ بیجاری اسی جال کی مدول*ت مب*نی رہ جا ستے ، مگر شکل بیرسے کہ سا بقہ ان گرگان باراں دریدہ سسے سبے ہوا بہنی حبنس کے بہت سے بھیر اوں کو بھاڑ سیکے ہیں کاش آبازک نے قرآن اورسیرت محمدی کامطالعہ کیا مہونا اور تنہ کی قوم بربستی سکے سیجا سنتے اسلامی آئیٹریالوجی کی بنیا دبرنز کی حدید کی نغمیر کی بهوتی! اس کواگرمعلوم میزنا که ایکسه محدو د قوستیت کی طاقسته اور عالمگیرنباینی ملک کی طاقت میں کتناعظیم تفاوست ہوتا ہیے، تووہ ابنی قرم کو لولینٹ یا لینٹ اور بلم ہم کی سی بيزنشن مين حبيوة كرينها ما مبكه روسى اننتر اكيبت سيسر مبين گنى زيا ده زير دسست طافنت

يزسم المحاصلي روس

مصنف كاسب سيرنا ده زبر دست. فقريبر سبراورلس سينامرُكانمُ كالم

شاندار مگر سیمعنی الفاظ کا کتا عجب مجوعہ ہے ان لوگوں کے لیک واراسلام کی کیا تعریف کی جا سے کہ دنیا وئی ترقیوں ' کی کیا تعریف کی جا سے ، اس کم بخت میں اس عضب کی لیک موجود ہے کہ دنیا وئی ترقیوں ' کی خاطر قرآن کا قانون منسوخ کر دینے مک کی کنجانش اس میں لکل آتی ہے ۔ اور اس ذریب اسلام کی اصلی روح ' کا تو بوجنیا ہی کیا ہے ۔ ملا اور درولیش کوسا منے دکھ کر اس طرح ڈائیا ہے ۔ سے اردا سیک کر قرآن وسنت بھی ساتھ ساتھ آٹھ جا تیں ۔ اس کے بعد جو کھے ہے ہے رہے اس کا نام مناب سے دوح اسلام کی نام مناب ہے۔

### مولانا عبيدالسرسير کے افکار برایا فطر

مولانا عبيدالتدسندهي: - تاليون برونيسرمي ررورصا حب ميبلد. عنخاست به ١٩ مع صفحات - سنده ساگراکيلمي شمېل رو ځولامور گرتو ترانه ما نے — مذہب اور تاريخ — مشديت الهي اور رصا سالهي . وحدت الوجود = وحدت اديان — جوامال ملي تو . . . . سمغرب اور اشتراکتيت — حده د مکيما مهوں . . . .

مولانا مندهی مرحوم ، جن کی وفات زبانه سال کاایک قومی سانح سبے ، ان لوگون میں سے منفے جو اپنے مقصد اور شخیل کے پیچھے اپنا اپر اسر مائیہ زندگی لگا دیستے ہیں ۔ اسی وجہ سے وہ لوگ بھی ان کے احزام پر مجبور ہیں جو اُن کے ضیالات سے انفاق منیں رکھتے۔ لیکن مولانا مرحوم اپنے نعیالات کوعمل میں لانے کا حبّنا زبر دست جوش اور ولوله رکھتے سقے ، ان کا تنفیل میں سمجانے کی اُنٹی قدرت مذرکھتے ہتھے ۔ اُن کا تنفیل ایک شارح کا مختائ متا کہ وقیار جو ان کی بات سمجھ کے دومروں کو انجھی طرح سمجھائے ۔ یہی خدمت ان کے لائق شاکہ وقیار میں مرحوم بھی اپنی زندگی میں ان کی نوشین میں مرحوم بھی اپنی زندگی میں ان کی نوشین فرط یکھے ہیں کہ بید ان کے مافی الصندی مرحوم بھی اپنی زندگی میں ان کی نوشین فرط یکھے ہیں کہ بید ان کے مافی الصندی کی انجھی زجمانی سید ، لہذا یرکھا ہے اس کی اظ سے فرط یکھے ہیں کہ بید ان کے مافی الصندی کی انجھی زجمانی سید ، لہذا یرکھا ہے۔ اس کی اظ سے مواج ہیں کہ بید ان کے مافی الصندی کی انجھی زجمانی سید ، لہذا یرکھا ہے۔ اس کی اظ سے میں کہ بید ان کے مافی الصندی کی انجھی زجمانی سید ، لہذا یرکھا ہے۔ اس کی اظ سے میں کہ بید ان کے مافی الصندی کی انجھی زجمانی سید ، لہذا یرکھا ہے۔ اس کی اظ سے میں کہ بید ان کے مافی الصندی کی انجھی زجمانی سید ، لہذا یرکھا ہے۔ اس کی اظ سے میں کہ بید ان کے مافی الصندی کی انجھی زجمانی سید ، لہذا یرکھا ہے۔ اس کی اظ سے میں کہ بید ان کے مافی الصندی کی انجھی زجمانی سید ، لوبدا یرکھا ہے۔ اس کی افزائی الصندی کی انجھی نے جاند کی انداز کی کھی ان کی کو سید کی انجھی نے جان کی کھی ان کی کو سید کی انداز کی کھی ان کی کو سید کی کو سید کی کھی ان کے کہ کو کھی ان کی کو سید کی کو سید کی کو سید کی کو کو کھی کی کو کی کو کھی کی کو کو کھی کی کو کو کھی کی کو کھی کو کھی کی کو کھی کو کھی کی کو کھی کی کو کھی کو کھی کی کو کھی کو کھی کو کھی کی کو کھی کو کھی کی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کی کو کھی کو کو کو کھی کو کھی کو ک

مولانا عبدیدانندسندهی، پروفد میرمربرورصا حب، شده ساگراکیڈمی لامبور، صفحات ۱۹۸۲ ترحیان انقران ما سنت چولائی اگست سنمبراکتو بر۱۹۴۷ و مبلد ۲۵ بعد د ۱،۹ ۱۳ مهر) میں شاکع جوا۔ اورسرون اسی محاظ سے نیرمقدم کی ستی سے کہ برقریبی عہد کے ایک الیے دسا ، فکر کی واتنے نرجمانی کرنی سبے جوخود ا پہنے آپ کو انجی طرح نہ سمجھا سکا تھا۔ سرکر تو مران مائے

لائق متولفٹ نے اس کتاب میں مولانا مرسوم کے صالات زندگی سے بہت کم تعرض کیاسہے۔ ان کی توجہ زیادہ تر مرحوم کے خیالات ہی کی طوب منعطف دہی ہے۔ اوراس سلسله میں ان کا دائرہ بیان بہبت وسعست انعتبار کر گیا سیے ہوتی کہ فلسفہ، مذربیب ، اخلاق ، تضوف ، تاریخ اورسیاسیات کے بخرت مسائل اس کیلیك مين استكتے ہيں - اليبی ايک وسيع المبحد شنے كماسيد بير ، تصوصاً جيكہ وہ ابيسنے نقطہ نظر میں کافی غرابیت مجھی رکھتی مہو ، ایک محتصر شجسے میں تنقید کا تق لوری طرح ادانہیں كياحاسكنا - مجلاً بهم بيكهر سكت مين كدندكوره بالامسائل كيدبارسيد بين يوطرز فكران كي اندریا یا جا ما سیے وہ مہندوستان میں کوئی نیاطرز فکر نہیں سیے بلکہ ناکسہ ، کبیرا کبر، دارانشكوه اوررام مومين لال وغير سم كي ذريع سيلے بھي مبندوستان اس سيے آنسا ہونا ر ما سبے۔ فرق اگر سبے توروح میں نہیں ملکہ مواد سمیت ، طربق استدلال اور تفصیلات میں سیے، اورسی سسے بڑھ کراس امرین کہ اس طرز فکر کو اسلام اور اِصلی اسلام كاحامه بيناكم بين كرسنے كى اتنى بے باكانه كوشن اس سے يہلے نہيں كى كى كى تى ہارا کام بھی نسبتاً بہست ملکا اور کم ناخوسٹ گوار ہوجا بااگران خیالات کو محص ایک فكرا زادكى حيننيت سيد بيش كياكبا مونا ، كين جينكه النص فكراسلامي كي حيشيت سيد بیش کیا گیاسیے اور بتکراران دعووں کے سامتے مبیش کیا گیاسیے کہ اصل دین ہے سے تذكدوه سجد مولانا سندهى سيسه ملاقات رسطينه واسله سمجه ببس اس سبيهم اس د تكليف کے ساتھ ہوہوں تا مرحوم کے ہم مخلص نبازمند کوان کی وفات کے اس قدر قربیب زمائے میں ان کے خیالات بین نقید کرتے میوستے محسوس میونی جاہیے، تعین ایسے منبأ دى امور كى طرف اشاره كرد بنا صرورى سمجھتے میں جواس مجوعة افكار میں اسلامی طرز فكرسس صرسياً متصادم نظر آستے ہيں۔

ورسیب اور ماری موتنام مذا سب می تعلیما

مین تحام مذا بهب می تعلیمات کوانگ دکاریخ انسانبیت کامطالع کر د تواصول ارتقا اور اصول زوال مل ما دتین سکے "

اكربيرسيح مسبعي نوسوال بيرسيهي كدمجيرسلسلة نبوست هدوحي كى كميا صنرورت سبع بالهم كاريخ انسانيبت سيمطالع سيخ دابيين كيرهسب صرودست قانون ارتقامتنط كريسكتے ہيں۔ دنیا کا ہرنظام سیجیلے نجر بات سسے استفادہ کرسکے ہی بٹنا ہے۔ بیرائنو پینم کس کیے اُ شے رسیعے ؟ مفکرین ہی اس کام سے سلیے کافی شفے۔ دراصل اس نظريدىين ايكسة علط فهى حجيبي بهوتى سبيرة اس مين تمك مهيبي كم ناريخ انسا نبيت كي مشجر ما بست بهاری رسنمائی کرستے بہیں ۔ مگران سسے ترقی و تنزل سکے قوانین اخذکر نے اوروا قعات سے اساب وعلل تلاش کرنے سے سیے عیس ہمر منبی نظریر اور جس سلے لاگ تفکر کی صنرورت سیسے وہ کیسے حاصل سہے بچکون ایسا انسان سیسے بخکان كىمشيزى كسيمة بيجيده البزاركيعمل وتعامل كوبهمه وعره سمجتنا بهي مبوا وربيران نوا میس عامله کوملاش کرستے وقت خواہشات، میذبان، اور تعصیبات سے اسپنے دین کو کیسرخالی بھی کرسکتے ۔ انسان کی یہی کمزوری نبوت کی اہمیّت کونما یاں کہ تی سبے اكرميه نبي حجة قانون اخلاق الدرتوا ميس حياست احتماعيير مينني كمرما سيسران سيحيي وه مجی استشها متاریخ انساسبیت بی سسے کرنا سیے مگراس کی آنکھ بہالت اور منوا بيش اورتعصب كيشين سيع د حكى بوتى نهين بوتى -

مشيرة الني اوررضات الني

بہاں نفناستے البی اور رمنا نے البی سے فرق کو نظر انداز کرکے ایک، البی کی لیالتان بنا دی فاطی کی گئی سبے جسے اگر اس کے منطقی تنایج بمک بہنچا دیا جا ہے تو تو صنالا است

روتهم موجودات میں جو بیز مشرک ہے وہ موجود ہے۔۔۔۔اس وجود سے مہونامراد نہیں بلکہ وہ حقیقت مراد سے حب کی بنا۔ بر بہم کمی تیز کوموجود کہتے ہیں۔ یہ حقیقت اپنی حکہ بلاکسی موجود کرانے والے کے موجود سے ہیں۔ یہ حقیقت اپنی حکہ بلاکسی موجود کے علاوہ مخلوقات میں بالی موجود سے ۔۔۔۔ اب جو جیزیں اس وجود کے علاوہ مخلوقات میں بالی میں ، وہ اعتباری ہیں ، اس لیے اگر وجود میہ توان سب کا خاتمہ سے۔ اور دنیا کی حبی بیزیں ہیں وجود خدا تعالی کی عین ذات ہے۔ اور دنیا کی حبی بیزیں ہیں ان سب کی حقیقت بہی وجود سے "

یہاں اس مقبد سے عقلی و تقلی علطیوں بہر سجن کر نے کاموقع نہیں۔ مختصریہ میں اس مقبد سے کا عقلی و تقلی علطیوں بہر سجن کر نے کاموقع نہیں۔ مختصریہ میں کہ ایک کروہ سسے میں کہ یہ ایک کروہ سسے میں کہ یہ ایک کروہ ایک کروہ مستنف متبد بنا میں اس کی جو تقریر مسنف میں میں میں اس کی جو تقریر مسنف

سف شاه می سین صاحب سے حالہ سے نقل فرمائی سے اس کواکر تسلیم کر ایا بات تو اس کے معنی یہ لکلیں سے کہ تمام موجودات سے اندر خدا نودکام کر رہا ہے ، اور حب بیر بات سے تو بیر دنیا میں جرکھے ہود ہا ہے ، عود ہا ہے ، غلطی کا اس میں کھی کا مہیں ۔ بیری عقید ہ اقتصابے زمانہ د تاریخ ، کو ارادہ ربا نی " بنا دیا ہے اور پورانسان کو اس بات کی مقید ہ اقتصابے کر فقار زمانہ د تاریخ ، کو ارادہ ربا نی " بنا دیا ہے اور پورانسان کو اس بات کی بیرا ہوا ہے جس کا مدعا یہ سے کہ اعتباری بیت ہے ۔ اسی عقید سے سے بہگل کا تصور تاریخ پیدا ہوا سے جس کا مدعا یہ سے کہ اعتباری تشخصہ ت و تعینات کے اندر بو بو بر مالی کام کر دیا ہے وہ بر میکہ ایک بی سے اور ور بو بیت کہ اور بہت سے فلط نتائج کے میں میں بیا دی کہ این کا اس میتے بر بہنی بیا ہوا ہے۔ تاریخ کا یہ باطل نصور منظم اور بہت سے فلط نتائج کے ہم کو اس میتے بر بہنی بیا ہا ہے کہ نوع انسانی اصفرار اُسید سے ارتقالی داہ پر براہ می بیابار بی مواس میتے بر بہنی بیا ہا ہے کہ نوع انسانی جب انبیا۔ کی مواس نیتے بر بہنی بیا ہا ہے تو ہم کہ اس می موری ہی ہے کہ انسانی جب انبیا۔ کی مواس نیتے ہو تا ہے تو تن نوع کے انسانی جب انسانی کر لیتا ہے تو تندن ل شروع ہوجا تا ہے۔ وہ اس مواس ہو بیت سے دوگر انی کر لیتا ہے تو تندن ل شروع ہوجا تا ہے۔

ومديث اويان

اور تهذیبی صور تول کوقومی نصوصیات قرار دسے کر آن کے ترک واختیاری آزادی تمام قرمول کے سیے نابت کرتے ۔ بینانچ انہوں نے یہی کیا ہے ۔ وہ چند مطلق دب صوت ، صدافتوں کو اصل دین قرار دسے کر کہتے ہیں کہ وہ تمام ادمان اور تمام انسانوں میں شترک میں اور قرآن در اصل انفیس کی طوف دعوت دسینے آبا ہے ، بھران شرائع ، اور سنن کو جو قرآن اور اسرة محمدی میں مقرر کی گئی ہیں اور جن برعہد نبوت اور نما فنت را شدہ میں مذہبی ، معاشرتی ، تحدنی ، اور سیاسی زندگی کی فنکیل گئی منی ، محف قومی دسوم قرار دیتے میں ۔ اور کہتے ہیں کہ ان دسوم کو عالکیر قانون زندگی بنانا مقصو دند مقا بلکہ دین مطلق کے اند مصنفت کے اند ان دسوم کوقومی مالات و صنور مایت کے مطابق کے اند مصنفت کے اندان دسوم کوقومی مالات و صنور مایت کے مطابق کے اندان دسوم کوقومی مالات و صنور مایت کے مطابق کے صابح النے اور مدبل لینے کی گئی آتش ہے ۔ مصنفت کے انقاظ میں اس کی تقریر ملائظ میں و

ا برسی بانی بهرمانا سبے وہ لوٹنا نہیں ۔ فرآن برعمل کرسکے خلافت راشدہ کے دور میں معابہ نے جو کا مست نہیں بن سکتی ' صحابہ نے جو کومست نہیں بن سکتی' سب بعینے ولیسی بہی حکومست نہیں بن سکتی' ب ب فرآن کی تعلیم کاند تیجہ ایک زمانہ میں ایک ناص مظہر میں صادہ کر میوا ۔ اب صروری ب ۔ فرآن کی تعلیم کاند تیجہ ایک زمانہ میں ایک ناص مظہر میں صادہ کر میوا ۔ اب صروری

منهی که دوسرسیے زمانه میں وہ بھر بھینے اسی صورت میں ظاہر میو؛

ج در اگرصرف بیلے کے سبنے ہوئے منزع وا مَبن بہمی سادا استحصار سبے توہیر قرآن کی اثر افرینی کا اسجام ظاہر سبیے.

د مه اسلام کی اجتماعی اساسی تحرکیب قرآن ترلیب میں منضبط سیے - اور وہ غیر تنبدل رسیے گی - لیکن جہاں کہیں کسی قانون برعمل درآمد شروع ہوتا ہے تومخاطبین کی مالیت کے مطابق چند تمہیدی قوامین بناست میاست میں ۔ قانون اساسی نوخیز بول مالیت کے مطابق چند تمہیدی قوامین مناست سے وقت بدل سکتے ہیں - ہمسنست میں ان ہی تمہیدی قوامین صرورت سے وقت بدل سکتے ہیں - ہمسنست ان ہی تمہیدی قوامین کو کہتے ہیں :

در " مولانا کے نزدیک بھی کہیں کہیں جو احکام ہیں وہ دراصل ایک مثال کی جیٹیت در " مولانا کے نزدیک بھی کہیں کہیں جو احکام ہیں اور عالمگیر ماننا صحیح نہیں؛ در کھتے ہیں - ان احکام کو ابنی خاص شکل میں اور ی اور عالمگیر ماننا صحیح نہیں؛ ایک مختصر میں زیادہ اقتباسات کی گنجا تش نہیں نکل سکتے ۔ تا ہم ان جیندا قتباسات کی گنجا تش نہیں نکل سکتے ۔ تا ہم ان جیندا قتباسات

سے مولانا کے خیالات کا بہت کچے اندازہ ہوسکتا ہے۔ ایک فلسفی ہونے کی صینیت سے ہرسد نیجے والے کو ہر بات سو سیجنے کا اختیار سیے۔ مگریہ بات ہماری سمجہ ہیں نہیں آئی کہ فرانی تعلیمات ، اور سندت مجہ ہی کے ایک مصد کو دائمی اور عالکیراور دو سرے مصد کو قومی اور وقتی قرار و بینے اور بچر بلا دلیل وسندیہ کہنے کا کسی کو کیا بنی سبے کہ دراصل ہی فران اور بیغمہ صلع کا مدعا مقا۔

حوامال على أو ....

اس کے بعد مولانا کے تنیل کی ہنری منزل ہمارے سامنے ہماتی ہے۔ سٹراتع اور سنن کو وقتی اور قومی قرار دسینے کے بعد مولانا بیجا سنتے مقے کماس دین مطلق کو ، حبس کا تصور اور باب ہوا سبے بے لیا جائے اور اس کے ساتھ ، قرآنی و محمدی نثراتی وسنن کا جوڑلگا یا جا ستے جو ہم کولور ب اور استراکی روس وغیرہ کے سبجائے اُن سٹرائع وسنن کا جوڑلگا یا جا ستے جو ہم کولور ب اور استراکی روس وغیرہ سے سلتے ہیں ۔ ان کے نزدیک لورب اور اشتراکی روس کے طراحقوں ، بن اگر کوئی قعدوں سے سلتے ہیں ۔ ان کے نزدیک لورب اور اشتراکی روس کے طراحقوں ، بن اگر کوئی قعدوں سے تو صرف یہ سبے کہ ان سے ساتھ دین مطلق کا جوڑلگا ہوا منہیں سبے ۔ اس مضمون کو مور برجیڈ اقتباسات کو محبی مصنف نے کا فی منزرے و لسبط کے ساتھ دبیاں کیا سبے ۔ نمونہ کے طور برجیڈ اقتباسات طلاحظ مہوں : ۔

سيسے روسى انقلاب كى بېراچھى جېركوسرا يا اور انقلاب برباكرنے والوں كى متر زانە قونوں

کوتسلیم کیا۔ لیکن اس کے با وجود آسیمسلمان ہی رہیں۔
صاف اور سیدھی زبان میں اگر اسے بیان کیا بائے تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ صرف جیندمطلق مذہبی نصورات قرآن سے سے لیے جا تیں ۔ اور قرآن ہی سے کیوں ؟
وہ تو تمام مذاہد وا دیان میں میں ہی سٹرک! رہی سٹرلعیت اور تہذیب و تعدن و معا سرت کی مخصوص شکل ، تو اس معا ملہ میں قرآن اور محمصلی اللہ علیہ وسلم نے ہو کچھ معا سرت کی مخصوص شکل ، تو اس معا ملہ میں قرآن اور محمصلی اللہ علیہ وسلم نے ہو کچھ بیش کیا سخا وہ سروت عرب کی فوم کے لیے سخا ، لہذا ہمیں آزادی ہے کہ اسے کلاً یا مین مرب کے ایسے مقا ، لہذا ہمیں آزادی ہے کہ اسے کلاً یا مین مرب کے ایسے مقا ، لہذا ہمیں وسیر کو اختیار کر لیں ۔
میرھر دیکھنا ہموں

متعیل کی ان بے بایاں وسعتوں کو سیے ہوئے مولانا جب ناریخ اسلام پرنظر فراسیے ہیں نوانہیں خلفا سے راشدین، بنو اسید، بنوعباس ، اکبراور اور نگ زیب سسب ہی کیساں قابلِ قدر اور قابلِ تعریف نظرات ہیں کیونکہ مذکورہ بالانظر بات سبب ہی کیساں قابلِ قدر اور قابلِ تعریف نظرات ہیں دنیا برنگاہ ڈاسے کا اسے باطل سوایک نظام کری شکل میں مرتب کر سے جوشخص بھی دنیا برنگاہ ڈاسے کا اسے باطل تو کہیں نظر ہی نہیں آسکتا، تام مختلف جزیں نواہ وہ ابک دوسر سے کی صند ہی کیوں مہوں ، اس سے تنمیل کی فضا سے مطلق میں حق کی جگہ باسکتی ہیں۔

اگریم مسن طن سے کام لیں، تو کہہ سکتے ہیں کہ مولانا مرحوم کے نظام مارکے بنیز ایرارا لیسے ستھے جوان کا اصلی مقیدہ وسلک نہ ستھے بلکہ انہوں نے بدایک حدید ایرارا لیسے ستھے جوان کا اصلی مقیدہ وسلک نہ شقے بلکہ انہوں نے بدایک حدث نہی علم کلام محف اس سیم سیم سے کہ اور دین کی دعوت نہی اصولوں پر بھیلاتی جاسکتی تھی، لیکن اس حبن طن کے باوج دیجیں ہی کوئی باک نہیں سپے کہ بہ فلسفہ و کلام قطعی فلطا ورسراس صلالت ہے۔ اور اگر دین کی دعوت بھیلئے کی نہیں سپے کہ بہ فلسلے صورت رہ گئی سے تواس طرح اس کے بھیلئے سے نہ بھیلنا مزار درج بہتر سبے۔ مولانا مرسوم کی یہ بڑی خوش قشمتی تھی کہ ان کا تعلق علمارکوام کے اس طبقہ سے تھا جوا بینی گروہ بندی کی عصبدیت میں حد کال تک بہنیا ہوا ہے۔ بہی وجہ بے کہ مولانا یہ سب کے فرما گئے اور تکھوا اور جھیج ابھی گئے اور بھی بھی اسے دینی تبقید کی زبانیں بند

اور تعراف بی زبانیں تزریبی ، ورکنه اگر کہیں انہوں نے اس طبقہ خاص سے باہر مگر ، یائی ہوتی تو ان کا استقبال سرستیہ اور معلام ، منٹر تی سے بھر کم شاندارانہ نہ میوا ہوتا۔

#### رگ)

### 6960000

- و اسلام کی بنیا دی تعلیمات
- · نختم نبوست قرآن اور عقل کی روستنی میں!
  - اسلامی قانون اور دور صبه پیر
  - 0 اطاعت اميركاحقيقى مفهوم
    - مترایاسه صحایری
    - . ٥ ستجدّ د کشته دوسیه
      - 0 اسلام اورسلمان

# اسلام کی شیادی تعلیمات

دین ودانش آنالیت مولانامحود علی صاحب سابق بروفلیرندهر کالج کبور تقله - منمامت . . صفحات کتب نابضاربه بالندهر -حدید علم کلام — ایک علمی اور فلسفیانه کوشیش — مذہب سے ایک علمی اور فلسفیانه کوشیش — مذہب سے ارتقار کامسئلہ — شیطان اور جن -

ری جدید علم کلام کی ایک انجی کتاب ہے۔ اس میں موجودہ زماند کے فلسفہ وسائنس
سے سائز کوکوں کو دین اور اس کے اعتقادی سائل سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے ، اور
عام اہل کلام کی طرح فاصل مصنف نے تفہم کی سعی بیں ایسی کھینج تان نہیں کہ ہے جس
سے نفس معتقدات دینی ہی کی شکل کبڑ ہوائے۔ مستی باری، وحی، نبوت، ملا تکہ معجزات ختم نبوت، بجرو قدر، جزاوسزا، اور معشر ونشر وغیرہ پر بفصل کلام کرتے ہوئے انہوں
نے سر جزیکو معقول دلائل سے سمجھایا سیے ، اور ملی دفلاسفہ وحکما ۔ کے ساتھ بہند فلسفہ اور سیجی فلسفہ کی بھی اجھی طرح تردید کی سیے ۔ لیکن یہ طبعی امریع کم معققدات دینی اور مسیحی فلسفہ کی بھی اجھی طرح تردید کی سیے ۔ لیکن یہ طبعی امریع کم معققدات دینی برمعقول رنگ میں گفتگو کہ تے ہوئے متناط سے متناط آدمی کو بھی فیبا اوقات مطوکر
برمعقول رنگ میں گفتگو کہ تے ہوئے متناط سے متناط آدمی کو بھی فیبا اوقات مطوکر

صفحان و دانش ، بروفیسر محود علی صاحب، دنده مرکالج ، کبید دختله، کشیف نه الضاربیماندهر ترجمان الفرآن باست ایر بل ۱۲۹۱ «صلد ۱۸ عدد ۷) میں شالع بوا -

کے کمزورسہارسے ناکافی ہوجا نے ہیں وہاں ایک صحیح العقیدہ تنکلم برسبیل تذکرہ السى ماتنى مجبوراً كهرما ما سيع يج سياست فود مقتصن سي لعيد بهوتي بين فاصل مصنعت کویجی بعض مقامات بریشکل بیش آئی ہے مثلاً نزہیب سے ارتفارکا بو تعتودا مهوں سنے پیش کیا سیے وہ فرآ ن سے بیان سسے بہرسٹ ہٹا ہوا سیے۔ اور اسی علطی سکے متبحہ میں نسخ سرائع کی تو حبہہ بھی انہوں ستے البسی کی سیسے کہ حوقران کے خلاست سیے۔قرآن کی روستے دین ہرگزایک ارتقائی جزنہیں سیے ، اورخلاہر سيك كمتقيقت كاراوراست علموحى ك ذرلير سيماصل موتواس بين ادتفار مجهی نهیں مہوسکتا ، ارتفار اگر مہوسکتا سینے نوانسان کے اپنے منہ میں تحب س اور اس کے نتائج میں ہوسکتا سہے۔ تکرمذسہد، کا جوعلم الندتعالیٰ خود انبیار کوعطا کرسے اس کو ارتقار سسے کیانعلق ؛ وہ کوتی بندر کے دریافت ہوسنے والی چر بھوڑی سبھے کہ تجربات اورمشام اسن كى ترقى كسيمه سائفه سائفه علم بب اصنافه مهو ـ وه توامروا فعى كاكشفى علم بسيم حس كى منينسيت بالكل البيي سب جنيدا تكفول سيديم كسي بير كود مكيولين واس قسم كاعلم عس نسامنه میں حواصل مہورہ لبینے ولیا ہی ہوتا سبے بیاکسی بعدرکے زمانے ہیں کسی دومرسه کوداصل مهو- اسی سلیم نشرانع کی بھی وہ توجہ پر پیج بہیں سید ہومشاف نے کی سیے۔ انبیا علیم انسلام کے علوم اور ان کی معلومات میں کو تی تفاوت قرآن سیے مسلوم نہیں مہوتا ۔ تام انبیا- بیامیسہ بی علم تی کا فیضان ہوا تھا اور امریتی کے تالم میں ان سیے درمیان اس حیثیت سے کونی فرق نه تھا کرکسی کا علم کسی کے مقابلہ میں نافض ہیں۔ فرق *اگرر با سیسے۔* تیہ وہ ان احکام ہیں تھا جرمختلفت زیانوں اور مختلف فوروں سے ہمالا اوران کی تنصیوس منزور مات کے تعاظ سے دسیتے سکتے ستھے۔ اور ان کے بھی انسول مين فمه فن منه تقالبكه صرفت تفصيلي انسكال مين مختاء

شیطان اور بین کی تقیقت سے متعلق بھی فامنل موسوت سنے بو کہا ہے۔ و منظر تانی کا متحان سے - ان سے بیان سے البیا منیا ور میونا سے کہ شیاطین اور ملا مکہ میں معنی نوتا سیے کہ واد ا بالکل مختلف منبس کی ہستیاں ہیں۔ ملا مکہ عملی طور برقطعی غیر مختار ہیں۔ سخلاف اس کے جن نفر بیا انسان کی طرح ذہبی اضتیار ہیں ، ان میں سے سجو اللہ کی نافر مانی اختیار کریں ان کا نام شیاطین ہے ، اور سجو فرمانبرداری اختیار کریں وہ مومن جن ہیں۔ اس قسم کی جند نعز شوں کے با وجود کتا ب فی الجملہ بہت مفید ہے اور سجو نوگ اسلام کے عقا مُدکو سمجھنا جیا ہتے ہیں ، وہ اس سے بہت کچھ فائدہ اسٹھا سے ہیں۔

### من من من وست فران اور عمل کی روستی میں

(The last Prophet) تالبین بناب فعنل کریمها اور انی ، عنخامت ۲۸ اصفحات - دفتر انحبار شخفه و ربلیوسیدرود لا بهور در انی ، عنخامت کاعقلی تنبوت دعوی خاتمییل دین کامفهوم نبوت کاعقلی تنبوت سے ختم نبوت اور قانون ارتقاء سیمیرات ۔

فاضل معندف نے اس کتاب بیس بہنرین عقلی طرانی استدلال سے تابت کیا ہے کہ محمد صلی اللہ دسلم خدا کے آخری رسول ہیں ۔ ان کی تعلیم عام نوع انسانی کے لیے اور میں شاہ ان کے ابور دنیا ہیں اب کسی نبی کی صنورت اور میں شید سے لیے کافی سیسے ۔ اور میر کہ ان سے لیور دنیا ہیں اب کسی نبی کی صنورت منہیں ۔

بعث کی ابتدا ۔ اس طرح مہوتی ہے کہ تقریباً تمام مذاہب سے بانبوں سنے اسپنے کو تقریباً تمام مذاہب سے بانبوں سنے ا اسپنے بعد کسی نہیں نیا افغار ما بدھا سے آئے کی خبردی ہے۔ قریب قریب سب بیس کوئی کے ہیں سنے اعتراف کیا۔ دکسی نے صریح الفاظ میں اور کسی نے اپنی بیش گوئی کے ہیں۔

(The last Prophet) فضل کریم در آنی ، دفتر اخبار شریخه ربایوست رود و الله می در اخبار شریخه ربایوست رود و الله می در این می در اندر می می شانع می و الله می ال

نتیج کے طور پر کہ انجی صدافت پوری طرح ظاہر نہیں ہوئی۔ دین انجی کمل نہیں ہوا ، دور سے معلم یا دوسر سے معلموں کی انجی منزورت باتی ہے۔ با نبان بذا ہیب ہوا ، دوسر سے معلم یا دوسر سے معلموں کی اند علیہ وسلم ہی ایسے ہیں حبہوں نے یہ دعویٰ کیا۔ کہ ہیں ضدا کا آخری نبی ہوں ؛ میر سے لعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے میر سے ذریعہ سے دین مکل مہوگیا۔ اور صدافت پوری طرح ظاہر ہوگئی۔ یہ دعویٰ صوت قرآن کی ایک آیت میں نہیں ہے کبڑت آیات اس پردلالت کرتی ہیں بلکہ صوت قرآن کی ایک آیت میں نہیں ہے کبڑت آیات اس پردلالت کرتی ہیں بلکہ پر سے قرآن کو پڑھنے سے یہ محسوس ہوتا سے کہ کماب کانا ذل کرنے والا ہو کچے کہ دیا ہو ہو ایسے کہ مانا نول کرنے والا ہو کچے کہ مہوما ہے۔ مزید برای فرآن سے مطالعہ سے بیفش بھی دل بڑت ہو ہو ہو ایسے دان سے کہ محسلی اللہ علیہ دسلم کا تصور کہی مدمی مقید نہیں ، ساری کا ننات بر سے لئا میں ہو میں ایک علیہ وسلم کا تصور کہی مدمی مقید نہیں ، ساری کا ننات بر سے لئا وسیع نیوت ا بیا ہو ہو تھی باور نہیں کرسکتی ۔ کہ وہ اپنے مشن سے ۔ از ل سے امین مان بانی نظری حامل ہو، عقل باور نہیں کرسکتی ۔ کہ وہ اپنے مشن سے دوسی میں مقید را ور الدین غیر منتہا کی نظری حامل ہو، عقل باور نہیں کرسکتی ۔ کہ وہ اپنے مشن کو کسی محدود و مکان بازمان میں مقید رسے گی۔

خوش می موسی کے عطای می وث کا عقای تنبوت بیش کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہو وہ ہے ہیں اور عالمگیر ہونے کا مدعی ہو۔ اُس کو البی بنیا دوں پر قام ہونا چاہیے۔ ہو تو اندر اپنی حقا نبیت کا شہوں جن کی صدافت کو ہرز مانہ میں جا سنجا جا اسکا ہو ۔ جو شود ایس کا مدار البی ہیز وں پر منہیں ہونا جا ہے۔ اس کا مدار البی ہیز وں پر منہیں ہونا جا ہے۔ جو سبجا تے خود شوت کی محتاج ہوں یا جی کا غلط ہونا انسانی علم کی ترقی کے ساتھ کھی تہ کہ جو سبجا ہے جو اور آگے جو کی واقعیت ذیادہ سے ذیادہ ایک خاص زمانہ تک ثابت کہ جو اور آگے جو کی دافعیت ذیادہ سے ذیادہ ایک خاص زمانہ تک ثابت کے دور مصنف کے دور آگے جو کی کر شاقیہ جو جا تے ۔ اس قاعدہ کلیہ کو واضح کرنے کے دور مصنف نے یہ تا ہت کیا ہے کہ محرصلی انشہ علیہ وسلم جس دین کو پیش کی در سبے ہیں۔ ایس کی مدافت کا مدار معجزات اور خوارق عادت بر بہیں ہے ۔ بلکہ الیسے حقائق پر ہے ۔ جی معدافت کا مدار معجزات اور خوارق عادت بر بہیں ہے۔ بلکہ الیسے حقائق پر ہے ۔ جی

کے شوا ہداور دلائل ہرنے مانہ میں موجود ہیں۔ کا نمات میں ہرطوت سے ہوئے ہوئے میں۔ ہر انسان خود اپنی صدافت کا شوت سے۔ محرصلی افت کا شوت سے۔ محرصلی افت علیہ وسلم کی زندگی کا پورا نا ریخی دلکار وائ کی صدافت برگواہ ہے۔ اسالی قانون کی ہمرگیری۔ اس کی فطریت اور کا ملیت آب اپنی حقا نیت بریشام ہمیں۔ اہذا جو مذہب الیبی خبا دوں برقائم ہو۔ وہ کسی زماندا ور انسانی ترقی کے کسی در معرمیں تھی محمل مذہب الیبی خبا دوں برقائم ہو۔ وہ کسی زماندا ور انسانی ترقی کے کسی در معرمیں تھی محمل منہیں ہو سے کہ اس کے لید کسی اور دین کی صرورت میں بہیں ملتی کہ اس کے لید کسی اور دین کی صرورت بیش آئے۔ اس میں باطل کو راہ ہی نہیں ملتی کہ اس کو سائے کے لیے حق کے دوبارہ اسالی دراہ ہی نہیں ملتی کہ اس کو سائے کے لیے حق کے دوبارہ اس کی است کی ماس کو سائے۔ اس میں باطل کو راہ ہی نہیں ملتی کہ اس کو سائے کے لیے حق کے دوبارہ اسالی دوبارہ ہی نہیں ماتی کہ اس کو سائے کے لیے حق کے دوبارہ اسالی دراہ ہی نہیں ماتی کہ اس کو سائے۔

تحتم نيوت اورفالون ارلهار

آخری الوال جوز ما خوال سے دماغوں میں سب سے نیادہ خلجان پداکرتا میں سے پید سے کوختم نبوت کا عقیدہ ارتفار کے فطری قانون سے کرآنا نو نہیں ہورید زمانہ کا اوری پوچیتا ہے کہ ایک بیاض منائی بدایت تمام زما نوں کے لیے کیو کرگائی موسکتی سے ہوکتی سے ہوائی ما ترہ میں مقیدر سے ہوگیا انسان کے اوراب وہ اُسی ساترین صدی عیسویں کے دائرہ میں مقیدر سے ہوگیا انسان کے فوری سے وارتفار اورا مزیدا دزمانہ کے ساتھ برلئے رہنے والے مالات کے لیے انسان کے میاسی مفرور میں اُس کی صرور وارت کے لیے نئی مہایت آئے ، مصنفت نے ایس سوال کو بڑی نوبی اُس کی صرور وارتفار میں دراصل کو بات کو بی سے ساتھ صل کیا ہے ۔ اور نہایت محکم اندلا مصنفت نے ایس ماقع ہوتا کو درکناریہ جہزیواس کے لیے الٹی معاون سے ۔ اور نہیں ۔ اور فوری سے ۔ اور مہایت ماری رہنا توا نسان کے عقابی اور اخلاقی ارتفار بیں مزا ہم ہوجا اً ۔

منعجر است. بوری تناب با دمجر دمختر ہوسنے کے نہاست اہم ساحیث بہشتل ہے اور اس کے منید ہونے بین کوئی کلام مہیں ۔ نگراکی سمین البی ہے کہ میں سے ہم انتااون کو ۔ نہ برمجیور مہیں ۔ مصندف نے میں باب میں معجزات برکلام کیا ہے ۔ ویل ان کا معاقات مر نے کے لیے یہ بات باکل کائی تھی کمی صلی القد علیہ وسلم کی نبوّت مقلی اور فطری دلائل اور والم الشوت مقائق بر مبنی تھی اور معجزات براس کا مدار نہیں رکھا گیا تھا۔ کیکی انہوں نے اپنے خطاستے مسے مبط کہ بلاصنورت یہ بحث جیم طوی کہ معجزات نی الوافع نے اپنے بہتی نہیں ہوئی واقعیت نسلیم کرنا سرے سے فلط ہے ۔ اور وقرآن بیش بہی نہیں ان کا وکر مہنیں ۔ اس سلسلہ بیں ہو کہا انہوں نے کھا ہے۔ ہم نے اس کو بہت غور سسے دیکھا ۔ ہمارا خیال یہ ہے کہ انہوں نے اس مسلم بی کی ورنداس فراس کے ورنداس مسلم بی کیا ورنداس فراس نے میارا خیال یہ ہے کہ انہوں نے اس مسلم بی کا ورنداس فراس کے درنہیں کیا ورنداس فراس کی درنہیں کیا ورنداس فررنا بیش نہیں آئیں۔

### 

ت دبن وا تمین ا تالیت مولانا ستیدمحود علی صاحب ضخارت ۲۵۲ مینا ستب خانه انصاریه ، مبالند صر اسلامی قانون کی تشریح — اعتراضات سے جواب — اختلات مراتب نبوت کا مسئلہ — ستو دا وراضطرار

اس کتاب میں فاصل مصنف نے اسلام کے اُن فوانمین کی نشریج کی سے جن ہے۔
آجکل عموماً غیرسلوں کی طوف سے اعتراضات کتے جاتے ہیں ، اور جن میں ترمیم وتغیر کرنے کے لیے دین سے ناوا قف اور دنیا برفر لفیۃ مسلمان بے جبین نظرائے ہیں۔
استدا میں انہوں نے نہا بیت نظریف بیرا یہ میں ان لوگوں کے نیال کی ترد بدکی ہے حوجیا ہے ہیں کہ موجودہ زمانہ میں و نیا جن جن ساہوں برجیل رہی سے اسلام بھی اس کے بیچھے بیٹھے ان ہی ساہوں برجانیا (سے اور تمام ان غلط کاریوں کے لیے میواز کا فقوی کی ڈیا جبا مباس کے بیٹھے ان ہی ساہوں برجانیا (سے اور نمام ان غلط کاریوں کے لیے میواز کا فقوی دیتا جبا مباس نے بیونفس کے بندسے اور نوا استات کے فلام اختیار کرنے جا بیا مباس کے بعد ان وی ان میں ان کا فرد وزہ اور مناسک جے۔ کے متعلیٰ کوئین کے اعتراصنات اور مذیذ میں کے بہانوں کا بوا ب دینے ہو تے ان عبارات کی

دبن وا بین ، بروفیسرتمود علی معاصب ، کسب نماندا انساریه بهالند و ایسنمات مهم نرجان انفراً ن ما مین ابریل ۱۳۹۱ و دملد ۱۸۱۵ د ۱۲ مین شاتع بود. روح إوران كے مصالح و فوائد بیان كئے ہیں۔ بچرسود، تعد دازواج ، طلاق وسلم، برده ، قانون دلوانی ، قانون وراثت ، قانون نوحداری ، اور قنل مزند وغیرہ مسائل بر نہاست تفنیل کے ساتھ بحث کی ہے اوراسلامی اسحام کی حما بہت کا حق ا دا کہ دیا ہے ۔

كتاب ميں تعبن مقامات البيے نظراً سيّے جہاں صرورت محسوس ہونی ہے كه فاصل مصنف ان برنظرتانی فرما متین به مثلاً اختلاب مرابتب نبونت سمے مباریس ان كابدفرماناكه وى كي خدليه سي عوعلوم انبيار عليهم السلام برالقابوست ان س انبياكى ذانى استعدادون كركاظ سيقافاوت تحقاء أوربيلغن ببغميرون برانفاظ سے بغیرصرف خیال نازل ہوا سے اور الفاظ انہوں سنے اپنی استعاد کے مطابق نو دوضع کیتے ، اور ٹر کر گھنے نہیم روں پرالفاظ میں الفام ہوستے مگر ان کی استعدا دالیبی قوی نه تھی کہ صافت اور صریح کو اخذ کرسکتے ، اور بیرکہ خالق کے لیے ماپ كاستعاره اور رسولوں كے ليے اوٹاركا لفظ اسى كمى استعدا وكيسيب سے تعفق انبیار نے استعمال کیا، بیرسب باتیں نہایت مخدوش میں - ندان سے لیے قرآن میں کو تی بنیاد ملتی سیسے نہ قیاس عقلی ہی سے لحاظ سیسے ان کو درست کہا جاسکتا ہے۔ قُرْآ ن كَبًا سبير إنَّا أوْحَدُنا البك كَا أوْحَدُنا إلى نوم وَ النّبيتي صِ لَعِدْ ومِم نے تمہاری طوٹ وحی بھیجی اسی طرح بیس طرح بہم نے لوح اور اس کے بعد دوسرے نبيوں كى طون وحى بجيجى تقى ، اس سيسے معلوم ميوا كەمچىرصلى التدعليه وسلم پر حووحى كى كئى وه اس وحى سسے مختاعت نه تھى سو توج على السلام اوران كے بعد النے والى نبول برکی گئی تھی۔ ریا قیاس عقلی تو اس کی رو سے ہمار سے سابے دوبالوں میں سے کسی ایک كرما ستے بغیر مبارہ نہیں، یا تو ہم انسان کوخو دا بنی ہداست کا ذمتہ دارسمجیں اور اسور يا تكل غير مرى سبيد، ياسم اس بات كے قائل موں كررا وراست بنانا التدكاكام سے اور اس صورت مبن برتصور نہیں کیا جاسکنا کراللہ تعالیٰ نے راہ ۔ ا تبا نے کا جو کا مرا بیسے و متدلیا سب اس کو استحام دسیسے میں اس کی طوت سے کوئی

سود کے مسلم بین فاصل موسون نے مسلمانوں کی موجودہ مجبوریوں کو بہتی نظر
رکھ کرانتہائی متقیانہ ا منیا طر کے ساتھ الیسے قومی نبک کھولنے کے بیجاز کی صورت
نکائی سیے جن میں محصن تا ہوا نہ ا غواصل کے لیے سودی لیین دین کیا جا ہے۔ اس
تمام سیمٹ کو ہم نے پور سے غور کے ساتھ بڑھا۔ کوئی شک نہیں آ جکل جو لوگ
نہا ہے: بے باکی کے ساتھ سودی تحلیل کے لیے اسکام شرعیہ میں قطع وہر میکڑئے
بہیں ای کے مقابلہ میں مولانا محمود علی صاحب کی روش ایک ندانتر س اور ذمتہ دار
اور میں اسلام شعیہ کے اندروہ تخفیف ہوگئی سیے جو مولانا نے شہر بزورال کے ما تھو مولانا ہے میں احکام شعیہ کے اندروہ تخفیف ہوگئی سیے جو مولانا نے شہر بزورائی ما لات
میں احکام شعیہ کے اندروہ تخفیف ہوگئی سیے جو مولانا نے شہر بزورال کے ما انوں کا
مگر بہتر مہرتا کہ اس شہر بزکر بہتر کر ساتھ مولانا ہے میں فریا دینے کہ ما انوں کا
میں میں سیے کہ اصفار کی حا است کو بر قرار درکھ کرحوام کھا تے اور کھا ہے دہاں ڈر

عبروجہرکریں ۔ حیس کی بدولت حوام و مثلال کی تبزرسٹ گئی ہے اور جس کے تسلّط نے اتنی گنجا تش نہیں حیور ٹسی سیسے کہ خدا برست لوگ خدا کی قائم کر دہ حدود کی بابندی کرسکیں۔

### 

فصل الخطاب ما تاليين بناب اكبرشاه فانصاحب نجيب بادى منخاست ۱۷۰ صفحات و منخاست مناور منتاه فانصاحب نجيب بادى منتجر مكتبر منتبر مكتبر منام من مناور الما مين الما عنت اور اس كى حكود و و انتها أي نظر با و ان برنسقيد و الما مين برنسقيد و الما مين برنسقيد و الما مين برنسقيد و المين برنستان برنستا

آ جکل بنجاب میں دومختاعت سے امارت کا ایک ہی نظریہ بینی کیا جا رائے سے ۔ بوسراسرغیراسلامی سے ۔ بگر سلما لوں کو غلط فہمی میں ڈالنے کے لیے اس کو اسلامی لباس بہنا یا گیا ہے ۔ کہا جا آ ہے کہ سلما لوں کے گروہ میں امری کی بیٹیت مطاع مطلق "کی سے جس طرح نبی قوم کے ساسنے جواب دہ نہیں سے ۔ اسی طرح نبی کو اب دہ بہی سے مسرا سے ۔ اور اس کے کسی تکم اور کسی قول طرح نبی کا ماسم صرف اس کی اور اس کے کسی تکم اور کسی قول وفعل برتنفید نبین کی جا سکتی ۔ قوم کا کامم صرف اس کی اطاعت سے ۔ بے جو بی وجل وفعل برتنفید نبین کی جا سکتی ۔ قوم کا کامم صرف اس کی اطاعت سے ۔ بے جو بی وجل اطاعت ، ویسی بہی اطاعت میں بی اطاعت میں بی اطاعت میں اطاعت میں میں اطاعت میں بی داہ میں بی اطاعت ، ویسی بہی اطاعت میں بی کا داہ میں بی اطاعت میں بی داہ میں بی اطاعت میں بی کا داہ میں بی اطاعت میں بی کا داہ میں بی کا داہ میں بی کا داہ میں بی اطاعت میں بی کا داہ میں بی کا داہ میں بی کی کا دیا ہے ۔ اس نظر بی کی داہ میں بی اطاعت میں بی کا داہ میں بی کا دیا ہو کی کا دیکھ کا دیا ہو کی کا دیا ہو کی کا دیا ہو کی کا دیا ہو کیا ہو کی کا دیا ہو کی کا دیا ہو کی کی کا دیا ہو کی کو کا دیا ہو کیا گوا ہو کی کے دائے کا دیا ہو کی کا دیا ہو کیا ہو کیا ہو کی کا دیا ہو کی کا دیا ہو کی کا دیا ہو کیا ہو کی کا دیا ہو کی کا دیا ہو کی کے دیا ہو کیا ہو کی کا دیا ہو کی کا دیا ہو کیا ہو کی کا دیا ہو کی کا دیا ہو کی کا دیا ہو کی کا دیا ہو کا دیا ہو کی کا دیا ہو کی کا دیا ہو کی کی کی کا دیا ہو کی کی کا دیا ہو کی کا دیا ہو کی کا دیا ہو کی کی کا دیا ہو کی کا دیا ہو کی کا دیا ہو کی کی کا دیا ہو کی کی کی کا دیا ہو کی کی کا دیا ہو کی کی کا دیا ہو کی کا دیا ہو کی کی کی کی کی کی کی کی کا دیا ہو کی کی کی کی کی کا دیا ہو کی کی کا دیا ہو کی کی کا دیا ہو کی کی کی کا دیا ہو کی کی کی کا دیا ہو کی کا دیا ہو کی کی کی کی کی کی کا دیا ہو کی کی کا دیا ہو کی کی کی کی کی کا دیا ہو کی کی کی کا دیا ہو کی کی کی کی کی کی کا دیا ہو کی کی کی کی کی کی کا دیا ہو کی

فعمل التحطاب ، اكبرشاه فان نج پيپ آمادى ، مكذبه عبريت سجيب آما و ديو : بی ، تعفیات ۱۲۰

مرتجان القرآن با به سته مبًا وى الاخوى دربب ۴۴ ۱۳۵ هد مبله ۱۰ ا ۱ عدو ۴ ۱۱ مبل ننا بُع مهوا .

سے بڑی رکا دسٹ قرآن مجید کی وہ آمیت سہے۔ کہ حس میں اطاعیت اولی الامر كالمكم دسيتے كے ساتھ مهى بيرفرما ما كياسىيد. قان نَسَا ذَعَهُ فِي مَثَنَى فَودَوْدُوْ الدالله و الرّسول إن كتب تمر تومينون بالله والبيوم الأخود اكرتمهار سد درميان كسي بز مبن نزاع مهوبوباسته - تواس گوضه ۱۱ وررسول کی طرفت بجیرد و - اگرتم النداور روزاخوت برایان رکھتے ہو) اس آبیت کاصاف منشابیر سیے کہ مق اور ماطل کی تمبرکے لیے مسلمانوں کے باس اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کا طرافقہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک معیار سے ۔ اوربیمعیار اس قوم کواس سے دیا گیا سے کہ بیا بینے جیسے انسانوں کو ا دیاسیہ من دون انٹدیز بنا سئے ۔ شخصیت برسنی میں متبادیز ہو۔ کسی برخسے سیے برخے آ دمی می می اندهی تقلیداور کوراندا طاعت مت مرکسے ملکہ ہررسنا کی رسنانی اور حاکم کے تحكم كواس معيار بربرانج كردنكين رسيع كرا باوه في كى طرف سلے معادیا ہے يا بالل کی طوشہ ۔ مگرعب التدابن سسسا سکے زما نے سسے آج مکسہ نمامہ گمراہ و قول اور صلالمت سکے داعیوں کی بیسنت مہی سب کہ وہ سب سے جلے اسی عیاری بہا ہتے صافت کرسنے میں کبونکرا س کی **موجود کی ب**یں ان کا کارو بارکسی طرح جیل ہی نہیں سكنا ينبانج اس أبين تركيم كے افركو باطل كرنے كے ليے سب سے يہلے مارسند كا انكاركيا حياما سبي تاكم رسمل التمصلي التعليه وسلم إور تعلقار راشدين كاطر يقتر وسلمانون سے سا منے اسلامی زندگی کا مفیقی نمویتر سیمے۔ پیٹ فلم محویہ وہا ستے۔ اس کے لعد قرآن كى خلط نا وبلات كى حاتى بہيں ، اور اسپيے خوشا طریقوں سے كى حاتی ہیں كہ ہروہ مسلمان وصوكا كعامها ستع سوبيجاره خودقران كالبح علمهنين ركصنا بجربينطو بين آماسيك کہیں صحیح علم دسکھنے دا سلے اس فربیب کا بیدہ جاک نزگردیں۔ تواس کاسترباب کرسنے کے سیسے عاما ۔ بیگا بیوں کی بوجھا اللے کا جاتی سیسے تاکہ قوم کی نگاہ بیں ان توگوں کوسا فطالاعتبا كردباحا ستع جواس مفيقت سيخرداركر سكته بهول اوراس طرح قوم ك نا داقعت بوگ اسانی سے ساتھا س شخص کی تھی ہیں ا جا تیں ۔ جوان برا بنی ڈکٹیر شنب كا حال تجيبا، نا حيايتنا م و- مزيد برآن ايك ميال بيريمي اختيار كي كتي سبع - كه جو لوگ

اس غلط رمہنمائی بربنقبر کر۔ تیے ہیں۔ ان کے جواب میں نہا ہبنت غیرمہذب اور غیر نیز لفا بنہ *وندا نه بب*بان اختیار کیا حاتا سیے۔ ناکہ کوئی شرکھیت آ دمی حجر برسر طازار اپنی بھٹری احبلوا نا بیستدنزکرتا بهو ان گراه کن توگول کی کارروائیوں برنکنه بیبنی کی مبراً مت ندر سی اور خاموشی کے ساتھ اپنی قوم کوا کا ہے غلط راستہ کی طون ما کے ہوئے و مجتمار سے۔ خداہی بہتر میانتا ہے کہ اس فوم کا کیا حشر ہوگا جس کے اعلیٰ نعلیم یا فتہ لوگ خود ا پنی فوم کی جہالست اورمصیبیت <u>سسے ناحا تز فا تدہ اٹھا نے کے لیے اُٹھ</u>ے کھڑسے ہو<sup>ں ۔</sup> مسلمان قوم سکے کم اندکم ۱۵ فیصدی افرا وقرآن وسنست سے میں علم سے سے بہرویہ یہ۔ یہ جیزان توگوں سکے سلیے ایک سرفایہ بن گئی سیے حو اس غربب فوم سکے سروں براپنی كبرماني كانصرتعبركرنا بباستنے مہيں۔ اور ان كا دوسراسرمايہ اس قوم كی و صعببت ہے جس میں سیا مجل عبلا ہے۔ بیٹظمی اور انتثار کے ہولناک نیائج نے ساری قوم کو ہراساں کر دیا ہے۔ وہ تنظیم کی بیاسی ہورہی سیسے اور اس بیاس نے اس کوا نا بدحواس كرديا سبيح تنظيم كاليبل تكاكرنه بركابيا لهمجي أكراس كوديا حاست تودوظ كرمنه سے نگاسلے کی اور میر دوسری میز سے عس سسے خود غرص لوگ نا حاتز فائدہ اسلے کے سلے ستعد بہوسکتے ہیں۔ ایک گروہ ربعنی قا دیانی ، نویبلے ہی ایک فرفہ بن حکاہے۔ حس سے زبہرسیلے انزات کو آج ہرصا حسب عقل مسلمان محسوس کرر ما سیسے ۔ اب دوسرا گروه دنعینی خاکسار) ایستنے اندرروزبروزوه تام خصوصیات ببراکر نامباریا سیسے بن كالكربروقىت ستهاسب نهكيا كياتوه بآخراش كويمي ابب فرقدا ورحبَّك عجوز قبر بناكر حييورس كي په

مولانا اکرشاه خان نجیب آبادی ہمارے شکر بیسے ستی بہیں کہ انہوں نے اللہ کے ان دونوں خادیا نی اورخاکسار نظریوں کی نزد بدیس کتاب اللہ وسنے تن رسول اللہ وطریقہ خلفا سراشد بن سے مصنبوط ولائل مہیا گئے ہیں ۔ ان کے بجراب بیس مخالفین کے باس کوئی وزنی دن نی دبیل نہیں ۔ اس سیے ان میں او جھے ہتھیاروں سے کام ایا یا ریا سے ۔ بو یا طل کے مامیوں کا آخری سہارا سے ۔ وہ بجر اس کوئی جوابی دیا جو یا طل کے مامیوں کا آخری سہارا سے ۔ وہ بجر اس کے وئی جوابی

دبیل --- اگراس کو دلیل کے باوقعت نام سے یادکیا جا سکتا ہے -- بیش نہ کرسے کہ اکرشاہ صاب ہے کہ کو رہ بین گلاتیت نے ہے اور ان کا بڑا بنشا کہا ہیں کھنے سے کتا بوں کی فروضت ہے '' مقصد یہ ہے کہ لوگ اس کتاب کی طوف سے بہلے ہی بہ گان ہوجا بیں موجا ہیں ہوئی سے معلی اسلامی عبذ برد کھنے والے لوگ محصن اسلام اور سلمانوں کی سر ملبندی کا داعیہ لے کرسٹر کے ہوئے میں وہ تعصبات سے معنی اسلام اور سلمانوں کی سر ملبندی کا داعیہ سے کرسٹر کے ہوئے میں وہ تعصبات سے خالی الذہن موکر مولانا اکرشاہ خان کی اس کتا ہے دورس نتائے وعوا قب کو سمجنے کی کوشنش کے ۔ اور اس غیر اسلامی امادت کے وقتی فوا تدسے قطع نظر کر سے اس کے دور دس نتائے وعوا قب کو سمجنے کی کوشنش کریں گے۔

### 260000

شخر کمیب مدح صحابه مولوی مظهر علی صاحب اظهرایم - ایل - لسے حبزل سیکرٹری محلس احرار مبند - مکتب اُردو - لا بہور - نیسرا اورائس کی ننج کب مدح صحابہ نیسیعہ شنی تنازع کی تاریخ - نبرا اورائس کی قاب تیں ہے۔ اسحاد کی راہ قباحتیں ہے۔ اسحاد کی راہ

بینقرکتاب اقتصائے دفت کے اعتبار سے نہایت مفید ہے اور عوام کے
اس خیال کی تردید کرتی ہے کہ نٹر کیے مدح صحابہ گذشت نہیں جارسال ہی سے عالم وجود
میں آتی سیے ۔ فاصل مصنعت خودا کیے مقندر شیعہ مہیں ۔ جنہوں نے ایک سیخے مومن کی
طرح سے لاگ طریقہ بیصا ہے گوئی سے کام سے کراس تحرکیہ کے آغاز کا سراغ لگایا ہے ۔
اور اس کے مالدوما علیہ برسر سا صل ہوٹ کی سیے ۔
اور اس کے مالدوما علیہ برسر سا صل ہوٹ کی سیے ۔

"مسلیمہ میں منا قریع کا انتا آ

ان کے نزدیک کھنوسے شیعوں اور سنیوں کے مابین اس فلتنہ دفساد کی بنار شنگ م میں ڈالی گئی۔ اور اس کی وحیر خصوص تا بیر با بندی تنفی کرستی اصاطہ درگاہ میں سریسے آؤبی آمار کر

> شرکید مدح مسحاب ،منظه علی صاحب اظهر- کلننداز دو - لابهور ترحیان القرآن با بهت جنوری به ۱۹ د دیلد ۱۵ عدد ۵) میں شائع بهوا -

اورنگے ہروں مایا کریں۔ ہرجز اِختلافات کی خلیج کوزیادہ وسیع کرنے کا باعث ہوتی۔
سس کا نیتجہ یہ نکلاکہ سخت اورشنوں نہ بب شیعوں اور سنیقوں کے ما بین ایک زبرست
تصادم ہوا۔ ببیلیوں آدمی تنل ہوئے۔ اور سنیکٹووں سزایا ہے۔ حکومت نے تخفیقا کے لیعد جو فیصلہ دیا ، اگر چوشیعوں کی اس میں بردی کا سیابی تھی۔ لیکن اپنی ہے۔ دھری اس میں بردی کا سیابی تھی۔ لیکن اپنی ہے۔ دھری سے دھری اس کا میابی کوشکست سے بدل دیا۔

نبرا اوراس کی قیاحتیں

مدی صحابہ کے خلاف فا فنل مصنف نے شیعوں کے فعلی نبر اکو المائز گرفیائے
ہوئے سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور ائمۃ اہل بہت رحمہ اللہ اجمعین کے اسوہ حساله
طرزعمل کو بطور سند بیش کیا ہے ۔ اور ثابت کیا ہے کہ اس زمانہ کے شیعہ اپنے
بیں وہ
بزرگوں کے مسلک کے خلاف جل کہ ان کے دین کوعلا نیہ داغ لگار سہے ہیں وہ
مکھتے ہیں کہ جنا ب امیر نے تو اس سک نظری اور کور ذہنی کے خطرہ کے بیش نظر
ابنی اولاد کے نام الوبکہ ، عمر اور عثمان دکھ دیئے سے گر شیعوں نے اس تبرا کی
شرکی کو مذہبی جامہ بہنا رکھ اسے ۔ فاضل مصنف سے یہ الفاظ ہمار سے ہر شیعہ
سے ائی کو عور سے بیڑ صفاح اس تیں ۔

اس کا جواز کلاش کرا ایک بید سود کوشش سے ماصب خلق عظیم اس کا جواز کلاش کرنا ایک بید سود کوشش سے ماص بخلق عظیم کا مذہب اورصا سوب مکارم افلاق ائم کا دبن ایسے سٹر کوش اور فتنہ انگیز منظا ہروں کی اجا ذہ منہیں و سے سکتا ، جناب علی مرتصنی نے ایسے دور صکومت بیں ایسی بیہو دگی کا مظاہرہ نہیں کیا اور نہ جناب ارم حسن علیہ السلام سنے اپنی جھے ماہ کی حکومت بیں اس قسم کی باتیں امام حسن علیہ السلام سنے اپنی جھے ماہ کی حکومت بیں اس قسم کی باتیں کیں یا کر نے کو کہا ۔

 کے ساتھ ہندوستان کے شیعہ ایک سرسامی کیفیت ہیں منبلا ہو کر محبنونا مذھر کا مت کا الکا ب کرر سیسے ہیں۔ اور حقبی مبلدی وہ ہوش ہیں سہ جا مکیں۔ اتنا ہی اچھا ہے"۔

اس تصریح کے بعد اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ مدح صحابہ کے معا دائی بین بعوں نے کتنی کجروی اختیار کی سے۔ اور مذہب کے نام پر سونا شانستہ حرکات کی گئی ہیں اور کی میا رہی ہیں۔ انہیں در مقبقت مذہب اہل تشیع سے دور کا بھی واسط نہیں میک اور کی میا رہی ہیں۔ انہیں در مقبقت مذہب اہل تشیع سے دور کا بھی واسط نہیں میک اور کی میں روش مسلانوں کے دسیے سیمے وقار سے لیے صرب کاری کا حسکم میں بیر روش مسلانوں کے دسیے سیمے وقار سے لیے صرب کاری کا حسکم

اشحادی راه فامنیل مصنعت استے میل کر کہتے ہیں۔ فامنیل مصنعت استے میل کر کہتے ہیں۔

سنجن توگون کا بی خبال سے کہ سندوستان اور سروان سند بین کانوں
کی سر ملندی اور ترقی کے لیے اشیاد کی صفرورت سے انہیں سیمجھ
لینا جا ہتے کہ سلمانوں کی ہوجا عتیں حصنرت ابو کہ ، حصنرت عفر اور
صفر سے عثمان کی تعرفین کے معمولی فقرات بھی ہردا شت نہیں کہ کتیں ۔
اور جن کی ذہنیت اس بارے میں کسی مصالحت اور مفاہت کی
دوادار نہیں ۔ ان کے ساتھ ہوکہ بابان کوسا تھ لیکرا نیار کے ساتھ کوئی

مرمبی تو توگ تبرّا مازی کوند بهب فرار دبی اور ان نالبندیده اورشرانگیز مظا برول کو حزو دین نیا تمیں ۔ جو تکھنٹو میں کتے میا رسیے مہیں وہ اوران کی رفافنت اس قابل منہیں ہوسکتی کہ گرا لقدر فعد ست اسلامی کا کوئی کام ان سے سرانسجام ہمو۔

م اگر فی الحقیقت اسلامی کیب جہتی اورنز فی کی نوا منش و نوشیعوں سے تبرا کی وسنسیت سے نزک کرسنے کامطالب کرنا بڑے گا'' کافی ہیں۔ ہمارے نیال میں لکھنؤ کے شیعوں کے ہرگھر میں اس کتا ب کا موجود ہونا کا فی ہیں۔ ہمارے نیال میں لکھنؤ کے شیعوں کے ہرگھر میں اس کتا ب کا موجود ہونا صروری سے ۔ اور مطالعہ کے بعدا مفیں اپنے کئے بر بجیتانا جا ہیئے ۔ مولانا مظہر علی اظہر نے اس کتاب کے ذریعیہ سے ایک بہہت برطی ندمت سرانجام مطہر علی اظہر نے اس کتاب کے ذریعیہ سے ایک بہہت برطی ندمت سرانجام دی سے ۔ کانن شیعہ بھائی اس سے استفادہ کریں۔

Marfat.com

1 3

برا بین وحی مرتبه محداقبال سلمانی صاحب به به به منفحات - کتنبه اثمیت مسلمه د بهند، امرنسسر فتنه شجدد — نیاز فنخ پوری کے خیالات پرتنفنبر — اسلام پر "نقید کی صدود -

برگتاب بیند مختلف ایل قلم کے مقالمین کا مجوعہ ہے جو نیاز معاصب فیج بدی
مدیر نگاز کے جواب میں تکھے گے ہیں ، نیاز صاحب محد شاہ اللہ علیہ وسام کہ خدا کا
رسول اور ایک کہی نہ حبوث بولنے والا بلنداخلان انسان سمجنے کے باوجود قرآن کو
کلام الہٰی نہیں تسلیم کرستے اور اس کورسول اللہ صلعم کی تصدیبیت قرار دینتے ہیں . نیاز
صاحب جیسے روشن خیال اور عقلمیت برست انسان سمے منہ بیت ہوا بین فکری
ترکمازیوں کے سامنے خداکی خداوندی سے بھی مرعوب بنہیں ہونا ، اتنی نہمل اور
غیر معقول باش کا نکلما انتہا تی جیرت کا موجب سیے ۔ آپ رسول کورسول اور
بانداخلان اور صادق و مصدوق بھی قرار دیتے ہیں ۔ اور سائقہ بی اس امرکا ہی

برا ببن وحی ،محدا فیال ملمانی ، مکتبه امست مسلمه امرتسر میسفیات ۲۳۰ نزحهان القرآن ما سبت جولائی آست. دمیله ۲۲ نار دا ۲۰ ببی شایع زوا . لقین رکھتے مہیں کہ قرآن کلام خداوندی نہیں بکہ رسول کے ابینے ذہن و د ماغ کا نیتی ہے ، حالانکہ قرآن میں جو بجز سب سے زیادہ واننے ہے وہ بہی ہے کہ رسول حوکچھ کھی فرآن کے نام سے لوگوں کے بہنچا تا ہے وہ الٹدی طوت سے محییا ہوا بیغیا م اور اسی کا آثار ا ہوا کلام ہے ۔ نوگوبا آب نعوذ باللہ زندگی تھر خدا برافترا کہ نے رہے اور ہر روز برجھوٹ بول کرلوگوں کوفریب دیتے رہے خدا برافترا کہ نے درائنی کی درائنی کی کہ برسب کچھ فرمودہ نندا ہے ، درائنی کی کریگر ہوتا سے ؟

برعجبیت عقلبت اور وش نیائی بید کرایک بیری صدافت برای بال کمی منهی بنه بین عقلب اس کے باوجوداس سے جیٹے دہنا آپ سزوری سمجھتے ہیں یوجودہ مادی تہذیب کی بیدا کی ہوئی ذہنی انار کی ہیں اگر کوئی شفے قابلِ سنائش تھی نوصرت ہے کہ انسان اسی بات کواپنا تے حب براس کا ضمیر مطمئن ہو۔ اور ان بجزول کوعلا نیں ردکوئی جن براس کو اطمینان ہو۔ مگراس تہذیب کے ہندوشانی بیرووں کا باطن اس ایک جن براس کو اطمینان ہو۔ مگراس کے ہندوشانی بیرووں کا باطن اس ایک بو بہر سے بھی محوم سے ۔ اسلام کے مسلم اصولوں پر انتھیں تھیں نہیں مگراس کے باور معاشی اغراض میں جن کی خاطرہ وہ ابنی بینیا نیوں بر اسلام کا لیل جبکا ہے دہنے پر مجبور میں ، اور ائن میں اتنی جرائت منہیں کہ اسلام سے اسلام کا لیل جبکا ہے دہیں۔

اس تناب سے ستروع بیں خود نیاز صاحب کے اقوال دولائل بھی درج ہیں اور کائل بھی درج ہیں اور کائل بھی درج ہیں اور کو کر کو کی صاحب علم نیا زصاحب کی علمیت بر ماتم کئے بغیر نہیں رہ سکتا جو سخص ما بنطق عن السہوئ میں ہونے ہوئی 'کا ترجہ ہوائی با نیں کر سے بینج باُنَّ دَدِ بَا اَنْ دَدِ بَا اِنْ مَا بِی اِنْ اِنْ اِنْ مِی کے اعجادی کلام بردا سے د فی کو بیا کہ اس کی ما بیا ہوں اسکی ہوا کے ان کو ایک کا بیا ہوں کی ایک نا بیا ہوں کے لیے بیا دیا دو منال بیش کی سے د اس کی ہوا کے نا بیان اور تا زہ مثال بیش کی سے د اسکی ہوا کی نا بیان اور تا زہ مثال بیش کی سے د

آگرجبران مصناعین ملیق ان سیسته مفوات کا کلمل دواب موجود سیسے مگر کھیے بھی ہے ور سبے که اس کنا ب کونقلی اور عقلی دونوں اعتبار سیسے اور زیادہ مدیل کرسکتہ ان طبقوں ىيى ئىپىچا ئەلسىخىكى ساستە جونياز صاحب كى خاص صىيدگاە بېي - بعنى ئابىرەمىي اور سنتے تعلیم بافت مگردین کے فہم سے محروم ملقوں ہیں۔ مولانا سبدسليمان صاحب كامقاله اسبت وائره سجست سك بحاظ سيرياعتيارنفل فعيل ا وربعامع سبير مكريم كواك كى باست سيرا تفاق نهي كران الشباطبي كيونون ميس أتيحار "كالفظ لطور طنترك آياسيد - ميهال لمنتركاكوتي موفع نهيس سي بكر نفظ اسينيسي سے تعق بہلوؤں سے مجرد کرکے خفیہ شورہ اورالقاسے میتے میں بولاگیا سے۔ ڈاکٹر تا نبر صاحب کامضمون ما دیج دمختصر پھونے سے بہت پرمغزاور مفیدسیے ، مگرانہوں نے اخیر میں نتی رونی کے علم برداروں ' کو عومشورہ دیا سبے وہ بنیا دی طور بر عکیط ہیے۔ پورمین مصنفين كے افكارا ورُندسې تعليمات ' دونوں كومكيهاں سفتيه كامشحق قرار دينا سخت انعانی سبے اور اس کے متور سے دسینے کا مطلب پر سیے کہ اس ہیں ابیار خدز بید اکرنے کا سال بهم مینجا با ما ستے جس سے آستے ون نتے نباز کیلتے رہیں۔ دین کی تعلیم زجرے و تعديل اور سجيث وتنقيد منروركي حاسكتي سيه مكراس كامقام دائره اسلام سي بابرسيه اندر منہب - اسلام کے اندر آئے کا مطلب نویہ سیے کہ اُ ومی نے رسول کی تعلیمات کو بالکل برحن الدر تنقیبه سسے مکیسر ماور اتسام کرلیا ہے۔ اب اگروہ ان میں غور و فکر کرسے کا تو وہ سرت مزبد اطمینان قلب اوریشرح صدر سکے لیے ، نوکہ ان کی صمعت اور سقم معلوم کرنے کے لیے۔ حس کسی کوان کی سحست ماننی میروه اسلام سے دائرہ سے باہرہ کرا جبی طرح مانے ہے ، بجبراگراس کوان کی صحبت او بسدا قسند کا اطمینان ہومیا ستے تو اندر آئے۔ ورنہ با ہر کا

## المرازم اورسلم ان

ور النها المراب المراب المراب المان مين مصر مين دسين و ورست على والمن المراب ا

اسلام ان دی اولد ، واکر زکی علی ، اشرفت سیسلیکیتیز. لا مور ترجان انفران با میت اگست به ایم وانتر دصله ۱۱ عدد ۱۹ میں شائع مہوا -

اور دلچین تفی کریران کی ہم مذہب قوم ہے۔ اس بینے ذکورہ بالاحالات کو دیمیرکائی کے دل میں اسی طرح اسلام اورسلمالوں سے لیے در دیبدا ہوا جس طرح ان جیریت سے دار میں اور اسلام کو اسلام کے دلوں میں بیدا ہوتا ہے ، مگراسلام کے ستعلق معلومات کی کی مصرے اسلامی فکر ونظر سے محرومی ، اور اسلام کوسلم قوسیت سے سانف فلط ملط کر دینے کی وجہ سے وہ اس کام کو استجام نہ دے سکے جس کا بار اسہوں نے محصل مذبات کے جونن میں اپنے کندھوں پر اسٹھا لیا ۔ امہوں سنے اس کتاب میں ایک طوف تو ایک خوذر دہ میں اپنے کندھوں پر اسٹھا لیا ۔ امہوں سنے اس کتاب میں ایک طوف تو ایک خوذر دہ میں اپنے کر مال اون سے اس کو کوئی خطوم میں ہے ، تاکہ ترقی و نہجنت سے لیے سلمان کو کوئی خطوم نیس سے ، تاکہ ترقی و نہجنت سے لیے سلمان کو میں کوئی نظر سے نہ دیکھے اور ہم کچھے کرنا چا ہے میں کوئی نظر سے نہ دیکھے اور ہم کچھے کرنا چا ہے میں کوئی تفریق میں موٹر دیکھے اور ہم کھی ہے کہ اسلام تو کھی کہ سالمام کوئر امن خواش کر مغربی مذات کے سطا بن تیار کرنے کی گوش کرتے میں ۔ تاکہ وہ اسلام کوئر امن خواش کرمغربی مذات کے سطا بن تیار کرنے کی گوش کرتے ہیں ۔ تاکہ وہ اس پر ناک مجوں بیا صاف جور ڈ دے اور مان سے کریے اسلام تو کھی ایس ہے کہ بیا سالم تو کھی ایس ہے کہ بیا سالم تو کھی ہے در بیسے کہ بیات زیادہ مختلف نہیں ہے۔

کتاب کے دوسے ہیں۔ بیلے حصد میں ۹ باب ہیں اور دوسے ہیں میں میں بیلے حصد میں اور دوسے ہیں میں ہیں بیلے حصد میں بین بینم براسلام محرصلی اندعلیہ وسلم" ، اسلام" قرآن " اسلامی سیاست" بُخلافت" اسلامی نتہذیب اور اشاعت اسلام" وغیرہ کوموضوع بحث فرار دیا ہے ۔ اور دوس سے مصد کے عنوانات یہ بین اسلام کی موجودہ بداری" ، اسلام کی آزادی" " اسلام اور بین الاقدامی معاملات" اور اسلام دنیا ہیں" یہ عنوانات نو داس مقیقت کی غازی بین الاقدامی معاملات" اور اسلام دنیا ہیں" یہ عنوانات نو داس مقیقت کی غازی مسلمان کا لفظ بولنا ہیا ہیں کہ بے جا در جہاں مسلمان کا لفظ بولنا ہیا ہیں کہ بینے میں کہ بین میں کہ جب نو دسلمان کو اسلام کا لفظ بولتا ہے ۔ فلا ہر ہے کہ حبب نو دسلمان کا لفظ بولتا ہے ۔ فلا ہر سے کہ حبب نو دسلمان کو اس طرح مناط ملط کر سے دنیا ہے ساسنے بیش کر سیات کو میں کہ ایک مشرق بین اسلام آئی اسلام کی طافت اور بات تو تعمیل کا خذا ہو سیاح مشرق بین اسلام آئی کر بہیک مانگ اور بات بیا سے پر حصور ٹی قسمیل کا خذا ہو سیاح مشرق بین اسلام آئی کر اسلام کی طافت اور بات نو سے نفر سے وحقادت کا مخد بر سے ہوتے وابس میں جوتے وابس میں جوتے وابس میا ہے ۔

أسلام مسيم متعلن واكره صاحب كى معلوبات أنني بي سطى مبي الكرمية بدانه اظهارسك كرست بين ان كى عبارت كا دسى مان سيع حوان كطبقه كع دوس لوگوں کا سبے۔ شلا ایک میگہ فرما تے ہیں عورتوں سے سبے برقعہ کا حکم قرآن میں کہیں نہیں سیے ، بیرا بک احنی دسم سیسے ہو ما ہرسے سلمانوں میں آگئی سے "اور اسى بريس نهبي ملكه بريميني كتراسلام مين كوئي البياحكم نهبي سيب وعورت كوسوساتكى ميں وه تھکہ سينے سے روسکے سوبورٹ سکے مہزب ممالک ميں اسے حاصل سے؛ خبر به تد تهریجی ایک مبزتی مسله تصا- ایک دوسری میگه تو فاصل و اکثر سنے بیر . فاعده کلیه بهی سطے فرما دیا سیسے گراگرکسی قانون سکے اتباع سیسے مصراترات بیدا سوں تواس قانون میں ترمیم کرسکے اسے زمانہ کی صروریات کے مطابق نبالیناہائے۔ اب اس کے لعبہ اسلام کی لیک اور سیائیت میں کیا کسر ماقی رہ جاتی سیسے ، خدا کیے تبائے ہوستے قانون کو منبہ ہے سیب نامناسب سمجیں ، منسوخ کر دیں اور اس كى حكەم وسرا قانون ما بىس نوردتصنىيەت كىسىمەاس كانا مىنداكا قانون كەرسى ! كمسقدر نوب سمجا سبے ہمار سے طبیب حافق سنے اسلام کو۔ البی ہی نحریروں کو دىكى كرسب اختيارير كهنا بزناسي كرمغز في تعليم يافتة سلمانوں سك دل مين اسلام سكے سيد حوقوم برستانه در د الحقاسيده بيجارس اسلام كسيدنا دان كي دوستي سسے تھے کم بلامنیں سے۔ اس تنقید سے بیرنہ تھے لینا جا ہتے۔ کرکنا سے میں عیوس کے سوا کھے ہے ہی نہیں۔ فی الواقع اس میں دنیا کی مختلفت مسلمان قوموں سے متعلق بہت سی مفید معلومات معلی کتی بین حوکسی دوسری تنگریجانه ملین گی-

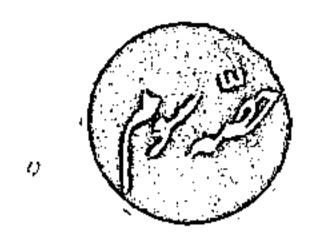

# ر محتصر شرصرون کا انتخاب

دالف، فرآن اورتفسيرقرآن

دب، مدیث اورسیرت

رج) سياست وعرانيات

(ح) ماریخ ونمترن

( کا ) مهامت علمی و دینی

ره) ادبی ماشی

### 

- ن نزول قرآن
- ٥ حروب مفظهان
- ۰ مطالته تفاسیرفراسی
- ٥ تفسيرآ بين وجعلنا كم شعوباً وقبائل
  - D بجند تفسیری مباست.
- الكيب عليه افي صاحب علي كانفسيرفران
  - ن قرآن عربی با ار دوج

## مرو ال

ترشیب نزول قرآن از بروفیسر محمد اجل خان صاحب مطالعهٔ نزتیب نزول کی صرورت --- موجوده ترتیب اور نزویی نزتیب -

پروفیبرصا حب نے قرآن کی اندرونی شہادت اوردعوت اسلامی کے تاریخی ارتقاء اورروا بات کی مددسے قرآن مجد کی نزولی ترتیب معلوم کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور ابینے نتائج تحقیق کو اس کتاب کی صورت میں بیش فرا با ہے ساتھ ساتھ دوسرے معققین کی تجویز کردہ ترتیب ، اور متقد میں کی بنائی ہوئی ترتیب کو بھی بیان کر دیا ہے اس مذکب ان کی بین مدست قرآن بہت قابل قدر ہے اور فرآن مجد کا تحقیقی مطالعہ کرنے والوں کو ان کا شکر ہے اداکر نامیا ہے ۔ لیکن جن مقدمات کے ساتھ انہوں نے ابین اس شخفیق کو بیش فرا یا ہے ۔ اور جومہ تشرقاند انداز بیان اس کے سے افتایا رکیا ہے ، اور جومہ تشرقاند انداز بیان اس کے سے افتایا رکیا سے ، افسوس سے کہ اس کے مبشتر صعدم سے اتفاق کرنا ہمارے بیے شکل سے ۔ ان جزیوں کے بیشتر سعدم سے اتفاق کرنا ہمارے بیے شکل سے ۔ ان جزیوں کے بیشتر سعدم سے اتفاق کرنا ہمارے بیے شکل سے ۔ ان جزیوں کے بیشتر سعدم سے اتفاق کرنا ہمارے وار اس صورت

ترشيب نزول قراف ويروفيسر محدا حلفال

ترجان القرآن باست وسمرامه ورجنوری وفروری ۱۹۸۷ و معده ۱۹۰۵ عدد ۱۹۰۵ مین شائع با

میں بھی بیرا تنی ہی فابل فدر سونی حتبی اب سیے۔

اس میں ٹسکس نہاں کہ فران کا تحقیقی مطالعہ کرنے اور اسلام سکے مزاج ہیں کہری بعبرت ماصل کرنے کے لیے قرآن کی ترنیب نزول سے وافف ہونا بہت تحجيه مفيدسيسيء تنكين اس معابله مين اننا مبالعذكرنا درست تنهيس سير كه فرآن كي دجود ا ترتتيب كوغلط بانا قص كها حاستے ، اورنز ولي ترنتيب كے علم برقران كے فہم كوموقوت سمجها حاست، اوربرگان كباماست كه نبی صلی انتدعلیر وسلم سنے، بلکہ خود انتد تعالیٰ سنے قرآن کوایک صحیح ترتبیب سے ساتھ ہم کہ۔ بہنجا نے میں کونا ہی برتی اس قسم کی باتبر عموماً مصن نتى نتى تتحقين كسيخ اركا نتيجه بهوتى بين وريد معولى غورو فكرست بهي آ د مي به مات بأسانى سمجد مكتا سبيحكه قرآن صروت دبيرج اسكادين ہى سمے سليے نازل نہيں ہوا سبيے ملك غام ہوگوں کی ہدا بیت بھی اس سکے بیش نظر سے اور عام بدایت سکے لیے اس کی موجوده ترتیب نزولی ندتیب کی برنسیت مدرجها زبا ده بهتر سیعی-اگر اسیعی نزنب نزول کے مطابق مرتب کیا جاتا تو کم از کم ایک ہزارسورے بنتے، اور اس ترتب كوسمجينے اوراس سے فائدہ اٹھا نے سكے سليے ناگزېر ہو ناكه ہرشخس كوقر آن سكے ابك ا کیا۔ نسخے کے ساتفداس وفنت کی ماریخ کا نہیں ابک ایک نسخہ دیا جاتا ،اور اس نکلفت سے یا وجرد قرآن کی ملادت میں وہ روانی اور وہ تا نزر نہر تی ہجراب سیے ، ملکر تعبہ کی نساوں کے لیے وہ محن واکٹرسٹ کی ڈاکٹری سینے والوں کاساایک خشک تحقیقی مقالین كرره بوبانا - جناسيه مصنعت كاكان بير ميسي كذفراك كي موجوده ترتبيب نبي صلى الله عليه وسلمه کے بعد صمایہ کرام نے لطور خود وسے لی سے ،اور صمایہ نے بھی اسے کسی سو جے ستحصر ہوستے نقشہ یہ سرمت نہیں کیا ، کیا ، کیا کہ سیکے اور بدامنی کی گھراہے میں بس بوں ہی حله ی سے جمع کر ڈالا ہواں کا ہاکروہ دوایا ت سے قطع نظر کرسکے نو و فرق ن ہی کے۔ مصنامين برعوركرس توانهي اندازه مهوجا ستے كه حوكلام اس طرح منفذ في الدربر مختلعت حالات مبن نقریبا"م بع مسدی کاست نازل ہوتا ریا اسسے سبیت کر آ کا ۔ مجوعه بنا دبیا خو دمنعکلم کے سواکسی دوسرے کے بس کاکام تنظامہی رنہیں ۔ بولانس

قدوس دعوت اسلامی کے آغانہ سے ایے کہ اس کی کمبل نک ابک خاص نفتے بر ابنی آبات سے اس دنوت کی رہنمائی کہ تاریا، وہی اور صرف وہی بر مبان سکا مقاکر ان منفرق آبات کے اندر داخلی دبط کیا ہے اور انہیں ایک منتقل دائمی ہدایت کے سیسے وٹر کرایک وردت بنا دینے کی مجے صورت کیا ہے ۔ بینا ب صنف نے ان روا بات پر بہت زیادہ اعتماد کیا ہے جن ہیں بیا بی کیا گیا ہے ۔ کہ صفرت علی نے نزولی ترتیب برقرآن کو مرتب فرما یا تھا۔ خالانکہ ابشرط صحت ، ان روا بات کا مفاداس سے بطوع کر کھے نہیں سے کہ سیدنا علی نے محف اہل تحقیق کی سہولت سے سیاس تسم کی ایک یا دواشت محفوظ کرنے کی کوششش فرمائی تنفی جیں سے بعد کے لوگوں کو بر میں معلوم ہو سے کہ قرآن کی نزولی نز تیب کیا ہے۔ دہی یہ بات کہ مصفرت میدوں اسی ترتیب برصحف کی اشاعت بھی جا ہتے ہتے مقے ، اور موجودہ ترتیب سے انہیں اختلاف تھا، تواس کا قطعاً کوئی ثبوت موجود نہیں ہے۔

معنف نے نزول کی جو نرسیب بیان کی سے اسے بھی مجلاً ہی صحت سے قریب کہا مباسکتا ہے ، ورنہ تفصیلات میں بہت کچھا نقلافات کی تنجائش ہے ۔ اور ندن نفط نظر سے نزول کے اعتبار سے سور نوں کی نمبروا د نزسیب مقرد کرنا نزوشحقیق کے نقط نظر سے درست سے ، اور نداس کی صرورت ہی ہے ۔ زیادہ صحت کے ساتھ اگر کچھ کہا مباسکتا سے توہ صرف اثنا ہی سے کہ دعوت اسلامی کے مختلف ادوار متعبین کرکے ان کے مطابق سور توں کے انگ انگ مجوعے بنا لیے جابیں ، اور پوں کہا ما سے کہ فلاں دور کا معلوم ہوتا سے ۔ اس سے زیادہ تعبین کی متنی کوشش کی جا گئی انتیابی وہ صحت سے دور مہونی مباسکتا ہے۔ اس سے زیادہ تعبین کی متنی کوشش کی جا گئی انتیابی وہ صحت سے دور مہونی مباسکتا ہے۔

### 00 (2000)

حرد ن مقطعات کے اثراران، وکایات الاسین جناب خان بہائ ماجی رسیم سنجش صاحب من است مرہ صفحات،

ماجی رہیم مجن صاحب نے اس مختصر سالہ میں مروت مقطعات سے معنی نکا لنے کا ایک عجیب طریقے اختیا رکیا ہے۔ وہ عربی حروب نہ کی کنز تب کے اعتبا کا ایک عجیب طریقے اختیا رکیا ہے۔ وہ عربی حروب نہ کی کی نز تب کے اعتبا سے مورون سے ماعد اور تعدین کرتے ہیں ۔ مثلاً ص جو دصوال حوف ہے۔ اس لیے اس کا عدو مها ہے ۔ اور تی اکیپواں حرف ہے اس لیے اس کا عدوم اس سے ۔ اور تی اکیپواں حرف ہے اس ایے اس کا عدوم ا

حرون نفطهات کے اشارات وکنایات ، ساجی محدر بیم سخش ، سفهات ۹۸ نرحهان انقرآن با مبت جادی الاولل بادسانه دسلید عدره ، میں شاتع میوا -

## مطالحرانای

فانح تفسیرنظام انفرآن دبزبان عربی ایسید مولانا حمیدالدین فراسی فنخاست مه وصفحات ، فنخاست مه وصفحات ، فظر قرآن مصریت اورسا تنسی علوم منظم قرآن سستند ورسا تنسی علوم کامستند .

### مقدمه تقسم الطام القراك

بی علامہ مرحوم کی مشہر رتفسیر نظام القرآن کا مقدمہ ہے یعب میں فاصل صنف سنے اپنے مدفا العمرے تدبر فی الفرآن کا نجر ڈبنن کیا ہے ۔ نہ صرف ان کے طراقی فیر کو سمجھنے سے العمر الماس مقدمہ کا مطالعہ صروری سے ، ملکہ جشخص قرآن مجدیہ کو محققانہ طراق برسمجھنا جا ہتا ہواس سے لیے بھی بہمقدمہ المیس اسجیار مہنا تا بہت ہوگا کہ بولکہ طراق برسمجھنا جا ہتا ہواس سے لیے بھی بہمقدمہ المیس اسجیار مہنا تا بہت ہوگا کہ بولکہ

فاتنح تفسيرنيطام الفرآن ، مولاناحميبالدين فراسى ، دفر الاسلان "سراستيمير اعظم كشف صفحات ۲۰ ترجمان القرآن بابسته ماربي و صلحه و ما اعددا) بين شأتع بهوا - اس میں ایک فاضل محفق نے اُن مہا ت سائل پر دوشنی ڈالی ہے جوقر اُن کا تحقیقی مطالعہ کرنے والے بہر شخص کو بیش آنے ہیں۔ نفیہ قراک سکے اہم نربن مسائلیں سے ایک شلہ ایا نے اور یو الیسا بیجیبہ یہ سلہ سے ایک شلہ ایا نے اور یو الیسا بیجیبہ یہ سلہ سے کہ بہت سے مفسری نے سرے سے دلطون نظام کے وجود ہی سے الکار کر دیا ہے ۔ لیکن علامہ مرحوم اس کے قائل ہیں اور امہوں نے اس کے وجوہ و دولائل بیان کئے ہیں جو ہم محقن کے لیے لائن غود ہیں ۔ اسی طرح مصنف نے ان سوالات بر بھی اصولی بحث کی ہے کہ نفسہ فراک میں خود قراک سے، شان نول سے ، اصادبیش اور اقوالِ صحابہ سے ، کلام عرب سے ، کشب سابقہ سے کنول سے ، اصادبیش اور اقوالِ صحابہ سے ، کلام عرب سے ، کشب سابقہ سے کس طرح یہ دلیتی جا ہیں ہے ۔ یہ سب ، ایم میا بحث ہیں اور ان میں طالب علم کے لیے بہت کیچے فوا آئد میں ۔

قرآن و صدیبی اورسا ملسی علم کامسله

قرآن و صدیبی اورسا ملسی علم کامسله

قرآن و ساس بیر بنیس سے کرمسنت کی حلالت علمی کود کی کر بیرائی بات کو

قبول کر لیاجائے جو انہوں نے تکمی ہے ۔ جس طرح ہرانسان کے کلام ہیں نعز شیں ہوتی

قبی اسی طرح مصنفت کے کلام ہیں بھی ہیں ۔ شلا ایک بگر صنف نے احادیث کی کمزودی

ثابت کرتے ہوئے بیند شالیس پیش کی ہیں میں ایک وہ محدیث بھی ہے جو بخادی

وسلم نے والشمس نخی می اسسکقی کئو اوسور ہی ایسے مشقری طرف جیلاجار ہاہی کی تفییر میں مصنف نے والشمس نخی می اسسکقی کئو ایسا ورفا نما تذہب ہے ۔ مستقرط تحت العی ش

راور وہ جار ہا ہے تاکہ عش کے نیچے ہے ، اورفا نما تذہب ہی تسید تحت العی ش

داور وہ جار ہا ہے تاکہ عش کے نیچ سے ، اورفا نما تذہب ہی مسئوں کے اس مدیث کوا لیسا

درور وہ جار ہا ہے تاکہ عش کے نیچ سے ہم کرے ، مصنف نے اس مدیث کوا لیسا

مدیبی البطلان سمجا کہ اس کو باطل ٹا بت کرنے کے لیے دلائل جیش کرنے کی صرورت بھی

نی جمعی ۔ لیکن اس قسم کا مکم کگانے میں انہوں نے ولین ہی غلطی کی سے ، مبیری اُن سے

نی جمعی ۔ لیکن اس قسم کا مکم کگانے میں این عمر کی معلومات پر بیااوقات انسان انسا

زیادہ محموسر کے نگا ہے کہ گریادہ علم کی آخری صرکو بہنے جکا ہے ، اور اسی مبالغا کیز

زیادہ محموسر کے نگا ہے کہ گریادہ علم کی آخری صرکو بہنے جکا ہے ، اور اسی مبالغا کیز

زیادہ محموسر کے نگا ہے کہ گریادہ علم کی آخری صرکو بہنے جکا ہے ، اور اسی مبالغا کیز

اعتمادی وجرسے وہ اکثران جزوں کو بے نکلفت علم ، بلکہ بدیبی البطلان فرارد سے بیشیا ہے بواس کے وفتی علم کے خلاف ہونی ہیں ۔ حدیث کے معاملہ ہم نوا یسے احکام لگا و بینے کی جرا سے زیادہ آسان ہے ۔ کیونکدراویوں کوجیوٹا قرار دے دینا کونسا شکل کام سے بر رہا قرآن تو بولاگ ایمان سے محووم ہیں وہ اس کو بھی نعو فربالتہ مہل کہ دینے میں تامل منہیں کرتے ۔ البشہ اہل ایمان کوجیب وہاں کو تی الیسی بیز نظرا کماتی سے نووہ کچھ دیر کسسانے کے لعد آخر کار عجیب عجیب تا دیلیں کرنے گئتے ہیں وہ الله گرعلم انسانی کی مقیقت کو ایم سے کی جا سے توالی ہی سے کی جا سے توالی ہی جی بیا سے توالی ہی جی بیا سے توالی کہ کے میا تھ کے ساتھ کے ساتھ کے میا سے کی جا ساتھ ہے۔ کا دینے کی جرا تے مشکل ہی سے کی جا ساتھ ہے۔

فلكيات سيمتعلق كجهرمدت سيهلي ككسدانسان كاعلماس قدرمحدو دمقاكه وه لينے نظام شمسى مهى كوكا تنات سمجه تامتفاا وراس كاخيال تفاكه اس كانبات كامركزى نقط سورج سيه سي ميك ابني ميكة فاتم سب - اس علم براس كواتنا وتوق تطاكر والتنمس تجى دسورج ميل ر بإسبيے، كى حقیقست ہى اس كى سمچە ہيں بذا نى مفى كەوە نبى مستقىي لىھا داسپىنىمىنىقر کی طرفت میار یا سیسے کوسمجھ سکتا۔ اسی بنا برلوگ اس آبیت کی ناویل میں مطوکریں کھا یاکرتے منقصه اور لشفن كم فهم اس سيرية نتيج بمي نكال بشيقة منفي كد خدا كانهي بلكه ابك الم عرب كاكلام سب ونعوفه بالند، كين اب فلكيات كيم بديمشابدون سير به حقيقت منک شفت ہورہی سیے کہ سورج اسینے اورسے نظام کوسلیے مہوستے کسی طوت مراریا سیے ، الدراس نظام ستمسى كيم علاوه بسيتنما ردوسرسيه نظامات بمبي ببي جن كيم كرز لبيم تتلقين کوسلتے ہوستے اسی طرح قفغاستے سبیط میں حرکت کررسیے ہیں ۔ جن مشاروں کوا ہے ،کہ تواست سمجها حاباً مقاء قربيب قربيب وهسب كيسب شحك ياستے سكة ميں اوراندازه لكا يأكيا سبے كه اميل سے . اميل في سينظ تك كي رفيار سے ده ابني حگه جبوز رہے ہے ہے اب صریت بیرامر ربیدد و خفامین ره گیا سینے کہ و مستقر ' کونساسیے یہ سبن کی طاب بیمنیلف نظامات فلی سے مرکزرواں دواں ہیں ؛ اس سوال کوانسان اسٹے مکسہ بھل نہیں کرسکا ہے اور اس کی و میر میرسید کرامیمی کاس استیر کا نیات سے مرکز کا بیته نہیں حبل سکا ۔ بہت

ممكن ميك كركاتنات ميں ايب مركزي نفطه ابيها مهوجهاں الله تغالى سنے ابني شحليات كومريكز فرماركها ميوه اوروبيس سيصورج اوردوسرسے نظامات سكے مركزوں باس قوست دانرجی کا فیصنان مہورہا ہوسجہ سے صدوسیاب پہا سنے پران مرکز وں سسے ہران ان کے تابع ستاروں برمبنعکس ہوتی رہتی سہے۔ ممکن سے کہ اسی مرکز کاننا كانام كلام اللي بين عرش ركها كميا بهو بمكن سبير كربيي عرش الس سورج اورتمام سورجول كا سُتقرْ" ہو۔ ممکن سیے کہ ایسی ستفری طوٹ ان کی حرکست کر نے کوالڈکے نبی نے سُيرهٔ سسے تعبركيا ہو۔ بهره چيزيں ہيں۔ بواب مک انسان برمنکشف نہيں ہوئی میں ۔ کیکن حمدا مراس نظر سے کو تفوست بہنجا تا ہے وہ بیر سیے کہ فلکی طبیعیات (Astro-physics) سے ماہرین آج مک اس سوال کومل نہیں کرسکے مہی کہ بہ بيصدو سيصاب تومنت بوسورج سير لمحانارج مهوربي سبيراس كامان قدومنبع كباج رسير بطين نظريات انهول نے قائم كية ہي ، وه سب تب نت شوت ہي ا در تتحک کرانهی بهی کنها بیط ناسیم که وه کوتی نیم معلوم سرشنمه TUnknown -(sources) میں گان کرنا ہوں کہ وہ غیرمعلوم " سرحتیہ سورج کے جرم ہی نہیں سے بلکہ اس کے باہر کا تنات کے مرکز میں سیے، اور وہاں محص طبیعی اسیاب سے قوت بیدا نہیں ہورہی سیے ملکہ ایک فرق الطبیعی ماخذ سے قوت کا فیضان ہو ربإ سبيے، والعلم عندا تند

پس برایک برطی علطی ہے ، جس پر لوگوں کومتنبہ ہوجا با جیا ہینے ، کوانسان
ا بینے وقت کے معلومات کوحتی و لقیتی سمجے ہے اور ان کے فلاف جب کوئی
صدمیث یا آبیت فرآنی نظرا کے توانس کو مہمل قرار دینے سکے ۔ انسان برحقائق کا
علم آہستہ منگشف ہور یا ہیے ، اور اس ترقی کے ساتھ ساتھ وہ سکا ت نو و
ہی غیر سلم ہوتے جاتے ہیں جن کی بنیا دیراحا دبیث اور آیات میں غلطیاں نکا لئے
کی براً ت کی جاتی ہے ۔ میں یہ نہیں کہتا کہ احادیث میں صنعیف اور موضوع دوانی
نہیں ہیں ۔ ہیں اور صرور ہیں ۔ مگر جن حدیثوں کی سندقی میوان کے معاملہ میں

سینن احتیاطی عنرورت ہے۔ کتابی طباعت اور ظاہری ثنان بہت اچھ ہے گرو جیز برط سفنے والے کی لگاہوں میں کھٹکتی ہے وہ برہے کہ اس کوخط نستعیلتی ہیں کھٹکتی ہے وہ برہے کہ اس کوخط نستعیلتی ہیں کھٹکتی ہے۔ عربی عبارت کوخط نستعلیق میں برط صنا ذوق برگراں گذرنا ہے۔ اگر اُسے نسخ طابت میں جبیوایا جا تا تو اس کاحس بہت برط صحابا ۔

## مر القرام المرام

(4)

تفسیرسوره قبامه ما لبعث بصنرت مولانا حمیدالدین فراسی رحمة التیمعلیه ، مرجمه امین احسن اصلاحی ، ۸۵ صفح وائرهٔ حمیدید و مدرسته الاصلاح و مراحت میراعظم گراه

تفسیرسوره قبامه، مولانا حمیدالدین فرایس، ترجیه ایمین احسن اصلاح ، دا ترهمسید اعظم کشصه نزجان القرآن بابت دجلد عدد ) ببی شاتع بهوا -

منربهوب

سورة قباسی یہ تفسیر تھی ان کے تفسیری ضمائص کی مامل سے ۔ پہلے سورہ کا عمود ربیغی مرکزی صنمون ، سابق سورہ سے تعلق ، اور اس کے بعد اسلوب ببان اور دوسری ضوصد بنوں کو بیان کیا گیا ہے ۔ اس تفسیری جزر کے متعلق مخصر طور براتنا کہ دینا کافی ہوگا کہ یہ مولانا فرا ہی کی تالبیت اور ان کی تفسیری خصوصیات کا ما مع ہے ۔ دینا کافی ہوگا کہ یہ مولانا کی اصل تالبیت تو عوبی ہیں ہے ۔ ترجمہ ان کے شاگر در شبہ مولانا امین صن اصلاحی سے دیم سنے ما بیجا اصل سے مقا بلہ کر سے دیمیا اور بے ساخت میں مورجہ کی سلاست اور روانی واود بینے پر مجبور ہوتے ۔ جولوگ عربی نہیں جا سے بیم ۔ ترجمہ کی سلاست اور روانی واود بینے پر مجبور ہوتے ۔ جولوگ عربی نہیں جا سے نقید اور عربی میں اس لحاظ سے تفید میں سے دیمی اس لحاظ سے تفید ہوسے تیمی اس لحاظ سے تفید ہوسے تاہمی کی جاتی ہیں۔

## 100 | 000 m

نفسبرسورة مرسلات المالية مولانا حميدالدين فرانهى - نزجمبهولانا المين العن فرانهى - نزجمبهولانا المين العن العن ما يحب اصلاح - دائرة حميديد مدرستدالاصلاح مراحتيم المنك المنطح كراهد

سورة مرسلات کی برتفسیرمولانا حمیدالدین صاحب مرحوم ومففور کی تفسیر نظام انفرقان کے آن اجزار بین سے سے جن کوع بی اوراد دو بین شاتع کر نیا مبارک سلسلہ دائرة حمیدیہ نے کچھ مدت سے بیادی کردکھا ہے۔ اس سلسلہ کی بڑی خوبی یہ سیسے کہ ایس سلسلہ کی بڑی خوبی یہ سیسے کہ ایس کے جس جزرکو بھی برط صیب کے وہ آپ کوصوف اسی سورہ کے معنی ومطلب سے انتفاذ کرے گا جس کی تفسیراس جزمین کی گئی ہو، بلکہ اس کے ساتھ معنی ومطلب سے آنان کو سمجھتے سے لیے آپ کو بہت سی اصولی معلمہ اس بھی درواز سے کھولیگا۔ بھی خرواز سے کھولیگا۔ تحقیق سے منتے درواز سے کھولیگا۔

 یہی خوبی زیر نظر تفسیر سورہ مرسلات میں بھی ہے۔ مثلاً اس میں ویل اُلّهِ مُئِینَ لِلْمُلَکَ وَبِین کی کوارپر مولانا نے جومختصر بحث فرمائی ہے وہ صوف اسی سورہ کے بیے نہیں بلکان تام سورتوں سے بیے ایک کلید کا کام دسے سکتی ہے جس میں کسی خاص جلکو مار بار دہرا یا گیا ہے۔ بیمن کا کیک مثال ہے ، ورنہ یہ جبوط اسار سالہ لفست، اسعنی اورنی نیر محتی اورنہ یہ جبوط اسار سالہ لفست، اسعنی اورنی سے متعدد دوسرے فوا مدمجی ا بینے اندر رکھنا ہے۔

## مروره المسل

(P)

تفسیرسورهٔ شمس آلی مید علامه حمیدالدین فرای رحمته الله و ترجه مولانا اللین احسن صاحب اصلای - منخامیت و معنامیت و معنامیت و معنامیت و معنامین سے میرون معنامین سے قدا فلح کی تشریح سے مود، مصنف کی ایک فرش سورة کے معنامین سے قدا فلح کی تشریح سے مود، مصنف کی ایک فرش

ورة شمس میں اللہ تعالیٰ نے پیلے سورج اور کیا ند، ون اور دات، آسمان اور زمین کی تسم کھائی ہے، بچر نفس انسانی اور اس کی ساخت اور اس برنجر دو تفوی کے الہم کی تسم کھائی ہے، بچر نفس انسانی اور اس کی ساخت اور اس برنجر دو تفوی کے الہم کی تسم کھا کہ دہ کہا ہو ، ناکام رہا۔ اس مضون کی تفسیر میں بنیادی سوال جو حل طلب سب وہ یہ دہ کیا ہے کہ مقسم علیہ اور مقسم بر میں مناسبت کیا ہے ؟ لعینی اس وعو ہے بچرکہ نفس کیا ہے کہ دو الا ناکام وزا مراد رہتا ہے ، نفس کو باک کرنے والا ناکام وزا مراد رہتا ہے ، فقس کو باک کرنے والا ناکام وزا مراد رہتا ہے ، وہ بیزین کس طرح دلا است کرتی میں جن کی تسم کھائی گئی سبے ؟ مصنتف علام نے اس وال

نفیرسور شمس ، مولانا حمیدالدین فرایی ترجمہ: اللین احس اصلاحی صفحات و ۵ ترجان القرآن با بست خوری به ۱۱ء دملده اعدده، میں شاقع بهوا۔ کومل کرنے کی کوشش کی ہے، اور تن ہر ہے کہ وہ اس کوشش میں قدیم معسری سے ہورت کر ہونے ہوں کانشانہ تحقیق بدن بھیرہ بہت اکے لکل گئے ہیں ، لین بھر بھی ہدکہ با بڑا ہے کہ ان کانشانہ تحقیق بدن بھیرہ بہت کر بھی سنجے سنجے کر دہ گیا۔ السامعلوم ہوتا سیے کہ مقسر ملا کے تعیق میں ان کو اصفوا ہو بیش کا باسے ، اس لیے وہ الفس و آفات کی دلائٹوں کو تعیق میں ان کو اصفوا ہو بیش کا باسے ، اس سے مھی ایک مرکزی معنی کے بنیں سن میا تے ، بلکہ اس کے دوازم و متعلقات میں سے کھی ایک طوف اور کھی دوسری طریف مان کا وقت ہور ہے ہوا تا ہوں کا میں ہیں بلکہ اصل تھے میں ان کو ویہ بات باد نی آمل سمچے میں اسکتی سیے کہ بہاں توجہ الہٰی اور جزائے اور است میں میں ہیں بلکہ اصل تفسم علیہ کے متعلقات بیں ، اور اصل تفسم علیہ صرف بیسے کونفس کو باک کرنے کا نینج بطلقا فاق صبے اور است کودہ کرنے کا نینج بطلقا فاق صبے اور است کودہ کرنے کا انجام مطلقا نامراوی ۔ لہذا تفسیر کا میں اوا کرنے کے لیا جا کہ اس مرکزی معنی براجی طرح نوا کی کو شاتی اور آفاق وانفس سے جن جن جن آبار کی طوف اشارہ کیا گیا ہے۔ ان سب کی دلائٹوں کو شیک اس مرکز تک بہنیا باجا کا .

مصنف سے ایک لفزش برجی ہوتی سے کا نہوں نے سرجات کرورا کے بیا اندار و نئو لین اور ان کے بد سجنت سروار کے لیے اندار و نئولیٹ سیٹ اور ان سے براندار و نئولیٹ سیٹ اور اور سیٹ کے ساتھ الولہ بب کی طون سیٹ کا اندار و نئولیٹ سیٹ اور اس کی طون سیٹ کے ساتھ الولہ بب کی طون سیٹ کا اندار و نئولیٹ سیٹ ہوانسان پر عبین اس کی ساتھ الولہ بال کیا گیا سیٹے جوانسان پر عبین اس کی ساتھ اور اس کی خلف نت کے لحاظ سے داست آتا ہے ، اور بلاقیہ زمان و مکان پر شخص اور اور اس کی خلف نت کے لحاظ سے داست آتا ہے ، اور الی قدید زمان و مکان پر شخص اور ہرقوم کے حق میں ولیہ ایک می و دینوں سے آزا د ہوتی دہیں ۔ البتہ قرآن جونکی اور اصولی حقیقتیں ہیں جومال و مقام کی می و دینوں سے آزا د ہوتی دہیں ۔ البتہ قرآن جونکہ ایک خاص و فنت اور منامن قوم میں نازل ہوا ہیں ، اور اس کے اولین مخاطب و و ناس لوگ شخصے جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بید ا ہوستے ، اہذا آس نے ان عالکہ و تنتیتوں کو اس انداز میں بیان کیا سیکے کہ براس محل خاص بر بھی جبیاں ہوتی میں ۔ جونز ول کے دوقت

ساستے موجود مقا، اور بھر بہجائے نو دعا کنگری عالکیر بھی رہتی ہیں۔ ایسے مواقع برہنا مب نور سنے موجود مقا، اور بھر بہجائے اور بھر نور سنے کہ بہلے سورۃ کے عمود کواس کی بوری وسعنوں کے ساتھ بیان کیا جاستے اور بھر اس کے محل خاص کی ظریف بھی اشارہ کر دیا جاستے۔

ان امور کا برصرف اس کے کیا گیا ہے کہ ناظرین ان کو ملموظ رکھ کر مصنف کی تھیں سے فائدہ اس اس فائدہ اس اس فی سے لہریز سے فائدہ اس اس فی معانی میں غور و نوص کر نے والوں کو تدبر کی نئی نئی وا ہیں دکھا ہے۔

سے اور قرآن مجید کے معانی میں غور و نوص کر نے والوں کو تدبر کی نئی نئی وا ہیں دکھا ہے۔

آثار فطرت اور تاریخ سے قرآن کے استدلال کو علامہ مربوم جس بابغ نظری کے ساتھ کھول کر واضح کر ستے ہیں ، اور اس کے صنی میں جیسے جیسے بطیعات نکات بیان کرتے ہیں ، ور اس کے صنی میں جیسے جیسے بطیعات نکات بیان کرتے ہیں ، ور ان کا خاص محت ہیں و ذلک فضل اللہ یو تیدہ من دیشاء۔

### (0) 00 | 00 0ml

#### (A)

تفسیر ورة بالتین داردو) آنالید بیمولانا حمیدالدین فرایی دحمة الله . صنخامست ، یصفیات - دفت اُلاصلاح سراست میرصلع اعظم گداده

سورة تين كى يرتفسيرولانامروم كے اسى مخصوص انداز تحقيق كى حامل سيرجي بيں وه احبتها د كامرتبه رسكنتے ہيں - انہوں نے تبن اور زينون كے معانی متعين كرنے كے بعد طورسينا اور ملبدالا مبین كے ساتھا ان كامعنوى ربط قائم كيا سيے اور اطبنان نجن دلائل كے مساتھ ثابت كيا ہے ديواروں بيزيں ، جن كي تسم كھائى كئى ہے ، تاريخ انسانى كے ان جارمہتم بالشان واقعات كى نمائندگى كرتى ہيں ۔ جوسورہ كے اصل مقعد، لفينى اثبات جزا وسزا بر بہترين شہاوت وسيقے ہيں ۔ شعد كر دؤناه أسفل ما فلين كى اوبل ميں جو بہاد سے نزديك وہ بجائے خود ميرے ميں جو بہاد سے نزديك وہ بجائے خود ميرے ميں ميں جو بہاد فاضل معنف نے اختيار كيا سيے ، ہماد سے نزديك وہ بجائے خود ميرے سيے ، مكر بيان صاحت اور سلمجا ہوا نہيں سيے ۔ احوالي انسانی کے تدیوں مداد بن ،

تفسیرسوره والتین ، مولاناحمیدالدین فرایی ، نزجمر: این احسن اصلاحی ، دائره ممییت اعظم گذه صفعات ، به ترجمان القرآن با بهت مارین ۱۹۲۹ دسیاریم اعدد ا، بین ثالتع بهوا - ر می افتیل سورو افتیل ( ۲۲)

نفسيرسورة الفيل تاليعند مولانا حميرالدين فرايتى مروم .صخامست اله صفحات وفيست ۸ ر مدرسه اصلاح ميراعظم گرطهد

مولف مرحوم کی شخصیت اس سے بالاتر ہے کہ اس کا تعارف کرانے کی حاجت
ہو۔ عام طور پرتسلیم کیا گیا ہے کہ سانحرین بیں قرآن مجید کے نہم و تدبر کے لی اظ سے
ہو۔ عام طور پرتسلیم کیا گیا ہے کہ سانحرین بیں قرآن مجید کے ان کوسر فراز فر مایا تھا ۔ انہوں
ہمہت کم لوگ اس مرتبہ پر بہنچے ہیں جس پر اللہ نعائی نے ان کوسر فراز فر مایا تھا ۔ انہوں
سنے اپنی عمر کا بیشیز محصد کام اللہ کے معانی کی تعقیق میں صوف کیا اور عربی زبان میں ایک
السی محققانہ تفسیر کھی ۔ جس کی نظر منتقد میں کی تصنیفات میں مجی کم ملتی ہے ۔ زیر نظر
رسالہ اسی تفسیر کا ایک محصد ہے ۔ اس میں متولف نے کلام عرب کی شہا دی ماور
رسالہ اسی تفسیر کا ایک محصد ہے ۔ اس میں متولف نے کلام عرب کی شہا دی ماطر
روایا ہے بیجہ کی تا تبد ما ور قباس عقلی کی تنفیخ سے ان روایا ہے اور تا و بالات کو نعاط
شاست کیا ہے جو واقعہ فیل کے بیا بن اور سور ق فیل کی تفسیر میں مشہور میں ۔ عام الور

تفسیر سوره فیل ، مولانا حمیدالدین فراهی ، ترحمهر: ایمین اعسن اصلاحی دارّه حمیدیه انتظم گذورد سفحات انه . مهمیان ترجمان القرآن با به شاجادی الانری شوجایه به عدو ۱۹ مین شاتع میوا .

بير بارنبخوں ميں مكھا سيے كمرابر سرنے حب مكتر بير علمكما نوعرب اسينے معبد كو جبوط كر مجاك كيتے، اور عبدالمطلب نے ابربہر كے باس جاكر صرف اسبنے اونٹوں كى والبى كامطا ليهكيا، مكرنمانه تعبر سيم متعلق تجهرنه كها- مولعن ني معاصر شعرار سيح كلام سيحاس كى نزدىدكى سەسے اور ناسبت كيا سے كرعر بول نے ايرسركى بورى مدا فعست كى نقى سورة فبل كى ما ويل ميں ان شكے كلام كا تعلاصه بيرسمے كما لم نزكا خطاب سنحضرت صلى الله علبيه وسلم كى طرنت نهيس ملكه بالتحضيوص عربول كى طرفت سيسے حبنبوں نے اس و افغه كو ومكبها تنظا ماور ما تعموم ان سبب كي طرفت جومتوا ترومشهور روا باست كي بناير كويا هيني شارك سے علم میں سفے۔ اللہ تعالیٰ سے ان سب کو مخاطب کرسکے اپنی ان آیات کی طریت توجه دلائي سيص جواصحاب فيل كي بورش كے موفع برنطا ہر مہومتي مشہور بير سيے كراصحاب فیل حس عداب سے ہلاک ہوستے وہ برندوں کی شکل میں مجیجا کیا تھا۔ اور انہوں سنے کنکہ با ں مار مارکر ان ظالموں کو تھیس بنا دیا تھا۔ گرمولفٹ کی تحقیق ہے، ہیے کہ بیر عذا سيه أندهي كي تنكل مين مفاحين سيسكنكريون كي بأرمنن بهو ئي اورابربه كي فوج كالمبتيز حصته جیجی میں منبلا ہو کر بلاک ہوگیا ۔ نسب برند سے تووہ مردہ لاشول کو کھا ستے کے کیے سمجھے سکتے ستھے۔ کیونکہ اگر ابیا ہوتا تو مکہ اور اس کے اطراف میں وہا بيهل حاتى - آخرىي مؤلف سنے ايك نها بيت تطبيف مكتة بير بيداكيا سيے كر جھكے بوقع بردي جماركي سنتت اسي واقعركي بإدكار مين حاري بهوتي سيسے اوراصحاب فيل برکنکه بول کی مارش اسی مقام برم و تی تقی جہاں اب ری جارکیا جاتا ۔ ہے۔

تفسيرورة الكوش الكيف مولانا حميدالدين فرابهي رحمة الله. ترجمه مولانا المين المست تقريبًا سواسوصفهات والأحميدية مولانا المين العن اصلاحي ومنخامت تقريبًا سواسوصفهات والأحميدية مراحته ميرصناح اعظم ككره المست

معنف علام نے عوماً قرآن مجید کی تھیوٹی مجدد، نظم کلام، موقع و محل، رطبی تفصیل کے ساخف بیان کئے ہیں۔ اور ان کے عمود، نظم کلام، موقع و محل، اور جامع الفاظ بیراس قدر مجبل کر نگاہ ڈالی ہے کہ ہرسورت اکثر و بیشیر مضابین قرآنی کا ایک جامع خلاصہ نظر آنے لگئی ہے۔ لیکن خصوصیت سے سانف سور کوئز گرفت کے انہیں خصوصیت سے سانف سور کوئز کی تفقیل میں وہ ا بینے انتہائی کال کو پہنچ گئے ہیں۔ معنی کوئز کی تحقیق ،عطیر کوئز کی تفقیق ،عطیر کوئز نفصیل میں وہ ا بینے انتہائی کال کو پہنچ گئے ہیں۔ معنی کوئز کی تحقیق ،عطیر کوئز نفسیل میں وہ ا بینے انتہائی کال کو پہنچ گئے ہیں۔ معنی کوئز کی تحقیق ،عطیر کوئز نبی صلیات اور سنے کا حکمت ، بھرصلوات و سنح کے باہمی تعاق ، اور بنی صلی اللہ ملیہ وسلم کو نفست کوئز سنے مرفراز کرنے کے ساتھ کفار کو ابر قوار دینے نبی صلی اللہ ملیہ وسلم کو نفست کوئز سنے مرفراز کرنے کے ساتھ کفار کو ابر قوار دینے نبی صلی اللہ ملیہ وسلم کو نفست کوئز سنے مرفراز کرنے کے ساتھ کفار کو ابر قوار دینے

نفسیرسورهٔ تونزمولانا حبیرالدین فراهی ، ترحمه : امین احسن اصلاحی دا تره حمید به اعظم گذره صفعات ۱۲۵ ترجمان انفرآن با بهت مجرم الحرام سنته د حبله واعددا ) مین شاکع مهوا . کی وجدا ورائس سے فتح مکہ کی کھلی ہوئی بتارت نکلنے پر انہوں نے غایت درجہ کی بائغ نظری کے مہیں کہ اس ججو ٹی سی انغ نظری کے ساتھ کلام کیا ہے اور ایسے ایسے ایسے نکان ببان کتے ہیں کہ اس ججو ٹی سی سورتہ کی عظمت کا سکہ ول پر ببیٹے جاتا ہے ۔ مالانکہ یہ وہی سورتہ ہے ، جس کولوگ بوں ہی دواروی میں ببڑھ جاتے ہیں ۔ مولا نانے فضل لربائ والنح کی جو نفسیر ببان کی ہے۔ ہی دواروی میں ببڑھ جاتے ہیں ۔ مولا ناسے فوص طور بران مصرات کو غورستے پڑھ تا جا ہیں جو اسکی فربائی کو ایک مہل اور فضول رسم قرار دسے رسمے ہیں ۔ اور اسلامی زندگی کے پروگلام سے اس کوخارج کردینا ہے اسے نہیں ۔

# - 20 100 m

تفسیرته اللهب ] تا لیعن مولانا حمید الدین فراسی - ترجمه ایکن اس اصلاحی صنحامت به مصفحات - دائره حمید بیر - سراسته میرد اعظم کده )

قرآن مجید کی اس سورة پردشمتان اسلام کا برانا اعتراض ہے کہ سراسر کوسنوں اور گالیوں برسٹ تل ہے ۔ اور کوسنا اور گالیاں دینا خدا کی شان سے بعید ہے ۔ علام حمید الدین کی تفییراس اعتراض کا بچری طرح قلع قمع کر دیتی ہے ۔ اور سورة لہب کا اصلی حقن تفییر کے آئینہ میں چیکتا ہوا نظرا آنا ہے امنیوں نے نابت کیا ہے کا اصلی حقن تفییر کے آئینہ میں جبکتا ہوا نظرا آنا ہے امنیوں نے نابت کیا ہے کہ دراصل برسورہ بدعا نہیں ۔ بلکہ ایک ایسی بیشین گوئی ہے ۔ بوحران برخ صحیح کیلی ۔ اس سلسلہ میں امنیوں نے برحی بتایا ہے کہ کفار قراشی میں سے خان طور برابولہ ہے کہ کو بلاکت و تباہی کی بیشین گوئی سے ۔ اور ان دونوں میال وہبی کے ساتھ اس کی بیوی کا ذکر کرنے کی کیا وجہ ہے ۔ اور ان دونوں میال وہبی کے ساتھ اس کی بیوی کا ذکر کرنے کی کیا وجہ ہے ۔ اور ان دونوں میال وہبی کے ساتھ اس کی بیوی کا ذکر کرنے کی کیا وجہ ہے ۔ اور ان دونوں میال وہبی ک

تفسیرسوره لهبب؛ مولانا حمیدالدین فرایپی • ترحمه ایین احس اصلاحی • دائره جمیدیه اعظم گذهه سفهات مه ۷ -استهان القرآن با مبت محرم الحامه ۱۵ ماید و مبلد ۱۰ عدد ۱) مین شائع ناوا -ترجمان القرآن با مبت محرم الحامه ۱۵ ماید و مبلد ۱۰ عدد ۱) مین شائع ناوا - کے کیے۔ سبب کی اور مالہ اور مالہ الحطب اور فی جید ها حب لا مسل کی جورزائیں قیاست کے روز شجورزگ گئی ہیں۔ وہ ان دونوں کے کبر کر اسے کی مناسبت رکھتی ہیں ،

#### الفراية وحَعَلْنَاكُمُ سُحُوبًا وَقَاعُلَ...

انساب وقبائل كابابهى امتياز ونفاصل تالبعت مولانا محد طيب صاب مهتم دارا تعلوم ديوبند - مطبع قاسمي بوبند -

اس رساله بین اسیکریمی فایشها النّامی إفا خَافَنُکُهُ صِنْ ذَکوِقَ اَنْتُی اَحَجُعَلْنَکُهُ مِنْ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الله

انساب وقباً ل کا بابهی امتیاز و تفاصل ، مولا ما محیطیب صاحب، مطبع تاسمی دلیبند تریمان انقرآن بابست بیعاثمانی ۱۳۵۴ ه د حلد ۴ مدد به ، میں شائع سوا .

اوران میں السی مختلفت تعریفی خصوصیات پیداکر دی میں عوان کے درمیان وسیرا متیاز اورسبب تعارف مهراس سيه لامماله انساب وقبائل كانقاصل نابت بهونا سيم كيومكه تغارف کے کیے صرف تعدد کافی نہیں بکہ اعماز و تفاوت بھی صروری سیمے اور امتیاز و تفاوت كے سانف فرق مراسب مجی ناگزیر۔ اور حبب بیرفرن ناگزیر ہے تونسی خصوصیات اور خاندانی اخلاق کی حفاظت کے سیے شادی بیاہ میں کفابیت کا بحاظ کرنا بھی حاتز ہونا جائے۔ تببرا جزان أكثو مكمة عين الله أتفاكمة بيعس سعير بنانا مقصود سي كرنس لمناز وتفاصل کوئی فخرکرنے کی جیزیہ ہیں ، نہیں کوامسٹ کوئی الیسی کرامت سیے ہوڈنیا ہیں نم کو فوانین کی بابندی سسے اور آخوت میں حق تعالیٰ شکے محاسبہ سیسے مستنیٰ کرسنے والی مہو۔ اصل میں انتد کے بہاں حس کرامست کا اعتبار سیے وہ بیدائش اور نبی کرامست نہیں للكهاختياري وكسبي كامست سيعيد يوشخص البين اختيادا وركسب سسے فعنا تل ماصل کوسے گا وہی انٹرسکے پہال مقبول ہوگا۔ فاصل مولعت نے اس مصنمون کوالیبی دَلیاں سے سانف بيان كياسيسے جونا قابل ألكار يہني - اينوں سنے پہايت محكم استدلال اورغايت ويب وليذبراسلوب ببإن اختيادكيا سبير، اوربه باست نابت كردى سبيركه انسان كافرق مرا بجاستة خود أبكب حقيقت سير، مكرنه تواس سيراسلامي مساوات بركوئي رزمنه برطنا سبيے ، اور نہوہ تفاخر بالانساسیہ کے سیے سرمایہ بن سکتا سیے۔

## 

شیل السّلام می مقد خوا برمی عبدالی صاحب فارو تی ضخامت ۳۸ نمی می مناب می منامت ۳۸ نمی می مناب مناب می مناب می

یخواجرصاحب کی تفسیر قدان کا وہ صد سے یہ بیسے نوا برصاحب سورہ آلی عمران، سورہ النہ کی تفسیر کی گئی سیے۔ اس سعے بہلے نوا برصاحب سورہ آلی عمران، سورہ انفال و توبر، سورہ بوسورہ نور، سورہ حجرات اور بارہ عم کی تفسیرین ننا کع کر سیکے ہیں۔ ان کا طرز تفسیر ہے کہ وہ بہلے ہرسورہ برای مقدمہ کھنتے ہیں ہی سی اس کے موصوع کو واضح کر دیا جا تا سیے۔ بھرا کی ایک مصنمون کی آبات کوالگ میں اس کے موصوع کو واضح کر دیا جا تا سیے۔ بھرا کی ایک مصنمون کی آبات کوالگ انگ کیکر ان کا صاف سلیس ترجہ کر سنے کے بعد ان کی نسبر اور ان سائل کی توبیع و تشریع کو سے بین بیان ہوتے ہیں۔ لفت اور ان سائل کی توبیع و تشریع کو سے بین بیان ہوتے ہیں۔ نوت اور ان سائل کی توبیع و کو سے نکات کا سے تعریف نہیں کر سے نکات اور ان ہیں بیان کر دیستے ہیں۔ بودراسل کلام کی اسل مقدود ہے۔ کا صاف اور سیدھا مفہوم بیان کر دیستے ہیں۔ بودراسل کلام کی اسل مقدود ہے۔

مبل السلام ، خوا مجرم عديد الرحى فاروقي ، كانبه طا معه مليه اسلاميه و إلى المه فارات ، ما ترجمان الفران بالمبروان الفران بالمبروان الفران بالمبروان الفران الفران بالمبروان الفران الفران الفران الفران الفران المبروان الفران الفران الفران الفران المبروان المبروان الفران الفران الفران المبروان الفران الفران الفران المبروان المبروان الفران الفران الفران المبروان المبروان المبروان المبروان المبروان الفران الفران المبروان المبر

حب بروقع آیات کی شان نزول بھی بیان کرتے جائے ہیں جب سے کلام کامقعدد
اور زیادہ واضح ہوجا تا ہے ۔عام لوگوں کے لیے برطرز تفسیر بہت مغید ہے کیؤکلاس
میں بیجیدہ بخبی نہیں ہو تیں ۔ بعض مقابات برخواجہ صاحب مداعتدال سے شجاوز میں بیجیدہ بین نہیں ہو تی الله تؤل التی شجا دیک کی تفسیر کرتے ہوئے کھے بین الله تؤل التی شجا دیک کی تفسیر کرتے ہوئے کھے بین انسان اور اس کے اللہ کے درمیان کسی دابطہ کی صرورت نہیں ۔ وہ نوو ہر انسان کی بات سنتا ہے ۔ اس آیت سے ان جا بل مسلمانوں کو سبق لینا جا جی جو بیر کھیے ہیں کہ اس کے بغیر انہیں تقرب الحاللہ میں ماصل نہیں ہوسکتا "

اس بیان سے بیر برستی کار دمقصود سے ،مگرنز دبیہ سکے جوش میں مقسرتے باطل سے ساتھ من کی بھی تردید کردی۔ الندتعالیٰ سے دعاکستے ہیں اس سے بارے یندوں کو وسیله نبانا ملکه توسل کا النزام کرنا بھی کوئی ناجا تزفعل نہیں ہے۔ اور نبراس سے برلازم آنا سیے کہ توسل کرنے والا خداسے سمیع الدعا اور قاضی الحاجات ہوتے براعتها دمنهي ركصا- سخارى شركف مين بيرواقع منقول مي كرصب كمهى اسك بارال به قانوستیه ناعمراین الخطاب رصی الله عنه سخت تعالی سے عرص کرنے کہ ضرایا ہے ہے ہم نبی صلی انتدعلیہ وسلم کو وسیلہ بناکر تھے۔ سے بانی برسا نے کی دعاکیا کرستے ہے اور تو یا نی برسا دیا مقا۔ اب ہم ترسے نبی سے جاکو تیرسے پاس وسلہ بناتے ہیں۔ توہم پریا نی برسا دیسے "عام الر مادہ میں حب سخت تعطیر انوبسے مرسے خطیر د بینتے ہو تے فرمایا کہ توگو! رسول انٹرصلی انٹرعلیہ وسلم صفرت عباس کو اپنتے والد سی میکه سمجھتے سفے۔ تم بھی اپنے رسول کی بروی کرواور انہیں اللہ کے باس وسیارناؤ، خود حصرت عباس بن عبدالمطلب رصنى الشرعنة حبب لوكون كى در خواست ببدعات تعلق سیے اس کی بنار بر قوم مجھے تیرسے صنور لائی سیے ؟ علامہ ابن مجرعسفلانی ان افاقعا كونفل كرني كي بعد تكفت بين ترعياس كي قفته سسي بيات بمكلتي سب كمايل

خروصلاح اوراہل سبب نبقت سے سفارش کرانا مستحب ہے ' دیکھو فتح الباری میلد ۲ ۔ میں ۱۳۳۹) صحابر رصوان التہ علیم کے اس فعل سے جو لفول صفرت تم نو و عہدر سالت بیں بھی ہوتا تھا ، تا سب ہوگیا کہ توسل سجا تے بنو داسلام کے خلا و تربیل ہے ۔ بلک برا کیک طرح سے ابنی گناہ گاری بر ندامت و شرساری کا اظہار سے کہ نبدہ کو فدا کے سامنے براہ راست ابنی درخواست بیش کرتے ہوئے شم ان ہے کہ نبدہ کو فدا کے سامنے براہ راست ابنی درخواست بیش کرتے ہوئے شم کو فی حابا ہا کہ میں اسلے بیار ول کو وسلیہ بنا کرما حر دربار ہوئے ہیں۔ کیکن اگر وہ نفس توسل کی بنا دبر بہبیں بلکہ انتخاب وسلیہ بین غلطی ، اور فاسی کوما ہے ہے کہ بنا بر بہبیں بلکہ انتخاب وسلیہ بین غلطی ، اور فاسی کوما ہے ہے کہ بنا بر ۔ اسی طرح اگر کو تی شخص برخیال کرسے کہ بغیر توسل کے خدا کسی کی دعا سنا ہی بنا بیں ، تو بر بھی غلط ہوگا۔

# الم عساقي صاحب في المسروران

تفسیرفران مولفه ما دری سجے علی سخنی صاحب، لاہور قبست عر قرآن اور باتیبل کا تقابلی مطالعہ۔

> تفسیرقدان، با دری حصالی شخش صاحب ترجمان الفران با بست رسع اثنانی شسته د میلد ۴ عدد می بمین شاکع مهوا -

## ورال عربي الرووب

قرائب ولال اسرمایی انگریزی رساله زیرا به نام مولوی الومح مسلح ساحب ضخانست به اصفهات رقبیت سالاند و فرز قرا کند و لط حدر آباد صفاند ترمین باصون نرجه

وصد ہواکہ مولوی محد مسلم صاحب نے اس نام سے ایک نوند کا برجہ شائع کیا تعاص براس زماند میں تبصرہ کر دیا گیا تھا۔ اب ہمیں اس کا بہلا نبروسول ہوا ہے۔ جس سے علم ہواکہ اس کی باقاعدہ اشاعت سروع ہوگئی ہے۔ رسالہ بین نام ترمصنا مین قرآن مجید کے ستعلق ہوتے میں۔ لیکن کہیں نمیالات کی ہے اعتبدالی بھی بائی باتی ہیے۔ مثلاً نواب مرزا بار جنگ بہا در وسلطنت آصفیہ کے قاضی انفضا ہی نے اپنے مسئون قرآن شرفین کی مرزا بار جنگ بہا در وسلطنت آصفیہ کے قاضی انفضا ہی ہے اور کا مجید کو قرآن شرفین کی انسانی تعلیات کو کس طرح بھیلا با جائے " ہیں بین عیال ظاہر کیا ہے کو قرآن مجید کو سی نفر کر ان شرفین کی الدوں قوت اور وقدت کو صنائے کرنا ہے اور بیر کہ جو لوگ عربی نہیں جا سے ان کو نور وٹ فرآن اگر دو میں بیٹو صناحیا ہے بیکہ نماز بھی اُرو و بہی ہیں اواکہ نا جائے۔ یہ عداعتدال سے صربی شہاون سے۔ قرآن مجید کو سیجھنے اور اس کے معانی کا ادراک کرنے کی صنورت سے کسی کو انکار نہیں اس پر جینا بھی نور دیا مباسے ، ہر ذی عقل اس سے اتفاق کرے گاہ کیکن فہم قرآن کی

ترجان القرآن با بست محم الحام من وجلد 4 عدد ا) مين شاتع بهوا-

حابيت كيح بوش ميں اتنا برط صابا كم منو و قرآن ہى كى نلاوت اور اس كيے تفظ كو ففنول اور تصبع اوقاست قرار د سبے دیا ماستے، اور نماز تک سیسے اس کوخارج کر د بینے کی تنفین کی ما ستے ،کسی طرح ما تر نہیں سیسے ۔ بادی النظر میں بر بالکل معقول بات بنعلوم مهم نی سبے که آدمی حس زبان کومانیا اور سمجھانیمواس کی عبادت کو طویطے کی طرح رہے لذا ایک لاحاصل فعل سبے ۔ نیکن اگرزیا وہ نما ترنظر سے دیکھا ما ستے تداس خیال کی غلطی طاہر ہوجائے گی قرآن مجبد کی حقیفت بیرنہیں ہے کہ قلب رسول برصرف معانی کا القار ہوا ہے اور ان معانی کورسول نے اپنی زبان ہیں اداکہ دیا ہو۔ ملکہ قرآن کے معانی اور الفاظ دوزن خداكى حاسب سے بہں اور قرآن كا اطلاق صرف ان ہى الفاظ برہوتا سہے ہو مذراجہ وى المستحضرت عليه الصلواة وسلام برنازل بهوست مبن وان الفاظ كزيج ولأكرمحض ان كامفهم خواہ عربی میں بیان کیا جا ہتے یا کسی اور زبان میں اس کو قرآن پہیں کہا میاسکتا ، نہ اس کی تلاوت قرآن کی تلاون مهوسکتی سیسے ، اور بنراس بږوه تواب مرتب مهوسکتا سیسے ہو کلام الہی اور آیاست قرآئی کی تلاوت سے سلیے مخصوص سیسے اور نداس کوبڑے سنے سسے نمازا دا مہوسکتی سیے ، کیونکہ نماز ہیں قرآن ، کا بر صناصروری سیے ، اور قرآن کا ترحير قرآن 'نهين سنهے۔ علاوہ بريں بيا يك حقيقت سيے كركلام الہي كے الفاظ ميں اس قدر دسیع معانی بوشیده مهی جن پر کوئی انسانی کلام حاوی منہیں ہوسکتا ۔انسان خوا ہ كنت بى علم ونفنل اورنصريت سيحسا تقاس كانترم كرسيده والبييرالفاظ بهم بينجابي تنہیں سکتا جوالفاظ قزان کے تمام مفہومات کو اداکر سنے واسے ہوں۔ اس لیے فران کاکوئی ترجم معنوی حیثیت سلے بھی قرآن کا قائم مقام منہیں سیے ۔ بھرصا حب مضمون کی نظراس طرمت بھی نہیں گئی کر حس جیز کو نضیع و فسنت اور تصنیع فوت سمجھ سے بهي الشي كى مبدولست قرآن مجنيرسا طست نبروسوبرس سيسرا فعظ ملفظ معفوظ حيلااً رياسهے اگرا مبتدار سسیمسلمانوں کو قرآن سے بیاستے اس سے تراجم کے ساتھ شغف رہنا نداج عبسائیوں کی طرح میں نوں کیے پاس بھی صرفت ترسیمے ہی ترسیمے ہوستے ہوستے جن سکے اختلات ہیں دین کی اصل ہی گم ہوکررہ ماتی۔

(ب

## 

- انگرېزى ترجمه ميى سخارى ـ
- ه سیرت نبوی برایک محققانه تبصره به
  - ت تخري رسول.

## 

انگرنی زبان میں قرآئ مجید کے تو بہت سے ترجے ہو تیکے ہیں۔ اور اب بھی ہوں سے ہیں۔ نین صدیث کی سے متعدل آج کا آج کا ترجم نہیں ہوا۔ اور بہ ایک ہمہت بین میں کہ وجہ سے انگریزی نوان لوگوں کے لیے اسابہ سے لیک ہمہت بوٹا مشکل تھا۔ نہا بیت سترت کی یات ہے کہ اس کی کو بوراکر نے کا بیڑا ہمارے ایک جرمن نوسلم مجائی نے انظایا ہے۔ اور مدیث کی سب سے کا بیڑا ہمارے ایک جرمن نوسلم مجائی نے انظایا ہے۔ اور مدیث کی سب سے نیادہ اہم کما بیٹ بخاری 'کو انگریزی میں نتقل کرنا شروع کر دیا ہے۔ فاضل ہم بیٹ مستعلق ہمارا نیال ہو سے کم موجودہ دکور میں جنتے اور بین مصنوات سے اسلام قبول کیا۔ ان میں شاید ہم ہت کم آدمی الیسے ہوں کے جودل ودماغ اور علی زندگی کے لیا طلب تعدید میں جرمض سطی نظر سے اسلام کی بعض خو بیاں دیکھر سلمان ہو یا ہتے ویا ۔ تے میں جمنوں سطی نظر سے اسلام کی بعض خو بیاں دیکھر سلمان بردیا ہے ہیں ، نگ

ك انگرېزى زم مېمح البخارى ، از جناب محد اسدىما دىب ـ ترجمان القرآن ما بن رىبىج اثانى تشريلا عليد دا عدد مى مېرستالغ بېوا ـ

در حقیقت قبول اسلام سے ان کی فرنیت اور ان کی زندگی بین کوئی خاص انطاب منبین بهوتا - ان میں سے اکثر تو اسلام کے ابتدائی اصولوں کے کونیبیں سیمقتے ۔ بکہ مغربی تہذیب کے تصورات اور زمانہ تعدید کی دسیع الشربی سے اصول بہایت گہری حظوں کے ساتھ ان کے دل درماغ پر جے ہوئے ہو تے ہیں۔ لیکن محماس مساب ان توگوں سے بالکل مختلف میں - ان کی گاب سے ۱۳۲۶ ۸۰ میں ۱۳۹۹ (عجم محمد محمد میں مسلمان میں مالی میں میں بہت کم الیسے ہوں کے مواسلام کو اتناصیح سمجتے ہوں اور معنوں نے اسلام کی دوج کو آنتی اجبی طرح موزب کیا ہو ۔ یہ چیز محصن نہم ہی کی مذبک منہیں ہے۔ اور اسلام کی دوج کو آنتی اجبی طرح موزب کیا ہو ۔ یہ چیز محصن نہم ہی کی مذبک منہیں ہے۔ اور اسلامی لائے کا کافی مطالعہ کر بھیے ہیں - اس بنا ربوہ مہر طرح اس سے اہل میں کر بنیاری میں کر بنیاری میں کر سابی کی سیر میں کر بنیاری میں کر سابی کا کر جر اور تحقید آنگریزی زبان اور علوم دینیہ کی تحصیل ہی کی میں میں کر بنیاری میں کر سابی کا کر جر اور تحقید آنگریزی زبان میں کر سابی کر ساب سے ایک کا کر بنیاری میں کر سابی کر سابی کر ساب ساب سیر میں کر سابی کر ساب سیار میں کر سابی کر ساب سیار میں کر سابی کر سابی کر سابی کر ساب سیار میں کر سابی کر سابی سیر ساب سیاری کر سابی کر سابی کر سابی سیر ساب سیار کر سابی کر سابی کر ساب سیاری کر سابی کر سابی کر سابی کر سابی ساب سیاری کر سابی کر سابی کر ساب ساب سیاری کر سابی کر سابی سابی کر سابی کر ساب سیاری کر ساب سیاری کر سابی کر ساب سیاری کر ساب سیاری کر سابی کر ساب سیاری کر سابی کر سابی کر ساب سیاری کر ساب سیاری کر سابھ ک

تزجم کامرف بہلا مصداس وقت ہمار سے بیش نظر ہے۔ او براصلی کی متن کے خاتمہ کہ بینی سے۔ اور انگریزی ترجمہ ہے۔ اور نیجے منقر گرجا مع مواشی درج کے گئے ہیں. ہم باب کے اور انگریزی ترجمہ ہے۔ اور نیجے منقر گرجا مع مواشی درج کئے گئی ہے۔ اور انگریزی ترجمہ ہے۔ اور نیجے منقر گرجا مع مواشی درج کئے گئی ہے۔ اس اخر میں ایک مدیث کے متعلق بٹایا گیا ہے۔ کہ دہ نو د بخاری میں اور صد میٹ کی دوسری کما بوں میں کہاں آئی ہے۔ اس کے بعد بورے باب ہے اجالی تبصری کرد باگیا ہے۔ تاکہ لوگ بورے باب کے مطالب اجبی طرح سمجہ میں۔ ہم نے ترجم اور حواشی کو پورے غور سے ساتھ ففظ بلفظ دکھیا۔ ہمارے نزدیک مترجم نے سمجھنے اور سمجھا نے کاستی ا داکر دیا ہے بخصوصاً جہاں کہیں انہوں نے حب بید نوٹ کے میں نہوں کے مطابق احاد میں نہوں نے حب بید نوٹ کی میں کہیں۔ انہوں نے حب بید نوٹ کی میں کہیں انہوں نے حب بید نوٹ کی میں کہیں انہوں نے حب بید نوٹ کی میں کی میں کہیں۔ انہوں نے حب بید نوٹ کی میں کہیں انہوں نے حب بید نوٹ کی میں کہیں۔ انہوں نے حب بید نوٹ کی میں کو میں کے مطابق احاد بیث کی مشکلات کو صل کیا ہے۔ دو تو انہی کا معت ہے۔

مرجم ہمار سے مکے میں غربیہ الدیار ہیں۔ اور ا مہوں سنے آنئی ہوگی کتاب سی اشاعدت کا بار اپنے افررسے کر ہوئی ہمست کا اظہار کیا سہے۔ اب بیہاری قوم کے انگریزی دان حضرات کاکام سیے کہ اس کتاب کوکٹرت سے خریبی تاکہ ہم کم کا مسلم کا کا میں کا کہ ہم کا اس کی مدوسلے۔ بوری کا اس کا اس کا اس کا اس کا میں ہمی مدوسلے۔ بوری کتاب تین مصول ہیں شائع ہوگی۔

إلى اليف بناب المناكريم صاحب ورداني صنفاست ١٩٠٠ اصفحات وفز اخبار سريحه، ومناحب ورداني صنفاست ١٩٠٠ اصفحات وفز اخبار سريحه، ومبير سنج رود الايور وسنج رود الايور وسنج كراباي وربي الركم ما ريخ كراباي وربي الركم ما ريخ كراباي وربي الكرم اورا نكار انورت و الشرك اورا نكار انورت و

(Muhammad the prophet) نالبعن منباب نصل كريم ساحب درّاني و البعن منباب نصل كريم ساحب درّاني و من البعث منبي الثاني ١٥٠١ و معلد و عد درم عمين شاتع مبوا و معلد و اعد درم عمين شاتع مبوا و معلد و اعد درم عمين شاتع مبوا و المعلد و اعد درم عمين شاتع مبوا و المعلد و ال

/

تاریخ کے نقط نظرسے ابھی کم بہت کم کھاگیا ہے۔ بسٹرد دّانی لائق مبارکبا دہبرکہ انہوں سنے اس تشعنموں کی طون توجہ کی۔ اگرج بیصنموں الیا ہے جس بربہت مشرح ولبط کے ساتھ تھے کی صرورت ہے۔ اور اس بیں تحقیق کے اننے گونٹہ بی مشرح ولبط کے ساتھ تھے کی صرورت ہے۔ اور اس بیں تحقیق کے اننے گونٹہ بی کراکیک مختصر کی اس بی سے حاوی ہوسکتی ہے۔ کین در آنی صاحب کراکیک مختصر کی اس بی میں کھا ہے ۔ اور الیسے موثر انداز بیان میں کھا ہے جہ مہذب وماغوں کو ابیل کتے بغر بہیں دہ سکتا۔

بعض مقامات برمصنف نے الیے خیالات کا اظہار ہمی کیا ہے جن سے
الفاق کرنا ہمارے لیے فشکل ہے۔ شالاً ان کا عرب ما ہلدیت کی برا تیوں کو تعنیف
اور ان کی خوبیوں کو کراں فقد رنابت کرنا - ہماری رائے بیں ربطی می تک غیر متوازل
ہیں ۔ اس کو شنش بیس انہوں نے شرک اور انکار آخرت مبیں جیزوں کو نمدنی
معامت کے مقابلہ بیس خفیف ترفرار دسے دیا سے اسان کے صرف مذہبی اعتمادات
ہی دونوں تمام برا میوں کی محرط ہیں - اور ان سے انسان کے صرف مذہبی اعتمادات
ہی میں خوابی نہیں آئی بلکہ لیرری انسانی نہذیب مجموعی حیثیت سے فاسد ہو کر روجاتی
ہی میں خوابی نہیں آئی بلکہ لیرری انسانی نہذیب مجموعی حیثیت سے فاسد ہو کر روجاتی
ہی میں خوابی نہیں آئی بلکہ لیری انسانی نہذیب مجموعی حیثیت سے فاسد ہو کر روجاتی
الیسی نفیں ۔ جن کی بنا ربر محمد صلی الشرعلیہ وسلم کی بعث سے کے لیے اس قوم کی برائیوں کو ملکا
زیا دہ موزوں نفی ۔ لیکن اس نظر بیری تا سے کر سے کہ یہ سے سا تھ یہ بیز اس لیے کشکتی ہے
زیا دہ موزوں نفی ۔ لیکن اس نظر بیری تا است مرسی سے سا تھ یہ بیز اس لیے کشکتی ہے
کر اس بحث میں صدف سے خوالات منعدد مقامات پر اسلام سے بنیا دی اصولوں
اور تعلیم قرآتی کی محکمات سے ٹکرائے ہیں۔

## ا خری رسول

سخری رسول آنالیون جناب ما براتقا دری صاحب صنخامت ۱۰۰۰ صفیات به مکتبه علمیه ، جار مینار سمیدر آنا و دکن . سیرت نبوی کا ایک عام فهم بهاین .

حباب ماہر نے اس کتاب ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت باک بہت سادہ اور عام فہم زبان میں کھی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ مولو دکی سے اصل کتا بوں کے بجاتے اس قسم کی کتابوں کو رواج و باجا ہے۔ جن ہیں سیرت باک کے صبح حالات ہوں اور ساتھ ساتھ اساتھ کے مام مذائی رعابیت کو ملحوظ کو کو کر بیان کو زیا وہ رنگین اور سے مقد بہتے ہوگا ہے۔ بیا بی میں نعتیہ اشعار میں لا سے جا ہے۔ بینا ب میں عام ذاق میں فدر لیست ہوگا ہے۔ اس کو بلند کر نے کے بیصنوں شخص کے باب میں عام ذاق حین فدر لیست ہوگا ہے۔ اس کو بلند کر نے کے لیے صرورت ہے کہ ماہر جیسے میں فدر لیست ہوگا ہے۔ اس کو بلند کر نے کے لیے صرورت ہے کہ ماہر جیسے قا ورا لکلام شاعر صبح قسم کی فعیں کہیں۔ اور آن کو عام رواج ویا جا ہے۔ لعمن مقالات ربصنف نے ہیں جن مقالات ربصنف نے ہیں جن مقالات ربصنف نے ہیں جن

آخرى رسول، تالبعن خاب ابرالقادرى صاحب زجان الفران بابت جادبى الاخرى ورجب ۱۵ ما اهر اعدد ۱۷۱) مبی شائع بهوا- کی اصلاح صروری سے۔ مثلاً نبی صلی اللہ علیہ وسل کو حکہ مجھ نہ نہنشاہ کھا ہے۔

حالانکہ محفور نے نو داس لفظ کوغیر النہ کے سیے استعمال کر نے کی ممانعت فرمائی

سیے ایک حکہ محفور کا جہرہ سورج سے زیادہ جیگتا تھا۔ اور آ ب کے

سینہ میں مشک و عنبرسے زیادہ فوشیو تھی۔ یہ محف ایک عشید ت مندانہ مبالغہ ہے۔

اور سرکار دسالتماب کے محاس و خصائل اس سے بالا تر ہیں کہ آپ کی فعنیات بیان کے

محلے اس تسم سے مبالغوں کی صرورت ہو۔ تر تبیب و افعات میں بھی کچے فروگذا شتیں

دہ گئی ہیں۔ مثلاً با وشاہوں کے نام آ ب کے دعوت ناموں کا ذکر فتح کہ کے لعد کیا

سے۔ حالانکہ اس سے بیلے ہونا جا ہے تھا۔

#### (G)

### ساسا ما ده و الما مه

- اسلام كاسياسى نظام
  - تعلافت وسلطنت
- تشحر مکیب آزادی نسوال اور جان اسٹوارٹ مل
  - اسلام اوربين الاقوامي قانون
  - بمندوستان ميں مترعى فانون كامسكه
    - مسلمانول كاتعلىم ستله
    - مسلمانوں کے کرنے کا اصل کام

## السلام كالمحالي المحالي

اسلام کاسیاسی نظام | تکیم محداسحاق صاحب سند بوی نمبر ۱۹۸۸ حین گنج کان بور

اس موضوع برقربیب سے ذمانہ میں بہبت کچے کھاگیا ہے کیکن افسوس ہے کہ خاص علمی شخفیق اور صحیح اسلامی ذہنیت کے بیجا سے جس جزیر نے لوگوں کو اس طون متوج کیا سبے وہ محفق مسلم قوم برستی 'کا مغذ بہ سبے ، اسی وجہ سے اسلام کے تصور دباست اور نظام میکومنت کو سمجھنے اور ببای کرنے میں سخنت غلطیاں واقع ہو کی ہیں خام ہر سے کہ جو نظریہ ایک غیر تو می اسٹیسٹ بنا ناجا ہتا ہو ، قرمیت اور قوم برستی کی علینک چڑھاکہ اس کی صورت افر میں و تبیجی عباسکتی سبے ہ

زیرنظ کتاب دوسری تحریروں کی برنبیت بدر جہا ننیمت ہے ، مگر مصنف سنے بلامزورت مسلما نان بند سے قرمی مسلے اور بند و وانگریز کے سا بندان کے تعلقات کی بحث بھی کرکتاب کی اصولی حیثنیت کوسخت نقصان بہنجا یا ہے ۔ انہوں نے ابنی تحریر بیں اسلامی اصولوں کی برتری و کھا شے بہوستے مسلم قرم کو اچھا لئے کی بے موقع مورششش کی ہے اور جا ببجا دوسری قرموں اور جا عنوں پر بوٹیس بھی کرتے گئے ہیں ۔ موششش کی ہے اور جا ببجا دوسری قرموں اور جا عنوں پر بوٹیس بھی کرتے گئے ہیں ۔

اسلام کاسیاسی نظام ، تکیم محداسحاق صاحب سند بایدی ترجمان انقران با بنت اکست ۱۹۸۰ د میلد ۱۱ عدد ۱۱ میں نشائع بهوا -

اس بین شک منہیں کا س طریقہ سے مسلمانوں کے دل کا بخار تو نکل ہا تا ہے ، گر اسلام کی طوف سے دلوں برجو تفل جرا معرف ہے ہیں۔ ان کا اصاس کسی کونہیں ہوتا۔

اصل مسلمہ کی تحقیق بہت زیادہ صف صحح ہے ، لیکن سائنٹیفک نہیں ہے۔

مثلاً دورِ ماصر کے دوسر ہے سیاسی ، معاشی ومعاشر تی نظاموں کوصرف بڑا کہا گیا ہے گران کے بنیا دی اور اساسی اصولوں برنیقید کر کے ان کی کمزوری نابت نہیں کے گران کے بنیا دی اور اساسی اصولوں برنیقید کر کے ان کی کمزوری نابت نہیں کی گئی ہے۔ کتا ب بیٹے ہوکہ کوئی شخص ہرگز نہیں سے برسکا کہ اسلام دوسر نظام ہائے سیاسی سے کیوں بہتر ہے ۔ ایک اور بیٹی ضامی بین ظرائی ہے۔ کیا سالم می اسٹیٹ میں سیاسی سے کیوں بہتر ہے ۔ ایک اور بیٹی نظری تی ہے ۔ کیان بر بیپلوتش ند ، غیر میں اور دستورالعمل بیسی قدرتفصیلی نگاہ ڈالی گئی سے ۔ کیکن بر بیپلوتش ند ، غیر مرتب اور غیر مدیل ہے۔

تبیری کمی یہ سے کہ اصطلابت سے استعال اورطرز بیان میں علم السیاست کی نیبری کمی یہ سے کہ اصطلابت سے استعال اورطرز بیان میں علم السیاست کی زبان سے کافی مدد مہیں لی گئی سے اس کا تحاظ بہت ضروری تھا۔ مجموعی طور برکتاب ایسی ، میراز معلومات، اور قابل مطالعہ ہے۔

#### مرا وم وساطره

نها فست وسلطنت ، داکرسپرس صدایتی مسلم این بودنسی علی کرده -

میراس مقالدکا آردو ترجمہ ہے جو مولفٹ نے ڈاکٹر میٹ کا ڈکری طامل کر ہے۔

سے لیے لندن یونیورسٹی میں میٹنی کیا تھا۔ اس کا نام غلط فہی میں ڈا سنے والا ہے۔
آدمی اس نام کو برٹر تھ کر یہ گان کرنا ہے کہ شا یہ اس میں نماا فت اور سلطنت کے اصولی فرق وا متیار کو نما بیاں کیا گیا ہوگا۔ مگہ در اصل ہرا کیے۔ نار بنی معنون ہے جب میں مالوں کی تاریخ سے اس نماص وور سے بوش کی گئی ہے جب جب کھیا سیوں کی نام نہا دفالفت سیاسی اقتدار سے فروم ہوکہ دفتہ رفتہ ایک قسم کی مذہبی یا با تی میں تبدیل ہوگئی تنی اور اس سے دریاز ممالک میں تکمرانی کے عملی انعتیارات پر دوسر سے متعرف ہور ہے تھے۔

اس کے ذیر از ممالک میں تکمرانی کے عملی انعتیارات پر دوسر سے متعرف ہور ہے تھے۔

ڈاکٹر صاحب نے اس دور کی تاریخی وسیاسی تحلیل کر کے یہ دکھا یا ہے کہ امک ہی نظر ارضی میں نہ نہی نمالافت " کے دوم خلف النوع ادار ہے کس خطر ارضی میں نمانہ بی نمالافت " کے دوم خلف النوع ادار ہے کس

خالافت وسلطنت ، فواكر سيره ن صديقي مسلم بونيورسلي على كراه ترج ان القرآن باست ابريل ايم 19ء دربد بدا عدد دم، مين شائع بهوا -

طرح ببیرا ہوستے مکس طرح ان کا ارتقا ہوا اور تبین بیارسوم بس مک ان کے درمیان کس تسم کے تعلقان رسیے۔

موصورع بالانشبروكيسب سيء اور فاكر مماس سية بهبت اجها فارسخي مواد فراسم كيا سبيء تكن بركبابرا اسب كداس مواد برسجت كالعجانداز امنون سنه اختبار كياسيه وه ابل بورب كے ناريخي ذوق سين زياده مناسيت ركھناسيے - اسلام اور اسلامى ناريح سيخ نفط تنظر سندان كى سجعت بذصرف نافض سبے بكرمسائل كوصاف كمسنے كے سجاستے اور زیادہ الحجادینی سیہے۔ اگروہ مغزیی مذاق سے سجاستے اسلامی مذاق کی رعابیت کریتے تو بہلے خلافت کے معنی ومفہوم کومنعین کرستے ، بھروا صبح طور پر يرتنا ستے كرعباسيوں نے يا باتى اور فنصرست كيمين مجوعه نزيفظ تفلافت الكا طلاق كيا تمقاوه حقيقى اسلامى خلافت سيسے كس قدر مختلف تحقا اور ان دونوں تضيفتوں كى وضا كرسنے سے بعد اپنا مارسنی بیان بیش كرسنے-اس منقع سے بعد ڈاكٹر صاحب سنے حس طرح واقعاست كوبيا ل كياسيه اس سعد يغلط فهى واقع بهوتى سيسكروا فغى وه ندسي خلافت مقى عيس سيساخ كارسلطنت مبرام و تى بيمالا نكردرا صل يو كيه بيوا وه بير تفاكر ابتدائی شامان عباسیر کی بنائی ہوئی معجون مرکب شحلیل ہوگئی ، اس کے ایک بیزریعنی يانا في كوبعد كي عباسي سنهال كرمبيط كية اور دوس سيرز ربعني فيصرسي كو دوسرون ۔نے یا شط کیا ، اور مجریم وونوں گروہ مذہبی اصطلاحوں اور مذہبی لیاسوں کومحن ای حال سے طور پر استعمال کرسے صدیوں کسے عوام کو وھوکا دستے رہے۔

State Section .

#### محركم ازادى تسوال اورمان استوارك في

محکومیت نسواں عبان اسٹوارٹ ملی کتاب (On liberty) کا ترجمہ سعین الدین انصاری

بل نے بیک اندوں میں عدی کی اس حالت کے خلاف استجاجی کی خوش سے کہی تھی صب کہ انگلتان میں عورت کے قانونی حقوق مرد کے تقابلہ میں گویا کچھ نہ تنے ، ادر معاشر میں مہی برا نے میری تصورات کے اثر سے اس کی میڈ بیٹ کم ترتقی ۔ ان حالات کے خلاف استجاج کرتے ہوئے مل سنے عورت کے سینے انصاب ' ماصل کرنے کی کوشش کی ، امتجاج کر کے تی ہوئے مل سنے عورت کے سینے انصاب ' ماصل کرنے کی کوشش کی ، مرابر کر دیا جائے ۔ اس طرح وہ فادان تہ ایسی روش برمبل بڑا ہو حورت مرداور انسانیت ، کسی سے مرداور میں انسانیت ، کسی سے کے بی انصاب نہیں کہی جا سے نظری حقائق کا بابند بنا ہے کو فطری حقائق کا بابند بنا نے کے بیجائے نظری حقائق کا بابند بنا نے کی کوشش کرتے بنانے کے بیجائے نظری حقائق کا بابند بنا نے کی کوشش کرتے بنانے کے بیجائے نظری حقائق کو ایک بیاب بند بنا نے کی کوشش کرتے بنانے کے بیجائے نظری حقائق کو ایک بیاب بند بنا نے کی کوشش کرتے

محکومیت نسوال بیان اسطوارش مل کاتاب (On liberty) کو ترحم... معین الدبن انعداری، ترح کان القرآن با بست بیتم اکتوبرنومبرایم ۱۹ سر دصله ۱۹ عدد ۳،۲۰۱۱) میں شائع کا۔

یں ، اور اس بنا برمین براتی خوا بیول کی اصلاح کمسنے کے سلیے استفتے ہیں ان سيس مبترخ ابيان فو دبيد اكرد سيفين واخلاقيات اور اجتماعيات مين ان توتون کی کوئی ستحریر افسوس سیے کہ اس عدم توازن سنسے خالی نہیں ہوتی - بل کی اس کتاب کورشے وقت السامحسوس ميرنا سي كراس كالمنصف والانه تواكيب سائنسك سي سي سب سي ايني راستے کوٹا بن شدہ سائٹھک حقائق سے تابع رکھا ہو، اور ندایک حکیم سے حس نے انسانی تیران کے بنیادی مسائل بیر کے لاگ اور حقیقت بیندانه طرافیر سے غوروخوص گرسے ایک، داستے قاتم کی ہو۔ بخلات اس سے وہ ہم کوصا مت طور برا یک وکیانظر آ اسبے ہوا بینے مقدمہ کونا بست کرنے سے سیے ہوتسمی کھینے تان کردہا سبے، ندمغالط ديينے سيے بوكنا سبے ، نه واقعات كونود مروركر اپينے منشا سے مطابق وصالنے سے را زربتا سبے، اور نہ اسینے مخالف دلائل کونچ کسے سا سنے ملکا نباکہ بیش کرتے ہیں دریع کرتا ہے۔ اسی قسم سے خام کارمفکرین کی رمینمائی کا نمینی سیے کہ اٹھار ہویں اورانیوی صدی سے پورسے کی تمدنی خوا ہوں کی اصلاح جن سنسے طریقوں سسے گئی وہ ہیںوہوں سدی میں پہلے سے برزخوابیاں پیداکرنے کے موجب مہوستے۔ اب یہ ہماری برقسمتی سے كران توكوں كے منفیم افكار ہمارى بيلك كسے ساسنے بلاكسى تنفيد كے بيش كے جاہدے مېں، حالانکه ان افکار کے عملی نتا سج بھی دیکھیے جا کیکے ہیں، اور ان نتا سجے خلافت ننود لورسیه مهی میں احتیاجی آوازیں مھی ملند مہو فی مشروع ہوگئی میں ۔

### اسلام اور من الافواكي فالولي

قانون ببین الممالک: و فراکی حمید الند آستا و جامعه عثمانیه، قانون ببین الممالک: و فراکی حمید الند آستا و جامعه عثمانیه، کتبر ابراسیمی میدر آباد و کن و ضنحا مت ۲۰۸ صفحات و ببین الاقرامی قانون کے ارتقابین مسلمانوں کا مصد ترجمہ کی شمرانیاں ببین الاقرامی قانون کے ارتقابین مسلمانوں کا مصد ترجمہ کی شمرانیاں

یہ کتا ہے بین الاقوامی قانون یا بااصطلاح قانون بین الماکک 'پرورسی اغراض کے یہے کھی گئی ہے۔ مؤلف کا یہ خیال میجے تہیں کہ اردو کے لیے یہ مومنوع بالکل ٹیا ہے۔ اس سے مہلے مھی ایک شخص بین الاقوامی قانون کے شعبہ حباک برتفصیل کے ساتھ۔ کھے حبا ہے۔

ف قانون ببن المالك : - فواكم حميد الله المتعاديا معه عنمانيه اكتب ابرا مهيم ميداً باوكن مناست ٢٠٠ صفحات . بين القوامي قانون كوارتقابين الماندن كاست ٢٠٠ وانبان . المقاست ٢٠٠ صفحات . بين القوامي قانون كوارتوب من والمائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المواد والمعاد المعروب المقالة المعاد المعروب المعاد المعروب المعر

ہم کوست زیادہ نوشی ہے دیکھ کر بہوئی کہ متولفت نے اُن نو فعات کو پوراکیا ہے جو ایک سلمان محقق سے والب تہ مہدتی ہیں۔ اہل پورب نے بین الاقوامی تعلقات کی شہذیب کاسبق مسلما نوں سے معاصل کیا۔ اور ایک نہایت ترتی یا فتہ بین الاقوامی قانون . مزنب صورت بیں اُن سے بایا۔ مگر اُن کی اصان فراموشی نے اتنی بھی امبازت ندی ۔ مزنب صورت بیں اُن سے بایا۔ مگر اُن کی اصان فراموشی نے اتنی بھی امبازت ندی ۔ کدوہ بین الا توامی تعلقات کے نشوونما کی تاریخ بیں کہیں مسلما نوں کے مصنہ کا اشارۃ ہی ۔ کدوہ بین الا توامی تعلقات کے نشوونما کی تاریخ بیں کہیں مسرت سے کہ ڈاکٹر جمیا للہ اعترات کرتے۔ اب بیکام ایک سلمان میں نہرتا ۔ جنا نج بہیں مسرت سے کہ ڈاکٹر جمیا للہ کہ سلمان ہوں کو ایم بھی طرح ناامر کردیا ہے کہ موجود ہ فالوں مصاحب نے اپنی کتاب میں اس مقتصت کو اجھی طرح ناامر کردیا ہے کہ موجود ہ فالون کے بین الاقوام کے اصل بانی مسلمان ہیں ۔ نہ کہ اہل پورپ ، اور یہ کسلمانوں کے باس برایا توای بین الاقوام کے اصل بانی مسلمان ہیں ۔ نہ کراہل پورپ ، اور یہ کسلمانوں کے باس برایا توای تعلقات کا ایک مکمل صابحہ اُس وقت موجود تھا حب پورپ بیں اس کا تصور کھی بیدا تعلقات کا ایک مکمل صابحہ اُسے وقت سے موجود تھا حب پورپ بیں اس کا تصور کھی بیدا تعلقات کا ایک مکمل صابحہ میں وقت موجود تھا حب پورپ بیں اس کا تصور کھی بیدا

ترجمه كي تم رانيال

ایک بات خصوصیت کے ساتھ ہماری نظر میں کھٹی اور وہ برہے کہ مؤلفت نے فقط اللہ فقط اللہ

کناب بین صدر آباد کی بین الا توامی حیثیت پرجوسیت کی گئی ہے وہ بڑی مد کسک بے جوابی وہ بڑی مد کسک بے جوابی وہ بین الاقوامی قانون اس سے سیمٹ نہیں کرتا کہ قلاں ملک کی بیز دیشن کیا ہونا جا جیتے تھی ۔ بلکہ وہ صرف اس امر سے سیمٹ کرتا ہے کہ بیاناؤی تعلقات میں اس کی بیز دیشن فی الواقع کیا ہے۔ مؤلفت نے اس سیمٹ میں برط کراپنے محب وطن کا تبوت توصرور دیا ہے گرجیں فن بروہ کلام کررہے تھے اس کے ماتھ اس اس میں بیار کیا ۔

#### مندوسال گرام و فالول کامسلر

مندوسان میں فانون شریعیت کے نفاذ کامستلہ مولوی سید عقبل احمصاحب ندوہ المصنفین دہی ۔ اینکومحدن لا ۔ اسلامی دارالقصاری شجریز۔

بین تقرساند ایک الیے سلہ سے بحث کرتا ہے جوہندو سان ہیں۔ ہندو سان میں الوں کی جا سانی میں کرور و و سالانوں کے موجود ہوتے ہوئے انزکس طرح یہ انقلاب رونما ہوگیا کہ جہاں میں کرور و و سلانوں کے موجود ہوتے ہوئے آنزکس طرح یہ انقلاب رونما ہوگیا کہ جہاں معیشت ، معاشرت ، اور نظم مملکت کے سارے معاملات اسلامی قانون کے مطابق معیشت ، معاشرت ، اور نظم مملکت کے سارے معاملات اسلامی قانون کے مطابق میں رہیں ہوئے وہاں جند سائل نکاح وطلاق و وراشت وغیرہ کے سواتحد نی زندگی کے تمام امور اس قانون کی گرفت سے نکل گئے ؟ بھراس انقلاب سے خود ہمارے انوان کا ایکان اور تہذیب و تعدن برسکتے دور رس نتائج متر شب ہوئے ؟ اور کس طرح ہمارے ان محضوس اور محدود شرعی سائل میں بھی ، جن کو برینل لا سے تعبر کیا جا تا سے آگریزی ان محضوس اور محدود شرعی سائل میں بھی ، جن کو برینل لا سے تعبر کیا جا تا سے آگریزی عدالت برساط معدالتوں کا بنایا ہوا اُن شکلوم ٹرون لاس اس میں کو تعیقی بیدا ہوئی ہوئی تو ابت کا سان میں کو ایس میں کو تعیقی بیدا ہوئی ہوئی تو ابت کا سان ہو تھی تا ہوئی ہوئی تو ابت کا سان میں کو تعیقی بیدا ہوئی ہوئی تو ابت کا سان میں میں کوئی حقیقی بیدا ہوئی ہوئی تو ابت کا سان میں میں میں میں کوئی حقیقی بیدا ہوئی ہوئی تو ابت کا سان میں میں کوئی حقیقی بیدا میں بید وجہد کائر نے اس

سله بهندوشان میں قانون شریعیت کے نفاذ کامشلہ مودی سبیعفیل احدصا حسب ندوۃ المصنفین دہلی۔ ایکٹکومحڈن لا - اسلامی دارالقصنار کی تیمویز برحجان القرآن با بیت حنوری ۱۹۱۷ رسلده اسدده) میں شائع ہوا۔ طون بهر موانا کرست بین بین اجتماعی دندگی پرخو دایت شرعی قانون کے نفاذو اجرار کا میں حاصل کریں۔ فاصل مؤلف سنے اس رسالہ میں ان بہی امور پر مخفر اور مرسری بحسث کی سبے۔ انہوں نے بہلے یہ دکھا یا بہے کہ انگریزی عدالتوں گامچھوں لا "کس طرح بیدا ہوا اور کس طرح اس نے اسلامی سٹر بعیت کومنے کیا۔ پھر اُن ناقص اور جزوی تدا بیر کے نفضانات وا سنے کئے میں بورحال میں شریعیت بل اور خلع بال غیر میں در وی تدا بیر کے نفضانات وا سنے کئے میں بورحال میں شریعیت بل اور خلع بال غیر کی صورت میں کی کئی میں ۔ ر

اسلامي دارالقصاري تحوير

آخر میں اس امر بیزور دیا ہے کہ ہندوشان میں کم سے کم جو جرنے ہماری شکات

کوصل کرسکتی ہے وہ ایک اسلامی دارالقعنا کا قیام ہی ہے۔ نواہ وہ ابتداءً می و د

بیمانہ ہی برکموں نہ ہو۔ اس سلسلہ میں وہ موجودہ دستوری طالات کے الدر فیام دارالقعنا

کے امکانات دکھا نے کی کوشنی کرتے ہیں اور فصل خصو مات کے ساخھ سائھ

اقتافت کے انتظام ، مکانت اسلامی کی ٹکرانی ، معاشر تی اور انعلاقی جرائم کے انسلاد

اور سبت الحال سے قیام کوھی دارالقعنا سے متعلق کرنے کی تجویز بینی کرنے

میں۔ ان امور میں اگر چر بہت کچے کام کی گنجائش ہے تاہم بین فنیریت ہے کہ

اب سلمانوں کے تعلیم یا فقت لوگ سجندگی کے ساتھ اس بیلو پر خور کرنے کیوں۔

میں۔ ان امور میں اگر چر بہت بھی توگوں کی تھے میں آنے سکے گئی کہ جس طرز کا

اب سلمانوں کے تعلیم یا فقت بنا ہو اسمبے یا آئدہ نیا نظر آر کا سبے اس میں اسلامی

دستوری و معانی اس وقت بنا ہو اسمبے یا آئدہ نیا نظر آر کا سبے اس میں اسلامی

تخیل کے مطابق کسی نظیم کی اوصوری شکل بھی بنی فمکن نہیں ہے ، اور میر کہ آگر ہم

ا بینے سلمان کی سی دندگی ہیا ہتے ہیں تو ہمیں طامالہ انقلا بی حکت کر نی

### Land Sold John Sunday

ازجناب (Our future educational programme) ازجناب محرفضل الرحمان صاحب، انصاری و دی علی گڈھ کس انیڈ سوز بیرزا یحبسی ۲ شبلی روڈ مسلم لوینورسٹی علی گڈھ - نظام تعلیم - اسلامی نعلیم - علی گڈھ اور عثمانیہ بونیورسٹی - علی گڈھ اور عثمانیہ بونیورسٹی -

نه (Our future educational programme) ازجناب من فِعنل الزئان ما مب انصاری وی ملی گذاشد.
انصاری وی ملی گذاشد نیمین اینشنبور بیمیزیه اسی بشیلی و ده سلم اینیورینی ملی گذاشد.
انطام تعلیم - اسلامی تعلیم و ملی گذاشد اور ده تمانیم بیریسی وی می دود و می ماین شانع بود.
تر بان القرآن با مست منی جوان ۱ مهارد مبارم عدده ۲۰۰۰ باین شانع بود.

مسلان بنانے کے حق میں ہے ، لینی اس کا مطالبہ یہ ہے کہ زباندانی ، رباسی، آدیخ حغرافیہ ، سائنس ، تلسفہ اور تمام مضامین کو دینیات بن کر رہنا جا ہتے ۔ اس اصول سی بنیا دیر نصاب کا جو تفصیلی خاکہ بیش کیا گیا ہے وہ اگر جر نبا غنیمت ہے مگراس میں ، اختلان کی مجاتث تو بہر صال ہے ہی ۔

مصنف اپنی اسیم سے علی نفاذ کے بیے سلم بونیورسٹی علی کڈھ اور جامع عنمانیہ حبرر آباد وکن کو منتخب کرتے ہیں۔ اس بیران کی نظر کا قصور ب ب حقیقت بر ب کر ان ادارول کوسلما لوں کی جن کمزور لوں نے جنم دیا ہے ان کوسمجھ کینے کے بعد ان کی طرف کوئی شخص امید جبری نظر منہیں اٹھا گتا ۔ بھر بیرا وار سے جن طاقتوں ۔ ہے فذا طرف کوئی شخص امید جبری نظر منہیں اٹھا گتا ۔ بھر بیرا وار سے جن طاقتوں ۔ منے فذا ماصل کر ستے مہیں ۔ ان سے کبھی بر تو نع واب تنہ منہیں کی ماسکتی کہ وہ اسلام کے فاصل کر ستے مہیں ۔ ان سے کبھی آنقلاب کوگوارا کرسکیں گئے ۔ کجا کہ اس کو ا بنے مال مصلے مدود ہیں ۔

## مسلمالول کے ماال قام

مبندوستان اورمستله امارست ، ازمولانا عبدالصى صاحب

اس کتا ہے کا مقصد وارا لکفر یا وارا لحرب میں ایک الیبی امارت سرعیہ کی صرورت خاب کا مقصد وارا لکفر یا وارا لحرب میں ایک الیب کا فر مکرمت کے اندر رہنتے ہوئے سنظم برائی پر شری زندگی لبرکرسکیں ۔ اس کے نبوت میں فاصل مصنف نے ووطر لقیوں سے استدلال فرما با ہے۔ ایک برکرسکیں ۔ اس کے نبوت میں فاصل مصنف نے دولر الکفر یا دارا لیب ادرا کی فرما با ہے۔ ایک برکراسلام براگندگی و تفرق کی ذندگی کو جا بست کی زندگی قرار دیتا ہے ادرا کی امیر کے تعمیت بن کورہ ہے کہ والا لفر یا دارا لوب میں تبی ما اسلامی جاعت و امارت کا فیام مز صرف درست سے بلکہ ازروئے شرع وا مب ہے۔ اس میں فیصلول ہے۔ اس کے میرے ہوئے میں کسی کلام کی گنجائش نہیں ہے۔ مگراسلی سوال ہواس باب میں فیصلول ہے اس کے میرے ہوئے میں کسی کلام کی گنجائش نہیں ہے۔ گراسلی سوال ہواس باب میں فیصلول ہے سے اور فائنل مصنف کی اتنی محققانہ ہوئے کے بعد سے بھی بر سنور فیصلول ہیں ایل ایمان کی میں بہنور فیصلول ہیں ایل ایمان کی جاعتی زندگی اور ان کے قصیب امارت کا مفتصد کیا ہونا میا ہونا میا ہے۔ وہ کا فرانہ نظام تہدن

نه میندوشان اورمسکه امارست ، ازمولانا عبدالعی صاحب ترجان الفرآن ما بهت دسمبرایم ۱۹ و مینوری وفروری ۱۹۹۱ رویلد ۱۹۵۹ عدویم، ۹۱۵) پین شائع میوا -

وسياست كے اندرا بك منظم ندمبى كروه كى مينبن سے اپنى مگربائيں اور معدو كانت روبیت بلال،صوم واقطار ، زکوچ و نیراست ، اتمدوموزنین ، مکانتب و درارس، مسامیرو مقابر، نكاح وطلاق، فسق ونفريق، اوروعظ دارشاد دغيره كاانتظام كمين، بإبيركه وه خودانيا ايب فلسفرحيات اورنظام إنملاق وتنهزميب وتمدن وسياست دبالغاظ وتكرا بناايك مستقل دین، رسکھنے والی بارٹی کی حینتیت سے اعظیں اور انقلابی حدوجہد کرسکے کا فرانہ نظام ددین ماطل، کومٹاسنے اور اس کی جگہ اسلامی نظام دوین عن، قائم کرسنے میں جان ومال کی بازی نگاویں ؟ فاصل مصنعت أكربيه دوسرى شق كى طرفت مهى كمجيم تقوط اساميلان دستصفته مبي مكرمعلوم بهوما سبيري ان سکے ذہن میں اس کی عملی صورت کا تصور واصنے منہیں سیسے ۔ سنجلافت اس سکے انہوں سکے ا بنا بورا زور بهلی شق کے انبات برصرت کیا ہے۔ اس کے ننوت میں وہ قرآن ، حدمیث اور ا قوال فقها، تينون سي استدال فرما سته بين - تين بي عجيب بات سيركرجهان كم قرآن ومدریث کاتعلق سیے اس سے سے تنق شوا برمصنف نے بیش کتے مہی وه سب ان كے مشاركے خلاف دوسرى شقى كى شہادت دينتے مہيں - نبى صلى الله عليه وسلم كى می ذندگی ا فرقران کی ملی سور توں سیسے حس قدر استدلال امہوں نے کیا ہے وہ سب و دسری شق کا مؤیّد سیے نہ کر بہلی شق کا ۔ طالوت کے قصہ سے پوشہا دست وہ بیش کہ ماس وه معنی خودمنه سیسے اول رہی سیسے کہ اس وفنت بنی اسراتیل سکے اندرامارت کا قیام حکومت کفرسے ماشحت مطنطی می شیخ الاسلامی کیے فرانص انجام دینے کے يد نهي مهوا تقالله القلابي بطائي رطاني الطيف كيد المياسية مهوا مقام غزوه موته مين مصرمت فالد کی امارت اور یمامه میں مصرت معافہ کی امارت بھی بہلی شق کی نہیں ملکه دوسری ہی شی کی دلیل سیسے۔ ان کے سوااور کوئی دلیل انہوں نے قرآن وصد میٹ سے بیتن ہیں کی ، اس سیسے ہم ہمہیں کہرسکتے کہ حیں نفاص شق کو انہوں سنے اختیار کیا سیسے اس کے عق میں ان کے پاہل کتا ہے اللہ وسنت رسول النگرسسے کوئی اور دلیل البنته نفهاسكے جواقوال اینوں نے نقل کیتے ہیں وہ ملاتنبران سے مسلک کی برزوت البید كرتيه من وليكن ان سيرص اتنابي ثابت بوناسيك مفلوبي كي حالت مين

مسلمانوں کو پہلی شق سے میں خافل نہ ہونا بیا ہستیے اگریپر ان کااصل فرص دوسری شق ہی ۔ کاکام سیسے۔

## 

اسلامی تمترن کی کہانی

مسلمانون كاماضيء مال إورمستقبل

مسلمان اورجنگ آزادی

میندونشان میں اسلامی تہذیب

مندوستان میں اسلام کا دور مدید بد

عربوں می جہا زرانی

هيمن مين مسلمان

ہے انتے افق اسلام کے سنتے افق

## السلامي كمير ال كي لها في

اسلامی تمتن کی کہانی اسی کی زبانی ، مولانا عبدالما صدوربا بادی ، انجمن اسلامی تاریخ و تمتن مسلم بینبورسٹی علی گڑھ

عبیاکہ نام سے ظاہر ہے ، اس مقالہ میں تمدن المسلام کی کہا نی فرد اسی کی زبانی سنوائی میں ہے ۔ اوم علیہ السلام سے بیکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانہ کا مفاعت ابنیا رسے دور میں جس طرح اسلام اور وبا بلیت کا مقابلہ ہوا اور اس نتقا با میں جس طرح اسلام اپنے ، اسلام اپنے آپ کو نمایاں کر او ہا ، ہیلے اسے قصتہ و داشان کے بیرا بیئر میں مختقر اُ بیان کیا گیا ہے ، بیر اسی بیرا بیئر بیان کو باری دکھنے ہوئے تمدن اسلام کے مختلف افلاق ، معاشر تی بریائی میائی معاشر تی بریائی معاشر تی بریائی معاشر تی بریائی معاشر تی بریائی ہوئی کے دکھایا گیا ہے کی موضوع بریفضل معاشی بیہ ہوئے کہ اس طرز بیان میں نہیں کی جاسکتی تفی ۔ لیکن ایک مطالبہ سے کہ اس طرز بیان میں نہیں کی جاسکتی تفی ۔ لیکن ایک مطالبہ سے کہ اس طرز بیان میں نہیں کی جاسکتی تفی ۔ لیکن ایک سے بہاں مصنف کا بری خوبی کے سے منا الم سے ۔ ایک دومقام نگاہ سے ا بسے بھی گذر سے جہاں مصنف کا بری خوبی کے سے ۔ ایک دومقام نگاہ سے ا بسے بھی گذر سے جہاں مصنف کا

ے اسلامی تردن کی کہانی اسی کی زمانی ،مولانا عبدالما حبد دریا ما دی ، اسبمن اسلامی تاریخ وتحدن مسلم ایو نیورسٹی علی کد صعبہ ترجان القرآن با مبت دسم ۱۹۰۰ عیزری وفروری ۱۹۴۱ و رسید ۱۹ عدد ۱۹۰۴ تاراست روی سے بہٹ گرا ہے۔ شاہ ایک عگر نمایشہ اسلام سے لیے ڈکٹیرہ بہان کیا گیا ہے۔
استعمال کیا گیا ہے جو بالکل ہی نا مناسب ہے۔ اور ایک دوسری جگر ببان کیا گیا ہے
کراسلام کی تلمرد میں پوری بوری شاہنشا بباں " داخل تعبیں ، حالا تکہ اسلام کی قلم و بیس
انسان کی شہنشا ہی تو در کنارشا بئی تک سے لیے گنجانش نہیں ہے۔ یہ آگر بجر محضو بعری 
بیز ہو کہ آئندہ ایڈ لیشن میں ان کی اصلاح کر دی جا سے ۔
بہز ہو کہ آئندہ ایڈ لیشن میں ان کی اصلاح کر دی جا سے ۔

### مسلمالول کامائی کال اور می کال اور می کال

سه نها نور کا ماضی مال اورستفیل، سیال بشیراحمد مدیر دساله بهایون، مسال به ناون مساله بهایون، مسال در ناوری مسوم لارنس رو ده لایورصفحات ۴۷ - اسلام، مسلمان اور دنیا وی نزقی و تنزل - اسلامی محکومت -

فاصنل مقالہ نگارہ حبہ ہوں نے اپنے رسالہ ہما یوں سے ذریعہ سے اُردوز ہان کی برطی خدمت کی ہے ، اب کہ محن ایک ادب کی حیثیت سے بمشہور تھے اور لا برکے سے دائرہ سے باہر فشکل ہی سے کہی انہوں نے قدم نکالا تھا ۔ مگراب برمقالہ لکھ کر انہوں سنے ہم کو برا ندازہ کر نے کاموفع ویا ہے کہ زمانہ کی انقلابی صنوریات نے اس انہوں سنے ہم کو برا ندازہ کر نے کاموفع ویا ہے کہ زمانہ کی انقلابی صنوریات نے اس بھی بی کہ رکہان کہ بہنچا وی سبے ۔ اس مقالہ میں محتقر مگر وال تشین طراقیہ سے اس بھی بی مسئلہ بر بحث کی گئی سبے جو اس وقت ہندوشان میں مسلانوں کے لیے سیدا ہوگیا سبے ، اور بو بکداس کا مل موقو سنہ سبے مقیقت اسلام کے نہم بر ، اس لیے صا سب مقالہ سنے بھرامنی بھیدکی تا برئ

مع مسلالوں کا ماضی ، حال اورستنبل ، میاں ببنیراحد مدیر رسالہ ہما ہوں ، ۱۳۳۰ مارنس روڈ کامبور صفحات ۲۹ - اسلام ، مسلمان اور دنیا وی ترفی و تنزل - اسلامی حکومت ترجمان القران بابت مارج ۱۹۳۹ء رحلد ہما عدد ہیں شائع ہوا۔

میاں صاحب کوئی عالم دین بہیں مہیں اس سیے کہیں کہیں مذہبی سائل کے بیان اس کے کہیں کہیں مذہبی سائل کے بیان اس کے تعلم کونٹر شیس بھی بہوئی ہیں، مثلاً مصرت عمر اسلامی اسے اینالٹر کیے کا سے تعبیر کرنا ، انسان کے متعلق بیر کہنا کہ التار تعالی نے کویا علم وعمل میں اسے اینالٹر کیے کا بنایا '' اس قسم کے مصن اور فقروں میں بھی الفاظ کا استعمال بے احتیاطی کے ساتھ کیا گیا سے بولائن اچندا ہے تعلی کے دان کا نفیلہ ننظ میں جولائن اچندا ہے تعلی کے دان کا نفیلہ ننظ میں جو اور وقت کے مسائل میں وہ بہت سے علما کی برنسیست زیادہ بہتر اسلامی و صنیت کا اظہار کرر سے ہیں۔

## 69/3/6/01/01/01/01

مسلمانوں کا اثیار اور آزادی کی عبک، مالیف جناب عبار میں خان صاحب بی لیسے ضخامت ، هم صفحات -نمبر ۹ لائوش روڈ لکھنو

ب مساما اور کا اینار اور آزادی کی جنگ ، تالیین بنیاب، عبرالو میدفران ساسب بی کے مساما اور کا اینار اور آزادی کی جنگ ، تالیین مینار اور آزادی کی جنگ ، تنمبر و الانوش رو ڈ لکھنو ، جندوستان کی شرکی آزادی میں مسلما نول کا جیشہ ،

کی کمرسے سروٹ اس سلیے بندھا ہوا سہے کہ بریکا سے انھرسنے نہ یا سنے ۔ اس تھوسنے يروسكيند سي كايم عالم سبيح ، كه بورس وا مركمة مين سندوستان اورسند وكومة إ دون تمجاعات . لكاسبير - اسلامى ممالك. سيراسلام كارشيرك ريا سبيرا ودسم اسبير كه كاش ياشا سے وفد کی زیان سے مس رسیے ہیں کہ آہل مصرعیب ہندوستان کا تصور کرستے ہیں توگاندى اور جوا برلال كا تصوراس سيدسانغدا ماسيع مختي كه خود مېندوشان سكيم مسلمان اس مملط فہی میں متبلام وستے ما سے بین دکہ اس مکک میدید تاریخ میں ان كامفام ايك فلط عون سي زياده منهي سيهيد اس تصوسط كايدوه مياك كربي کے کیے بڑی صنرورست سیسے کہ نه صرفت اگردو میں ملکہ انگریزی میں بھی اس نوعیست کی کتاب شائع ہو۔ تعبیری که زیر تنجرہ کتا ب سیے۔ فاضل مصنفت سنے اس کتا ب بیں واقعا مسيعة تأسيت كيا مسيع كرمبندوستان مين ابني تبا ه مالي اور اخلاقي وما دى اسخطاط كيرود وه مسلمان بهی کا دل و د ماغ متھا جس سنے ازادی کی روح بید اکی - ا در بھروہ مسلمان میں کی حبراً مت تھی جس نے اُسے برا مرکز کر ازادی سے سات میناک مرسنے کاراسنزدکھایا۔ بهتر ببوتاكه اس كماسب كوخاص موته خانه صينيت سيع ككها حانا وسيوا بترسي لعامع حالات بیش آستے مہیں۔ اُن سے بیان میں اگر جیمؤلفت نے غلط بیانی سیے کام نہیں لیا ہے کیان زیادہ تروا قعات کا ایک قرخ دکھایا سیے جس سے لاک اور لوٹ کی بداتی سے۔ ایک مورز خ کافرض سنے کہ دافعات سے تمام بہلود ں برسیے کم وکاست روشنی ڈاسے - اور ارسنی سلیج سے ایکڑوں میں سے کسی کی مانب داری شرکہ سے -كذ سشته يندره سال مين سلما نوركي سياسي حيثنيت كويج ببهم صدمات بيشنج ماين ان کی ذمتهٔ داری میں کا تکریس کی تا تیر کرسنے واسے مسلمانوں سیے ساتھ ساتھ ان کوکوں کی کونا ہماں مھی مشر مکسے مہیں ۔ حنہوں سے اس سسے انگے۔ روکر نو دکو تی مسلمے تعمیری كام مهل كيا - بير بيهاومؤلف كي لكاه سند قريب قريب بالكل او حيل ره كيا سب - اور منتبقت برسبے کم بینے زمانہ کی تاریخ تکھنے میں بے لاک رہنا برا اسخدت ذہبی مجابد

#### wind of hold of the

ىبنىروسنان ئىن اسلامى تىبندىپ، ئۇالىرىمىبالىلىيىت، مىجىس تېزىيب اسلامى ھىيدىد آبا دۇكىن .

بیر مقالم ان اوگوں کی نملا فہریوں کے ازاار کے لیے کہواگیا ہے جراسلائی نہیں کوڈا ڈھی مونچے کی مخصوص تراش اور با جا سے اور لوٹے کے ایک فاص انداز سے زیادہ کچے بنہیں سمجھے۔ ڈاکھ صاحب اس تقسور تہذیب کی تنلیط کرکے یہ واضح کرتے بیں کہ تہذیب مظاہر تری کا نام نہیں ، ملکہ یہ ان اصولوں کا مجرعہ بوتی سہے جو کسی تمدن کہ تہذیب منظا ہر تری کا نام نہیں ، ملکہ یہ ان اصولوں کا مجرعہ بوتی سے جو کسی تمدن کے اندر دوح بن کر کام کرستے ہیں۔ گر ڈاکھ صاحب سے معذرت جا ہتے ہوئے ہم یہ میں نور و عن کر کام کرستے ہیں۔ گر ڈاکھ صاحب سے معذرت جا ہتے ہوئے ہم یہ سندور عن کر کام کرستے ہیں۔ گر ڈاکھ صاحب نے بیا سورنوع مقالہ نہیں اور معنا المجا بہواسا ہے۔ وراصل مہذرت این میں اسامی تہذیب، طبیا موں وع مقالہ نہیں ، کی ستھل تصنیف جا ہتا ہے۔

بهم به نهبی سمیر سنگے کو محترم مولفت اسلامی تہذیب سیے سے تصورکو ذہن مار کھ

سایه سندوستان میں اسلامی تهزیبسد، ڈاکٹر عسداللطیعت ،محلیس تہزیب اسلامی حیدر آبا و دکن۔

تته جمان القرآن باست متى جون مهم ۱۹۶ ز بلديه بوعد ده ، بو) مين شانع مبرا.

کرترکی، ابران ،عرب، مصرانکسلین ، عان اور افغانستان کے موجودہ نظام زندگی میں آسلامی روح کوٹریت نظر ومل کے سیے کیشاں پاتے ہیں ، حبیا کرمقالہ کے صفحہ ۱۲ پر اظہار خیال کیا گیا ہے۔ بیر پر دعوی اور بھی زیادہ جرت انگیز ہے کراسلام کے نفسر ترحیا سے اور نظام اجتماعی کوفد اکا نام زبان برلاستے بغیر بھی کسی سے سامنے بیش کیا خاصور جیات ، نقور انسان ، معیار نیرویشر ، نظام اقدار ، سب کی واحد ماس فد اور اس کی صفات کا تعور ہے ، اور اسی ویہ سے پورے اوامر و نواہی اساس فد اور اس کی صفات کا تعور ہے ، اور اسی ویہ سے پورے اوامر و نواہی میں آبان بالند کی روح و نہ ہے۔ بھر فد اسک و کرے بغیر نظام اسلامی برکوئی گھنگو میں ہے ۔ بھر فد اسک و کرے بغیر نظام اسلامی برکوئی گھنگو

من وسال العالم قادور مربر من وسال مستشرق كانظرمين \_\_\_\_\_ايك مستشرق كانظرمين \_\_\_\_

(Modern Islam in India) طربلبوسی استمتیه الیت سی کالیج لامپرر مندول کب شاب آنار کلی لامپرر مستشرفین کانقطهٔ نظر ترقی لیند "اور رجعیت لیندی بنظلوم اقبال!

اس کا ب کے موسنوع سے سنتے بہلتے موسنوفات بربندیا کی مستنز قلین سنے اسلام ماسلانوں کے تعلق بہت کچے لکھا ہے گریم ہینے نا کمل معادمات کی اساس پر متعصیا نز نقط نظر ماسلانوں کے تعلق بہت کچے لکھا ہے گریم ہینے نا کمل معادمات کی اساس پر متعصیا نز نقط نظر سے لکھا ہے ۔ یوکا ہے بھی اسی طرزی ایک شخریہ ہے۔ مولفت تعیماتی "ہے اور بھر سؤسلسٹ اور بیر دونوں تعصیب اس کی شخریہ میں نمایاں ہیں

ا بین تا بیفات کا خفیقی منتصداس سے سواکی منہیں ہوتا کہ دنیا کے مادہ پرستانہ سیاسی و معاشی ندا ہدیں سکے مقابلہ میں سلمانوں کو حقیقی اسلام سے احیا ہے۔

ميه جراً ت ديكي كراسلام اورسامالوں كے سعلق فلم سطان بوت ايك شخف اتنى كم معلومات ہے كراسلام اور سلام " اور سلام " كور سلام " كالم نہيں اتنى كم معلومات ہے كراسلام اسبے كروہ أسلام " اور سلم" كريكا، اسمة وسا حب ہے نزوب سلم " وہ سبے توسلم" كہلانا ہو اور اسلام وہ طابق كار سبے حبوس برسامان حلتے ہیں۔

جہاں کے مرزی کے اور صرت رسالہ وینیات اور اسلام کا نظریہ سیاسی، و وجزین کے سے بہت کم مطالعہ کیا ہے اور صرت رسالہ وینیات اور اسلام کا نظریہ سیاسی، و وجزین کے سے بہت کم مطالعہ کیا ہے والا کر بر وفیہ موصوت سے بیے شکل نہ تقاکہ وہ ان کا پورا اٹر یکجہ مرزا سے نائم کہ لی سہت ہے ۔ مالا کر بر وفیہ موصوت سے بیے شکل نہ تقاکہ وہ ان کا بہت کم آدفی ملا نظر کرنے ۔ یہ انگ بات ہے کہ اس سے با وجود مجھی ان سے انصاف کی بہت کم آدفی کی حاسکتی متی ۔ تاہم شخص کے خیالات کی خلط کی حاسکتی متی ۔ تاہم شخص کے خیالات کی خلط نزمانی کرنے سے مردک نہ ہوتے ۔

## عراق کی جہازراتی

مولانات برسیمان دروی: عنما مرست و وسوصفیات کاغذوطباعت نفیس ر ملنے کا بیتر بجناب مصف علی اصغرفیضی ایم - لسے مرمہ ۲ بجد بائی روقی (بمبئی) - س

ایده عران کی جها زرانی ، مولانا سیدسسلیان ندوی به ۱۲ چویانی رود دربینی صفحات ۲۰ تزیران القرآن با بیت شعبان ۱۲۵۷۱ه و میلیدی صدد ۲

## والمسلم ال

جبینی مسلمان، بدرالدین حبینی دارالمصنفین اعظم کشهر صفحات ۲۸۷ حبین میں اسلام کی آمد-مسلمانوں کی تعدا د- عام حالت۔

ونیا کے اکوں میں ہندوسان کے بعد سلافوں کی سے زیادہ تعدا دہیں میں ہے۔
جہاں جار کور کر سے سات کروڑ تک ان کی آبادی کا اندازہ کیا گیا ہے ، مگر بارہ تیرہ صدیوں
سے ان کے حالات اس قدر تاری میں رہے مہیں کہ دوسری سلان تو مول کو ان کے وقد
مک کا علم نہ ہوسکا۔ نمانہ محال میں ہم کہ سلانان عبین کے مقدول میں معلومات ماسل
ہو میں ، مگر دہ زیادہ ترفر کی منتشر قبین اور عیسائی عبشر میں مشنر لیوں کی فراہم کر دہ تھیں عب
کا نقطہ نظرا جنبی اور مخالفانہ تھا۔ یہ بہلا موقع ہے کہ ہمار سے سامنے تو دا کے بینی سلان
ہماری اپنی زبان میں دار دو، اور عامد میں تعلیم حاصل کی سے ، اور اگردو زبان میں آئی ایچی
ستعداد بیداکری ہے کہ اس کی تحریر بیادہ کے معبور شفامات پریہ شبر میں نہیں ہوتا کہ اس کا کھے
استعداد بیداکری ہے کہ اس کی تحریر بیادہ کے معبور شفامات پریہ شبر میں نہیں ہوتا کہ اس کا کھے

ا عبین سامان ، بدرالدین مینی ، دارالمصنفین اعظم گرده صفحات ۲۴۷۲ حبین میں اسلام کی آمد۔ مسلمانوں کی نعدا د. عام حالت. ترجهان الفران ما بیت برادی الافوی و معبله ۴ مدد ۴ ) میں شاکع میوا.

Marfat.com

اب عبین بی با نیخ تو بی آباد میں وجن میں وزت اور تربت کے انتبار سے سلانوں کا دور ارز بربت کے تو و دیا ہے انجون اسلام تو اسلامی توسیت بر نخر ونان کی جو انجون اسلام توسیت بر نخر ونان کی جو انجون اسلام توسیت بر نخر ونان کی جو انجون اسلام توسیت بر نخر ونان کی جو دو تربی اسلام نے اسپنے بر وف میں میں قومی اسیان اور اسپنی اسلامی توسیت بر نخر ونان کی جو مسلمان کی دو تربی بال برو نے کے با دجود و بینی مسلمان کی دو تربی بالمال نزمور کی وائن میں نے اپنی منہذیب کو کسی طاقت سے طاقت یوبین توم مافت کی تہذیب میں بھی منم نزمور سے دیا وار اس وقد میں بھی وہ انتی زبر دست تومی طافت کو اسل کرنا دکتا ہے اور دور میں بابیان ابنی سیاسی اغرامن کے سیداس کی بہدر دی ماسل کرنا دیا تا ہے اور دور میں بیانی میں بہدر بین بینی میہور بن اسپنے دولن کی مفاطلت کے سیدائس دیا تیا ہے اور دور میں بینی میہور بن اسپنے دولن کی مفاطلت کے سیدائس دیا تا تیا ہے اور دور میں بی بینی میہور بن اسپنے دولن کی مفاطلت کے سیدائس دیا تا تا ہے اور دور نے بینی میہور بن اسپنے دولن کی مفاطلت کے سیدائس

اس دفت ہندوستان سے سلمانان میبن کی کرور اور کا جو حال بیان کیا ہے وہ کا ان کی سب اندوستان سے سلمانوں کی سب سے دوہ کہا ہے کہ دین اور دنیا کو بھی کر کے سب برنی مصید بت بیسے کرائن کو کوئی ایسار ہما میشر نہیں جو دین اور دنیا کو بھی کر کے انہیں سلمان ہونے کی حیثیت سے ترتی کی داہ پر بیلا تے ۔ جو دینی پیشوا ہیں ، دہ دبا ہل ماہ بین سلمان ہونے کی حیثیت سے ترتی کی داہ پر بیلا سے ۔ جو دینی پیشوا ہیں ، دہ دبا ہی حیار موز بینی سلمان ہی کو منہ ہیں ۔ جو د نبوی ماہ بار سے ترتی یا فتہ ہیں آئ کو مذہب سے میکی کوئی تا ہم کو محموس کر سے بیدار مغز بیبنی سلمان بیر کوشش کر دہ بیت میں کہ دینی اور دنیا وی تعلیم کو جمع کریں اور ایسے دوشن خیال علما ۔ بید اکر بی بوسلمانوں میں کو بھی حدید کو بیری کو بھی حدید کا دینے کی مزود ت سے دوشن خیال علما ۔ بید اکر بی بوسلمانوں قوموں سے مدد لینے کی مزود ت سیع ۔

(A new Muslim world in making) نابیف طافظ نفل ارتمان انسان می ایسان می ایسان می سوسانی ، سین می بود -

ا (A new Muslim world in making) فضل الرحمان الصاری ، آل ما با با شیم مشزی سوسا تنظی ، سندگالپرر ما با با شیم مشزی سوسا تنظی ، سندگالپر نرجمان الفران ما بین جادی الا نوکی ورجب ۲۵۹ احد د علد ۱۰ ۱۱ عدد ۲۵۹ بین شایع میمدا .

اوراس کی اسلی صورت ان کونظر آگئی توکس طرح وہ اس کے شیدائی ہو گئے۔ اور کس طرح انہوں سے شیدائی ہو گئے۔ اور کس طرح انہوں کے اپنے میں انہوں کے اپنی دندگیوں کو اس دین کی تبلیغ سے سیے وقعت کے دیا ۔ اس قسم کی ایک نہیں ، اور ایک ملک کوئیگر تبا یا ہے کہ اسلام کی فتو صات کا دائرہ محفن اپنی روحانی قوت سے کس طرح و بیع ہو آ بیلا مبار ہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی مصنف نے تفصیل کے ساتھ جانب احدیدی تبلیغی کارروائیوں پر اس کے ساتھ ہی مصنف نے تفصیل کے ساتھ جانب احدیدی تبلیغی کارروائیوں پر اس کے ساتھ ہی مصنف نے تفصیل کے ساتھ جانب احدیدی تبلیغی کارروائیوں پر

#### (23)

- 9 دین اور اس کی حقیقت
- 9 ایمان: اسلامی شرکیب کی نبیاد
  - 9 رسالت كى صنرورت
  - 9 اسلامی تعاوف
  - 9 وعااوراس کےمقاصد
    - 8 امارىت ىشرعىي
  - 9 اميريكه انتيارات كامتله

<sup>我</sup>不是一种,我们就是一个是一个是一个,我们就是一个,我们就是一个,我们就会看到这个,我们就是一个,我们就是一个,我们就是一个,我们就是一个,我们也不是一个,这一个,

- د به سنسنداوربدعیت
  - ج رونبت بلال

## وي اور اس كي موهودي

#### دین اوراس کی حقیقت ، ڈاکٹر عبدالیمارنجیری ۔

اس کتائی میں ڈاکٹر صاحب نے دین کے معنی اور ماہتیت کی تشریح کرنے

کے بعد نہا بیت معقول اور مفبوط دلائل کے ساتھ ثابت کیا ہے کہ دیں صرف اسلام ہے

اور اس وقت دنیا میں سینے نذاہب پائے جائے ہیں ان میں سے کسی بر لفظ دین کا

اطلاق مہنیں ہوسکتا ، کیونکہ ان میں سے کسی بی وہ شرائط نہیں پائی جا آبیں ہوکسی نذہیب

کے ڈین ہونے کے لیے جہلے ایک سعیا رشفتی متعین کیا ہے ، بھر سندو، حبین ، بدھ،

کوجا نیچے سے لیے جہلے ایک سعیا رشفتی متعین کیا ہے ، بھر سندو، حبین ، بدھ،

عالی کو اس کو با نا بت کر کے وہا تا ہے ، اور اخر میں اسلام کو اس کسوٹی برکس کر یہ دکھا یا ہے

عالی کو کھوٹا تا بت کر کے وہا ہے ، اور اخر میں اسلام کو اس کسوٹی برکس کر یہ دکھا یا ہے

کہ اس دین میں ایک ایک امریق طلب کا لیو را بوا ب ملتا ہے ۔

ڈاکٹر صاحب اگر جہ دہلی کے باشند سے میں مگران کی عمری بڑا صفتہ ہندوشان سے

با ہرگذرا ہے اس لیے ان کو اُردوز بان پر وہ قدرت عاصل نہیں دہی سیسے جوان

اے دین اور اس کی حقیقت ، ڈاکٹر عبدالیجار خیری ۔ ترجان القرآن بابیت جولائی بہ وارد میلد ۱۱ عدد ه ) میں شائع ہوا۔

معنا میں کو باین کو سانے کے لیے صروری ہے۔ کبٹرت مقامات برعبارات کی ہے اور بیان کی کوتاہی صافت محسوس ہوتی ہے۔ بہت سی جگہ مصنا میں کی غیر صروری کار اور بیان کی کوتاہی صافت محسوس ہوتی ہے۔ بہت سی جگہ مصنا میں کی غیر صروری کار ہے۔ کہیں کہیں غیر متعلق مباحث بیچ میں آکہ بیان کی منطقی تربیت میں خلل ڈال فینے ہیں۔ یہ کمزوریاں آگر مذہ ہوتیں تو کتا ہے کی قومت تاثیر بہت برط صرحاتی۔

نا فنل مفنف نے اسلام اور نبی صلی الله علیہ وسلم کے متعلق پورب اور ببند شان کے بہت سے لوگوں کی دائیں اس کٹرت سے نقل کی بین کہ کتا ب کا ایک برط المحسدان کی ندر بہو گیا ہے۔ یہ بیز بہاری نگاہ میں بڑی طرح کھٹکتی ہے۔ اسلام اور محمد صلی الله علیہ وسلم اس سے بہت بالا و بر تر بہیں کہ ان کو کسی غیر سلم کے سرشفیک یے بط یا شہادت علیہ وسلم اس سے بہت بالا و بر تر بہیں کہ ان کو کسی غیر سلم کے سرشفیک یے با شہادت کا دسیرت مجلی علیہ وسلم اس سے بہت بالا و بر تر بہیں کہ ان کو کسی غیر سلم کے سرشفیک یے با فرود اس کا آبلی میں نور سے نظر بہی نہ آیا، یا جس بندہ یہوس نے جن کو حق جانے کے وین اور اس کے نبی کرنے کی جراکت نہی ، وہ کہاں اس قابل ہو سکتا ہے کہ افتلہ کے دین اور اس کے نبی کے متعلق اس کی دائے کو کو کی وزن دیا جاتے۔

# المال : إسال في حراب في بنياد

ایمان بهولاناسیرسلیمان ندوی ۱۰ نجمن اسلامی ناریخ وتمترن مسلم بونبورسطی علی کاره صعفعات ۱۳۳

بیسقالہ انجی اسلامی نادیخ وتر ن کی دعوت پر علی کھھ میں بچوھا گیا تھا۔ اس میں مولانا نے بھی خوبی کے ساتھ پیلے یہ بتایا ہے کہ جماعتوں، قرموں اور ملتوں کاعوج و ارتقا۔ دراصل کسی فقید سے یا تنجیل بر ایمان کار مہیں منت ہوتا ہے۔ اسی ایمان بران کی بوری ذندگی کی عادت نعیر ہوتی ہے ، اسی کے اشکام بران کی تعیر بریات کا اشکام ہوقون ہوتا ہے اور اسی کے صفعت سے ان کے نظام ہتی کی بندشیں ڈھیلی ہوجاتی ہیں۔ پھر وہ فرماتے میں گرکسی قوم وملت کی اس تعمیری صفیقت سے با خبر رہنا صوف اس سے صفودی نہیں ہیں میں میں کہ اس کے میں میں کا دا تھا کہ اس کے تو اس حقیقت کا دا تھا کہ اس کے تو اس حقیقت کا دا تھا کا اس کے دریے سے اس کی حبر بید واصلا ہی جب کمی صفودت بیش آئے تو اس حقیقت کا دا تھا کا را تھا کا دا تھا ہے کہ سے ذریعے سے اس کی حبر بید واصلا ہی جب کمی صفودت بیش آئے تو اس حقیقت کا دا تھا کا بالی سے کہ دریعے سے اس کی حبر بید ورست کر ہے۔ اس کے بعد نولانا نے یہ بتا یا ہے کہ سے ذریعے سے اس کی حبر بید ورست کر ہے۔ اس کے بعد نولانا نے یہ بتا یا ہے کہ سے ذریعے سے اس کی حبر بید ورست کر ہے۔ اس کے بعد نولانا نے یہ بتا یا ہے کہ سے ذریعے سے اس کی حبر بید ورست کر ہے۔ اس کے بعد نولانا نے یہ بتا یا ہے کہ سے ذریعے سے اس کی حبر بید ورست کر ہے۔ اس کے بعد نولانا نے یہ بتا یا ہے کہ سے ذریعے سے اس کی حبر بید ورست کر ہیں۔ اس کے بعد نولانا نے یہ بتا یا ہے کہ سے ذریعے سے اس کی حبود بی ورست کر ہے۔ اس کے بعد نولانا نے یہ بتا یا ہے کہ سے ذریعے سے اس کی حبود بید ورست کر ہے۔ اس کے بعد نولانا ہے یہ بتا یا ہے کہ سے دریعے سے اس کی حبود بید ورست کر بید کی حبود کر اس کے بید نولانا ہے یہ بتا یا ہے کہ سے دریعے سے اس کی حبود کر اس کی حبود کو دور اس کے دور اس کے دور اس کے دور اس کی حبود کر اس کی حبود کو دور اس کی حبود کر اس کی حبود کر اس کی حبود کو دور اس کی دور اس کی حبود کو دور اس کی حبود کو دور اس کی حبود کر دور اس کی دور اس کی حبود کو دور اس کی حبود کی دور اس کی حبود کو دور اس کی دور اس کی حبود کو دور اس کی حبود کو دور اس کی حبود کو دور اس کی دور اس کی دور اس کی دور اس کی حبود کو دور اس کی د

ملت أسلاميرى تعميرى حقيقت توحيد اللي إورسالت محمدى بدا بحان سبع- اس بنیا د تعمیر سے قطع نظر کم سے اس کی شجہ میر کی حقیقی کوشنشیں کی جا تیں گی بیکار میوں گی۔ وہ فراتے مېن د تسلمانوں میں اسلامی حکومت سے زوال سے لعد سے آج مک بسیوں تحریکیں مسلمانون ي سيريداورنشاة نانير كي نامسيد الطهين اور تصلين ممريوكامياني مولينا اسماعیل منتہیں کے شرکت کوماصل ہوئی۔ اور انس سنے مسلمانوں کے ذہنی وعملی قوئ کے بدار کرسنے میں جوعظیم الشان کام کیا اس کی صرف بہی وجہ تھی کہ وہ ستیدید اسلام کے ا صل و اساس، نظام حقیقی کوسا منے رکھ کرسٹروع کی گئی تھی" آسکے جل کرمولا مانے مختلف قومون اورملتون سيحه اساسي عقائد كاحائزه كيرتبايا بيهي كه اسلامي عقائد كم سوا اوركوني دوسرا عقيده اليهانهي سيهر سب كرنيا دبيكسي عالمكير اورصابح نظام تريدن کی بنیا متا کم پوسکتی ہو۔ مجروہ ایمان اور عمل سے متعلق سجسٹ کر ستے ہوستے بیڈنا بت کرتے ہیں کہ ہرشحرمکیہ اورجاعت سے سلیے ناگزیر سے کہ ابینے اساسی عقیدہ کوہر د وسری چزسسے برط تھ کہ اہمتیت دسسے ۔ اگر اس میں اصول دعفیدہ بیرا بھان کا مطالب سکتے بغربہرکس وناکس کو واخلہ کی احیازت دے دی میاستے تواس مستحکم دلوار میں بقینیا ر خصنے برطیما میں سکتے۔ در حقیقت بہ بورامقالداس لائق ہے کہ اس کا نہا بہت عور سيصمطالعكيا ماستير.

اس کے آغاز میں مولانا محد طبیب صاحب مہتم وارا لہ اور کو بندکی نقر لیجے جس میں بیر تمتنا ظاہر کی گئی سیے کہ خدا سے برتر شہاری بیزیوسٹی کے کار آمد اور کارکن اجزار واعتنار کو اس مقدس ببغیا مکا علماً عامل ، عملاً قابل اور قولاً سبیا داعی نبا دسے ، بہتر ہوتا کہ صاحب نقر نیط اس مقدس تمنا کا اظہار کرسنے سے ساتند اپنے مخاطب نوجوانوں

اہ یہ مولانا کے اپنے الفاظ ہیں۔ کیا مولانا محداسا عیل شہید ہی ان ہی شکلی میں سے سفے منہوں نے ان ہی شکلی میں سے سفے منہوں نے اسلام ایک شرکی کا نام دکھ کرسا دسے مسائل سمجھانے کی میں میں میں ہوئی میں ہے ؟

کواس ملخ مقیقت پرمجی متنب فرماد بینے که اگر کہیں واقعی پرموکت کرسنے پرتم آمادہ موسکے توسیب سے بہلے وہی لوگ نمہیں فتنہ ٹابت کرنے کے لیے اُٹھ کھوے ہو نوان تقالول مہوں سے جو بدان مقالہ تمہیں سنایا کرنے ہیں۔ عافیت بیا ہتے ہو نوان تقالول مہوں سکے جو یہ بیش قیمت مقالہ تمہیں سنایا کرنے ہیں۔ عافیت بیا ہتے ہو نوان تقالول کوسنو اور اسلام کی نظری کو مات پرسروھن کرا پنے ان ہی کاموں ہیں لگ ما وجو دنیا ہیں مہور سے ہیں۔

## رسالم في في فرورت

نبوت اورنبی، واکٹرسینطفرالحسن، محباس اسسلامیات مسلم لونبورسٹی علی گڑھ۔

یہ وہ خطنہ ہے جوڈاکٹرسیز ظفر انحس صاحب اساد فلسفہ سلم یو نبورسٹی علی گڑھ نے یوم

النبی کی تقریب پر لو نبورسٹی محبلس اسلامیات سے سامنے پر ٹھاتھا۔ یہ دیکھ کر نہا بیت

سرت ہوئی کہ بھاری لو نبورسٹی بی بوشخس فلسفہ کا پر وفیسر ہے وہ ایک سخبا اور پہلے ہیں

سلمان ہے ۔ اور اپنے علم کو دہریت والمحاد سے بجائے ایکان با لنہ وا کمان بالرسول

سلمان ہے ۔ اور استعمال کر ماہے ۔ فاضل خطیب نے اس مختصر خطیبہ میں دراصل دریا کو

کوز سے ہیں استعمال کر ماہے ۔ و کیفنے والے کے لیے الفاظ بہت کہ ہیں گر سمجنے والے

کوز سے ہیں بند کہ ویا ہے ۔ و کیفنے والے کے لیے الفاظ بہت کہ ہیں گر سمجنے والے

سے آئے تک بی جن فیر نے تعوری باغیر شعوری طور پر مفطر ہے کہ انسان کے قلب کو البتدا

سے آئے تک بی جن چیز نے شعوری باغیر شعوری طور پر مفطر ہے کہ رائسان کے قلب کو البتدا

مائن کو بہنے کی خواہش ہے ۔ سائنس ، فلسفہ اور شہود باطنی ۔۔۔ یہ بینے کا لیمی واستہ

ان نبوت اور نبی ، واکثر سیر طند النمس ، ممل اسلامیات ، مسلم بونیورسٹی نلی گڈھ ترج مان القران تبادی الافری ورجب کر سلید ۱۰۱۱ اور ۱۰۱۱) میں شائع مہوا۔ ترج مان القران تبادی الافری ورجب کر سلید ۱۰۱۱ اور ۱۰۱۱) میں شائع مہوا۔

#### 09 Jel 611

كالمطينة باليب ثنج

ایک مخترر سالام کی تعلیم کالمب اباب اس اندازسے بیش کیا گیا ہے کہ اس سے نہ میں دین اسلام کی تعلیم کالمب اباب اس اندازسے بیش کیا گیا ہے کہ اس سے نہ صوف عقالدکی تفصیلات معلوم ہوں ، بلکہ اس کے ساتھ وہ روح بھی بیدا ہو سکے ہو دراصل ان عقالہ کی تعلیم سے مقصود سے ۔ فاضل مولفت نے جوکچے مکھا اگر اس کو حشیقی اسلامی تعدّ دے کا نیچو کو کہا جا ہے تو بہا ہوگا ۔ ان کے بیان کی اصل خوبی بہی ہے کہ وہ نفلسفت کی سجو کی ہوا ہوا ہے تو بہا ہوگا ۔ ان کے بیان کی اصل خوبی بہی ہے کہ وہ نفلسفت کی سجو کہ ہوا ہوا ہے تو بہا ہوگا ۔ ان کے بیان کی اصل خوبی بہی سے کہ ساوک کے تام سخایاں میں مذخود پیضتے ہیں نہ کسی کی اس طوف رہنا کی کرتے ہیں جا سالاگ کو سے میں اس خوبی ہونیا کا کہ خوا اور میں اس فیم کا کمکٹن اور میر بوری زندگی پر اس کا الیا صاوی ہونیا کا کہ خیال و تعلیہ وردح میں اس فیم کا کمکٹن اور میر بوری زندگی پر اس کا الیا صاوی ہونیا کا کہ خیال و عمل میں اس سے یک سرمومی انوافت نہ ہو۔ اسلام میں اگر کوئی طرفیت یا افسوفت میں میں اس میں اگر کوئی طرفیت یا افسوفت ہے تو دہ بس بہی ہے ۔ اسی کو صحار ہونے نے دسول خدا میلی اللہ علیہ وسلم سے سے سالسلی کیا تھا۔ اسلام میں اگر کوئی طرفیت یا انسان اسلام کیا در اس بہی ہے ۔ اسی کو صحار ہونے نے دسول خدا میلی اللہ علیہ وسلم سے سالسلی کوئیوں کیکھا کہ سے سالسلی کوئیوں کوئیو

اے کلمہ طیتیہ ، آبیب سٹینے کامل یسی بیرین

ترجمان القرآن با بهت مشعبان مه ۱ سه دهار به در دور می شاتع مهوا-

اور بھرسلسلہ بہ بہت ہیں بینے ہارے اکا برنک بہنی ، اوراسی کے در بعرسے ایک مسلمان بلند مدارج کے سے ایک بینی کا داستراس علم صبح اور عمل مسلمان بلند مدارج کک بینی سکتا ہے ہی کک بینی کا داستراس علم صبح اور حمل معرص کے اور کوئی نہیں ہے ۔ اگر ہمار سے صوفیہ اس طریقہ برمفبوطی کے ساتھ قائم رہنے اور اسی کے مطابق مسلمانوں کی تر نبیت کرتے نویہ قوم ان گرا ہیوں بیں کمبی منبلان موثی منبلان موثی حدودیا۔

120-

## و اور اس کے مقاصد

اس رسالہ میں سولف نے وان مجید اور امادیث نبوی ہے وعائیں جمع کی ہیں۔
اور برو عاکے مقابل میں اس کا نرجہ د ہے دیا ہے۔ دعا در مقبقت عبادت کا مغزاور اس
کی مان ہے۔ مندا پرستی اس سے بڑھ کر اور کیا جو سکتی ہے کہ مبندہ اپنی ہر ما جست میں خدا
کی طوت رہو بھ کر سے اور زندگی سے برمعا ملہ میں اس سے مدوما سکے علاوہ بریں وعااس
فصب العین اور مطبح نظر پر بھی روشنی ڈالتی ہے کہ بو دعا ماسکنے والے کے بیش نظریو۔
افسان جن قدر بلند خیال اور بالیزہ ہوگا والی ہی بلند اور باک اس کی ما حبیبی بوں گی۔
اور ان بھی ما حبوں کا اظہار وہ اپنی دعا میں کرسے گا۔ قرآن میں اللہ تعالی نے جو دعا تیں
میم کو سکھائی میں ۔ اور رسول النہ صلی النہ علیہ وسلم نے زندگی سے مختلف اسحال میں اسٹھ بیٹے
اور سوتے عباسکتے جو دعا تیں ا پینے خداسے مانگی میں ، وہ ایک طوت بیم کو بیر بناتی ہیں کہ
سلمان کس طرح ہر معا ملہ میں خدا کی طوت رج ع کرتا ہے اور دوسری طرف یہ تعلیم ہم کو
دیتی میں کہ سیچے مسلمان کے مقاصد صیاست کیا ہیں ۔ اور اس کی نگاہ میں کیا چیزیں ابھیت
دکھتی ہیں جس کو وہ اینے مولا کی متقاصد صیاست کیا ہیں ۔ اور اس کی نگاہ میں کیا چیزیں ابھیت

ا و دناتیں ، ابوالحسن علی ندونی ، ندون العلما - نکھنو، صفحات ۳۲ ترجمان القرآن صفراد مساهد و مبلد و مدوس میں شائع مبوا

### الم المراسمة المراسمة

مولانا درحانی صاحب نے اس تالیف میں اماریٹ مشرعیہ بہار کے نشو وارتھاکی تاریخ بیان کی سیے اور اس سے مختلفت کارناموں کا تذکرہ کیا سیے یموصوت سے بیان سے مطابق امارت مترعیہ کی صرورت کا آغاز سنن کا عارست کے اس منحس دن سے ہونا سہے حس دن غير ملكي اقتذار سيت ببرنعره بلندكيا

در ملک با دشاه سلامست کا ورسکم کمینی بهادر کا ،،

المستحديل كر الكيب عجبيب وغربيب بمعت مطالعه ببراتي سبعيه لعنى فاعتل مفینفت بیندوستان میں تیحرمکیٹ اسلامی کو دووروں میں تقنیم کرستے مہیں۔ ایک دوروہ مجر شندانه مست متروع بهوا اور ٔ است وه انقلابی دُورکانام دسیت بی اور دوسرادور وه بوانقلابی دکدسکے آخری امام مولانا محود الحسن صاحب کی اسارت ما لٹا علی نے سے بیندی مہینہ لعبسسے شروع ہوا اور اسسے وہ آئیتی دور کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ ان کے اسٹادسے مطابق اس دور کی تعرفیت بیسیے کہ اس میں قیام دین کی تمسام مبدوجہد غیراسکامی ککومسٹ سے نا ستے ہوستے قوانین کی صرودسکے اندرسمسٹ گئی ۔اگر اس دوسرست دوركومحن واقعه كي حيثنيت سس دمكها ما أن مجع عبب منه عقاء مكر محرم مؤلف

سك تاريخ الارست ، از جناب مولانا عبدالصى رسمانى ناظم المارت شرعيه بهار كمت المارت شرعيه، بهلوارى شركفت، بليز بندوستان مين اسلامى سخر كيب يجرسلم اقترار میں دعوست اسلامی - امارت مشرعیہ بہار۔

مگر او بری سطور کا پر مطلب نہیں کہ امارتِ شرعیہ بہار کے کارنا مرکا وزن گرایا جائے۔
ورحقیقت اس قابلِ دا دا دارے نے ہندوشان میں اسلام کے تحفظ کے لیے بہت
سیجے کام کما سیجے اور سند امارت جن لوگوں کے قبضہ میں رہی ہے ان کی تعبیرت اور نقولی
ا ور ان کی خدمات کا احترام کرنا ہمارا فرض ہے۔

## المرسك المسالية الرق كالمسالم

الوحن في الاسلام الماليم مولانا محرطا برصاحب، ناظم كنتب نما مزوا والعلوم في إبند في مناه في المعلوم في البند

یرسالہ اس ناگواد قِعتہ کوحل کرنے کے سابے کلھاگیا ہے جو دارالعلوم دلوبند میں کچھ عوصہ سے سر برست کے انتقارات اور مجلس شوری کے انتیابی حقوق سے متعلق چیڑا ہورا سے ۔ سوکھت نے اس میں بر بہت کرنے کی کوشش کی سے کہ اسلام میں بر بہت یا صاحب امر کوشوری کا پا بند تو صنرور کیا گیا ہے ، مگراس کو کٹر ت رائے کے اتباع پر مجبور نہیں کیا گیا ، اور منداس کے اختیارات کو محف تواز ن آرا کی صورت میں ترجیحی رائے دکا شنگ و و مٹ ، کی صد تک محدود کیا گیا ہے جبیا کہ آب کل جہوری ادارات میں رائے ہے ، فاصل مولھت جمہوریت کے اس قا عدے کو اسلاف کے خلاف فرار دیتے ہیں۔ اور ان کی رائے میں جو لوگ اس قاعدے کی پابندی پر ذور دیے قرار دیتے ہیں۔ اور ان کی رائے میں جو لوگ اس قاعدے کی پابندی پر ذور دیے سے بہیں وہ محصن مغربی جمہوریت کے متبع ہیں۔ لیکن ہمارا خیال یہ سے کہولیت کے اسلام میں در حقیقت کوئی الیبا قانون

ا الوصدة في الاسلام، مولانا محرطا سرصاصب ، كتب خانة قاسمي ديوبند، صفحات بهم اميراور محلس شورئ كي انتيارات برايك محاكمه اميراور محلس شورئ كي انتيارات برايك محاكمه ترجمان انقران بابت مجادى الاخرى ۱۳۵۴ هو معلد ۴ عدد و، پي شائع جوا .

تنهین بنایا کیا ہے۔ جو قطعی طور رپر مرکز میت اور صرف مرکزیت کا حکم لگا تا ہو۔ قرآن میں چنداصول بیان کئے کئے مہیں جرحسب موقع مرکز ببت اور جہود سیت دونوں کی ط<sup>ن</sup> رہنائی کہ تے ہیں۔ اسمضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفاستے راشدین نے مجی موقع اورمحل سير مناظ سيسعمل كمياسيسه اورارشا داست نبوى ميى بالكل أيك طرفه منهي ہیں۔ بیر کہنا کہ اسلام میں کتریت را ستے برکہی فیصلہ کا مدار نہیں رکھا گیا اور نہ صدر کے یے کا شکنک ووسط کا طریقی مقرر کیا گیا ، صحیح نہیں سیے یستیدنا عمر مضی الله عند نے انتخاب تعلیفه سے سلیے ہواصماب شوری مقرر سکتے ہتھے ان میں کٹریش راستے سہی پر فیصله کادر ارکھاکیا سخا، اور توازن آرام کی صورت ہیں مصترست عبدالریمن بن عومت کو كالشنك ووسط كامق دياكيامقاء دراصل اسلامي نظام جاعت ميں استيت عس جبزكي یدوه به سیحکدامست کاشیرازه بندهارسید، اس کےمعاملات اجتماعی نوت کے سائقه استجام پائیں اور فتنه بربا نه بهدوس نون سیے سید مرکز سبت اور همهورست میں سے ہوطرلقے بھی انسب ہو اس کو انعتیار کہ ملیا ہتے ، اور سوجیز فتنہ بربا کرنے والی ہو است حیوار دینا میاستے بنواه وه سرکندست هو با جمهورست - ببرخیال بمی ناط سے کرکزن و قلدن کا اسلام بین کوئی اسما ظرمہیں کیا گیا سہے۔ بربات اس صورت میں فیمع ہے جبکہ مقاملهر من اور ماطل ام در مین مهان ایل من سمے درسیان کسی جزوی مسلم میں انعلاف را ستے ہو، وہاں کٹرستِ را ستے کو بقیزیا ایک قابل لماناوزن ماسل ہوگا۔ اور ہونا نیا ہے کسی ساملہ میں اہل عق کی ایک سے تشریحا عست ہو بہلوا ختی ارکر سے وہ اس نائے عقیر میں ہو کنا کہ اس کی کوئی برواہ ہی نہی حاستے۔ اُکرامیر قوم کواکٹر مبنہ کے ناان عمل كرسن كاحتى ماصل سيريميني تعدوه اس سيريمهي كهنواه مخوا وسوا واعظم كي رات كويتهارا وس ملكهاس سيس سيكروب الميرقوم كواكثرست كسح برسر خاط ہون كالينين كامل بروماست ، اور وه مي كداكراس في اكثر سين كى راست برعمل كباتوان كى مصالح كونقصان مينجے كا توابيى مخصوص استنائى صورت بيں وہ اسينے انتيار طان كر استعمال كريستكے.

#### سروه اور برعود

کشف الظلام المبن سبی کی کتاب نشفارالسفام نی زباره نیرالانام کارد و زرجم از مولاناسیرمشاه محدعز الدبن صاحب بیجلواری

ببرکتاب بینی سبکی نے علامہ ابن تیمیہ کے رقبیں تکھی سبے اور زیادت، قبور،
استحداد، توسل، تشغیع اور اسی نوعیت کے مسائل میں ابن تیمیہ کے علی الرغم اس مسلک کو
ثابت کیا ہے جوایک مدت سے عوام میں مقبول میلا ارط ہے ۔ سڑوع میں مترجم نے ایک
د کیجیب مقدمہ مکھا ہے جس میں ابن تیمیہ کا علم اور ان کی دبنی خدمات کا اعزاف، کرت
ہوئے امنہیں بیصن خاص مسائل میں گراہ ثابت کرتے کی کوشنش کی ہے ۔ اس کے بعد
بیوت امنہیں بیصن خاص مسائل میں گراہ ثابت کرتے کی کوشنش کی ہے ۔ اس کے بعد
بین سبکی کم خصر سوائے بہیں جن میں اجھا خاصا مبالغہ پا یاجا تا ہے۔ بیراصل کتا بی گاڑ جم
سے ۔ ترجم صاف اور رواں ہے ۔ مگراس کو کہا کہا جا سے کہ خود کتا ہے، بھی کچھ الین قابل
تعرفیت نہیں ہے ۔ بین سبکی اور اس قدم کے دوسرے علما کوام بوری فقیہا نہ احتیا ط کے
مناخہ سلمانوں کو اللہ تعالیٰ کے جی دمحارم اللّٰم کی عین سرحد کہ سبخیاد بینے ویں اور

سائة تنف انظلام بين نقى الدين سبكى كاب شفاد اسقام فى زيارة غيرالا مام كاأردونزجمه ازمردنا شيرشاه محرعز الدين صاحب مجلواروى .

ترجان القرآن با بیشند وسمبراههاء عنوری فردری ۱۹۸۷ د صده اصد دیم، ۵،۴۹ مین شائع بهوا .

انہیں اجازت دیتے ہیں کہ تم اس سرحدی نشان سے آس پاس جب تے دہو۔ اب رہی بہ بات کہ وہ اس سرحدی خط سے پاس جب تے جب تعود حجی کے اندروانل ہوجائیں ، تو اس کی ذمہ داری سے میر لوگ ا چیف آپ کو بری سمجھتے ہیں۔ بلہ انہیں ا پیف کھے کی بشیار میر شور کو را ت دن حمیٰ میں جر سے دیکھ کر جی اپنی غلطی برستنبر نہیں ہونئے ابن تیمیہ اور ان سے طرف کو کو روش انعتیار کی ، لعنی حمل کے قریب ساجت کک جا تا ہا ہا ان سے کہ وائد کا روش انعتیار کی ، لعنی حمل کے قریب ساجت کک میر با الحالی الم المان الم المان میں مقام بر لوگوں کو الم سے تھی اس کو بھی ممنوع مظہرا دیا۔ تاہم وہ اپنی ان بنیشوں سے جس مقام بر لوگوں کو مظہرا ناچا ہت سے دہ برحال تقدی اور توجید وعیدیت الہی کا ہی مقام تھا ۔ لیکن ان سے خطاف جن لوگوں نے اپنی بھیڈوں کو محملے۔ سرحد حمل کے اردگر دہی جرا تے دینے میر الم المان کو انہوں نے برا صرار کیا وہ توایک برا سے حرم کے مر سک مرسک ہوستے ، کیؤ کم نا مترا المسلی کو انہوں نے اس نازک مقام بر لے برا کر حجو را دیا جہاں خدا برستی اور مغلوق برستی کے درمیان اب الل برابر ہی فاصلہ رہ مانا سے اور جہاں ایک فراسی غلط جنبش ہوئی وہ کو تو دید کے درمیان اب کنا رہے۔ میں مقام بر سے میسلاکر میٹوک کے خطر ناک کھٹر میں جدیک دین سے۔

اصل المفال في روبيت دبرزبان اروو) البيت مولاناع بدالترصاحب المجهري عفيات م

رویت بلل کے بارسے بیں عام غلط فہی بھیا ہو تی سیے کہ اس کا تبوت شہادت مرعین بنیں ہوں کا بنیر بنیں ہوسکنا ، اور یہ کہ شہادت کے بیے جوسٹر وطوقیو دمعلوم ومووت ہیں ان سب کا لحاظ کر ناروبیت کی تحریب اعتماد کرنے کے بیے صروری ہے۔ اپنی غلط فہمیوں کی بنا ، پرخطوط ، اخبارات ، شیلیفیون اور تارکی اطلاعوں کو مطلقاً ناقا بل اعتماد میں ایابانا ہیں حتیٰ کہ ان فواقع سے متواتر نوبری بہنے پر بھی ایک سنہرے لوگ صوم وافطار اور علیا منی اس کے بارسے میں صرف اینے شہر کی روبیت ہی پر اعتماد کیا کرتے ہیں ، مبندوستان میں اس کے بارسے میں صرف اینے شہر کی روبیت ہی پر اعتماد کیا کرتے ہیں ، مبندوستان میں اس ویہ سے جو افراتون کی بریا ہے ، اور جس طرح عیدین اور اغاز ماہ ورمعنان میں اختاف نوبیل ورنا ہوتا ہوتا ہوتا ہے ، اس کی کیف سے ، اور جس طرح عیدین اور اغاز ماہ ورت منی کہ فالص علی طراقی پر اس مسلکہ کی تحقیق کی بنا تی ناکہ شریعیت کے حقیقی اسکام بر جو برد سے مدتہا ہے دراز کی غلط فہمیوں سے پر اسکی کیف ہیں وہ انہ ہو جواستے ۔

ا احدل آلفال فی روبیت دیزبان اردو مولاناعید اللیصاحب امجری سلیمانی بریس ، بیشه طفع است امجری سلیمانی بریس ، بیشه طفع است مهد و مسله کی نوعیت ، مشر بعیت کامفنفتی مدوست اورشها دس - ایک تجویز مرح ای این انقران با بیت مارچ ۱۹۳۹ در حلد ۱۹ می شائع جوا-

التدمینی کو بندائے نیروے کم انہوں نے اس صرورت کو باش و بورا کر دیا ہے۔ روست اور شہادت کے اصولی فرق کو جس خوبی سے انہوں نے دامنی کیا ہے۔ وہ میں بلال بہی کے باب بیں بنہیں بلکہ دوسے علمی و دینی کا کر بین بھی مفید ہوگا جن بیں قاتب علم کی وجہ سے آئی کو گری عوماً مشوکہ یں کھایا کر سنت ہیں۔ اس کے ساتھ خط ہ تارہ ٹیلیفون اور اخبارات کی اطلاعات کے باب بیں بھی ان کی تحقیق فایت در بیتہ شفی بخش ہے ، اور مزید فیری باشہ یہ سپے کہ احبتہا دہیں بس اختدال اور اس آیا طی مفرورت ہے اس کو تھی انہوں نے بوری طرح ملحوظ رکھا سبے۔ ایکن ان کا برسالہ صوف علی ہے۔ ایس ان کا برسالہ صوف علی سے اس کو تھی انہوں نے بوری طرح ملحوظ رکھا سبے۔ ایکن ان کا برسالہ صوف علیا ہے۔ بہتر ہوکہ دقیق علی مجنوں سے فیلم نظر کر کے ایک مختصرا رسالہ موب انہ کی بیتہ بہتر ہوکہ دقیق علی مجنوں سے فیلم نظر کر کے ایک مختصرا رسالہ میں سلیس اور عام فہم طراحتے پرستا کی مفتقت واقع کی گئی ہو نا کہ ما کہ مسالیا فوری کو جن جی معمول سے دوم بی سلیس اور عام فہم طراحتے پرستا کی مفتقت واقع کی گئی ہو نا کہ ما کہ مسالیا فوری کو جن جی معمول سے دوم بی سلیس اور عام فہم طراحتے پرستا کی مفتقت واقع کی گئی ہو نا کہ ما کہ مسالیا فوری کو جن جی معمول سے دوم بی سلیس اور جا بیس ۔

روست بلال کی خرد کا کسیح انتظام کرنے کے لیے ہمارے نزدیک سب سے
زیادہ شاسب ہجویز یہ بیسے کہ ریڈیو کے ذریعہ سے ان اطلاعات کے نشر کا بند ولبدت کیا
جاتے۔ لیناور، لاہور، دہلی، لکھنو، حیدراً بادہ بمبئی، مدراس، کلکۃ اور بسن دوسرے
مرکزی مقابات بپر نشر گاہیں موجود ہیں۔ ان سب مرکز دن میں سلمانوں کی بھی ذہر دار مذہبی
ہما عتیں اور قابل اعتما فتحصیہ میں موجود ہیں۔ ال انڈیا ریڈیو کے ڈائز کرڑسے باسانی پیمالم
ہما عتیں اور قابل اعتما فتحصیہ میں موجود ہیں۔ ال انڈیا دیڈیو کے ڈائز کرڑسے باسانی پیمالم
سطے کیا جاسکتا ہے کہ وہ ذہر دار اشخاص با ہما عتوں کوروست بال کی اطلاعات برونت
نشر کرنے کا موقع دیں۔ اگر معروف اشخاص خود نشر گاہ میں باکر اپنی زبان سنے آلہ نشر
بر اس طرح حبل و فسیب کا بھی کوئی موقع بانی میہایں سکے گا جو اُن سے واقعیت رکھا
ہمر۔ اس طرح حبل و فسیب کا بھی کوئی موقع بانی منہیں دہ سکتا ۱۰ س نشر صوت کی حیثیت قریب
تربیب وہی ہوگی جو بالشافہ کمی مخرود ل سکے خرویت کی ہوسکتی سبے۔ اُسید ہے کہ اہل مل

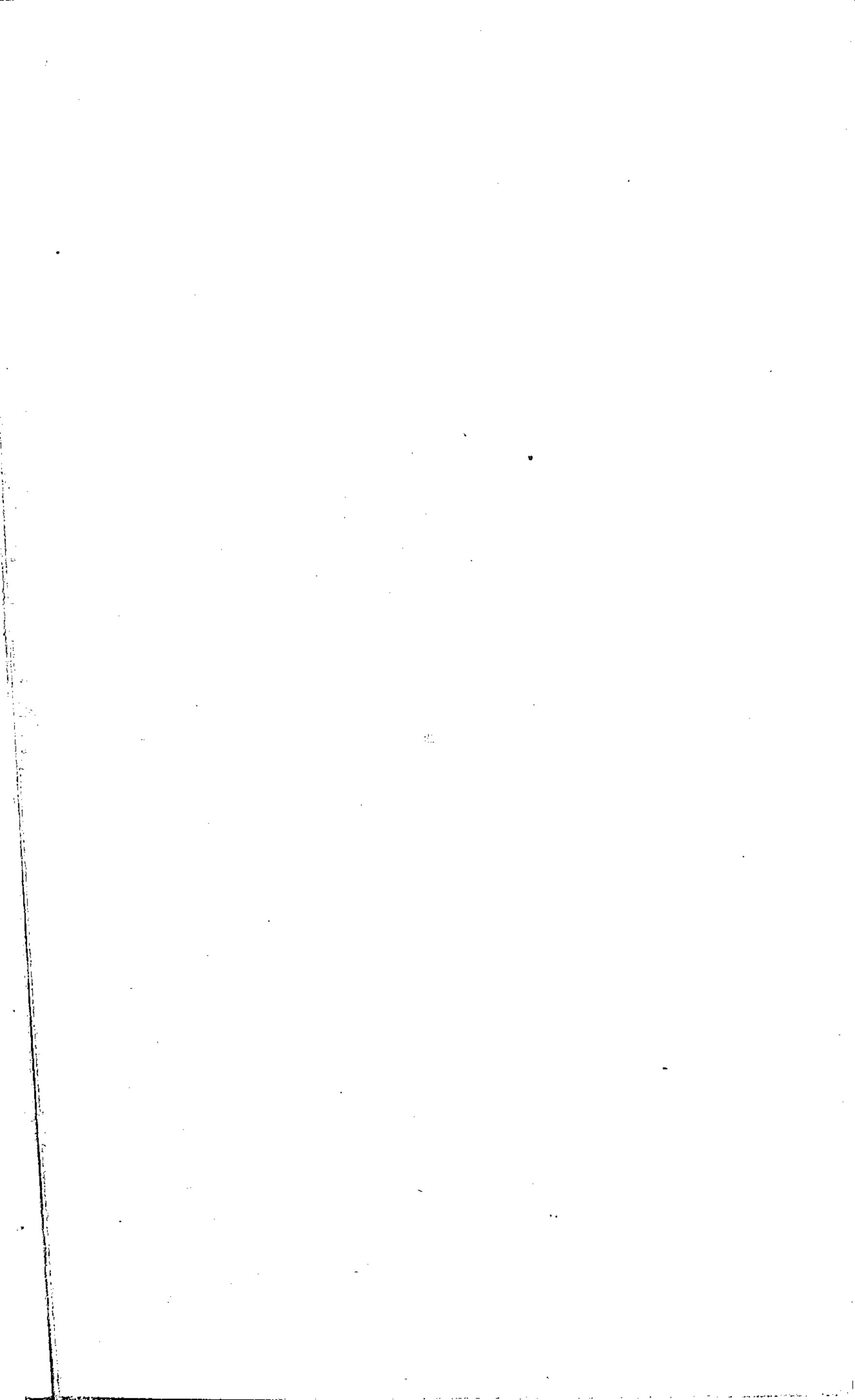

(9)

- منتنوی مولوی معنوی
- انتخابی کتیب کا اساسی اصول
  - و الدوريا سندوساني ؟
    - ن باقیات بجنوری

# 

الصحيرة البلاغه، مولانا حميد الدين فراسي -

نزجان القرآن باسند ابربل ۱۹۲۱ء د میلدم اعددی میں شالع ہوا۔

نقد ا دبی سے انہی فواعد کی پیروی کرنے سیلے سکتے جن کی بناارسطو نے والی تھی، اور جن کو عجمی کلفات سے انٹر نے اور زیا دہ سنے کر دیا تھا۔ سمجا یہ مبائے لگا کہ کلام کافٹن تشبیہ واستعارہ و مباز میں ہیں اور صنائع و بدائع اس کی زینیت ہیں اس کانیتجہ یہ ہوا کہ علم ملاغمت کو ارتباط سے ہہت کچھ منے ون ہوگا، اور بلاغمت قرآنی کے وجہ نمایاں ہونے سے سے اور نیا دہ ستورہ وتے ہیلے سکتے۔

مولا ما حمیدالدین مرحوم کی خدمات میں سے بین مست بھی برطبی فابل فدر سے کہ امنوں سنے علم ملاغست کوصد کیوں سمے بونانی وعجی انترات کی گرفت سیے لکال کمازسرنو مدون كرسنے كى نباط الى- ان كا زېرنظر رساله اكرېږېنها بين مخضرسېے، مگراس ميں ان كى شان شحقیق وا حبها د کا کال نظر آما سیسے ۔ انہوں تیے انگوں کی دماغی غلامی سیسے آزاد ہو ان بہبت سسے علط نظر اوں کی نز دید کی سیے بونواہ مخواہ علم بلاغست سے سلاات بیں داخل بہوسکتے ستھیے۔خصوصیت کے ساتھ ارسطوسکے دخنع کردہ اصولوں کی توا بہوں سنے بڑے سے معنبوط ولائل سے ساتھ بیج کئی کی سبے۔ بھرخود اسپنے احبہا دستے ملاغت كے اصول مرتب سكتے مہں ہے ذوق ادب اور ذوق عرب سے سے بھی مناسبت رسکتے ې اورىبن سىسے كلام الندكى ا د بى خصوصيات ئىپى زياد ہ بهېرطرلقېرسىيى ئىچى بىيا سىيىم ھى بىيا -ہمار سے عزبی مدارس میں عموماً فن ملاغست کی تعلیم مختصر المعانی اور مسطول صبیری کمابوں سے ذریعہ سسے دی جاتی سے جواکی واون فن تعلیم سے نفط نظر سے انتہائی نافض کتابی مهي اور دوسري طرف فن بالاعنسة كهاس دوركي تصنيعت بين جبكه ببر فن عجميت اور ايزنا کی آمیزش ستے ایسنے اسخطاط کی آخری صرکو پہنچ جکا تنفا کیا یہ ہمتر مزم وگا کہ ان کما او میں طلباكا وفستندها لغ كرين كي سجاست مولاما حميد الدين مرحوم كراس رسال كوداخل فها

یہاں میر کہہ دینا بھی صروری سہے کہ مولانا کے اس رسالہ کوہ بیرطرز برا معول بلا غنت کی تدوین کی راہ میں آخری جیز منہیں بلکہ ابتدائی جیز بمجینا بیا ہتئے۔ موجود، دؤر میں نقدا دبی کا فن ایک بہت بڑا نب بن جیکا ہے اور نزتی یا فتہ زبا نوں میں اس برہت Marfat.co

### Consolo By Solo Book

مرهم برجناب فاصی للمذهبین صاحب ایم راست رکن دارانه وجهرجامعه عنانبه مرهم برجناب فاصی للمذهبین صاحب ایم راست رکن دارانه وجهرجامعه عنانبه مجبور ایا در دکن چنیا مست نفریهٔ دوسوهفیات

اسلامی اوبیات بین مولانابلال الدین رومی رحمته الله علیکی نگنوی کو حوبر نیه حاصل بوا وه غالباً کسی دوسری آناب کوحاصل نهیں بوا۔ اس سیے کہولانا صرف صاحب قال نہ سنے بیکی کسیست اور زبر دست دومانی قوت بسے اسلام کی اصل دوج مکس بینج گئے اور کلام الله دست رسول الله سے براہ راست الکتا معرفت کرکے انہوں نے فارسی زبان میں ، حس برالله تعالیٰ نیا بہیں غیر معمولی قدوت عطافرا کی عتی ، مخالتی اسلام کوالیے انداز میں بیش کیا جو اپنی نظیراً ب متا ، یہی وج سیے کہ غلورا رہا ب معرفت نے شروح علی میں مواسی کی متر دوے کے انہوں سے کی انداز میں بیش کیا جو اپنی نظیراً ب متا ، یہی وج سیے کہ غنوی شروح میں کی انتاعت کے بعد سے کی شرت اہل علم اور اربا ب معرفت نے شروح اور حواشی کلکھ کو اس کی نعد مت کی سیے ۔ کبین واقعہ بر سے کہ قامنی تلکہ حسین صاحب نے اور حواشی کلکھ کو اس کی نعد میں موات کے بین وہ آج کی کسی نے مہیں کیا ۔ انہوں نے تیز کا بی

ئى مرارة المنتوى ، قامنى ملمذ حدين ، دارالترجمه ، مواسعه عثمانىي حديد آبا و دكن صفعات ١٢٥ منتوى كى ايك نتى مندمست - نتى ترسيت اوراس كى خصوصيات -ترحمان القرآن باست و كالىج ١٢٠٨ ، د حليد ٣ عدو ٢ ، بين شارتع مهوا . مرتنب کی مبیر - مرا ة المتنوی - تقدالمتنوی اور صاحب المتنوی - ان تینوں میں سے بہارتاب طبع ہوئی سیے اور اس وقت ہمار سے زیر نظر سیے -

قا منی صاحب کی برمحنت بحقیقت میں بہت قابلِ قدر ہے مولانا کے بانشین مصنوت بریان الدین ولد بہت ، برونی نکلس ، مولانا عبدالباری : فرنگی محلی علیہ الرحمداور مصنوت بریان الدین ولد بہت ، برونی نکلس ، مولانا عبدالباری : فرنگی محلی علیہ الرحمداور وسے دورسے اکا براہل علم نے اس کی دل کھول کردا و دی ہے یہ بولوگ مثنوی مشریب سے فائد وائنا ایا ہتے ہیں ان سے لیے اس کتاب کا مطالعہ ناگذیر ہے .

# 

مخت<u>ارات اجامع مولانا ابوالحسن علی ندوی - صفیاست ۲۰۳-اداره</u> العلوم باونتا د باغ ، مکھنؤ۔

باتب نیز مربی کے موقاعت دوروں کے منتخب کلام کامجوعہ سے ۔ نزول قرآن سے سیکرموجودہ دوری کے اہل دب سے کلام کے نو نے اس میں موجود ہیں۔ بامع نے اس کوعوبی زبان کے طلب کی خاطر مرتب کیا ہے ۔ اور نہا بیت باکیزہ مجوعہ مرتب کیا ہے۔ شروع میں کچے قرآئ کی سور توں کے کرط سے ہیں ، مجے نبی صلی الشدعلیہ وسلم اور آئی کے محال کی سور توں کے کرط سے ہیں ، مجے نبی سلی الشدعلیہ وسلم اور آئی کے محال کے خطبات ومواعظ ہیں ، اس کے بعد مردور کے کلام کے اچھے نونے ہیں لیکن ادوار کے نما فلاسے کلام کی ترتبیب فاقد ما ہرین سے سیسے مفید ہوتی سے ۔ طلب کے لیے صحیح ترتب وہ سے جس میں اور اگر اس کے ساتھ کلام کے مختلف نمونوں میں عنوی موروں میں منوی ترتب ہی قائم ہو سے نونوں میں عنوی ترتب ہی قائم ہو سے نونوں میں عنوی ترتب ہی تائم ہو سے نونوں میں علی نوروں کی سامب ترتب ہی تائم ہو سے نونوں میں علیت بیں اور اگر اس کے سام کا مذہ یہ ہوتا ہے کر ایک مناسب ترتب ہی تائم ہو سے نونوں ترتب سے ترتب ہی تائم ہو سے نونوں نان میں علیت بیں اور اعلی مطالب سی ایک موزوں ترتب ترتب ہی تائم مورون زبان میں علیت بیں اور اعلی مطالب سی ایک موزوں ترتب میں ترتب سے تائم وہ نوروں نرب ہی سے جس میں اور اگر اس کے سام کو ایک موزوں ترتب میں ترتب ہی سے سام کو میں موروں نربان میں علیت میں اور اعلی مطالب سی ایک موزوں ترتب سے ترتب ہی سے سے میں اور اعلی مطالب سے کر ایک موزوں ترتب سے ترتب ہی سے سے موروں نربان میں میں میں اور اعلی مطالب سے کر ایک موزوں ترتب ہی سے میں اور اعلی موروں ترتب ہی سے میں اور اعلی مطال ہیں کو موروں ترتب ہیں اور اعلی موروں ترتب ہیں اور اعلی موروں ترتب ہیں اور ایک موروں ترتب ہیں اور ایک موروں ترتب ہیں اور ایک موروں ترتب ہیں ہو سے میں موروں ترتب ہیں ہیں ہیں ہو سے میں موروں ترتب ہیں ہوروں ترتب ہیں ہوروں ترتب ہیں ہوروں کی موروں ترتب ہیں ہوروں کی موروں ترتب ہیں ہوروں ترتب ہیں ہوروں ترتب ہورو

المنه منارات الوالوس على ندوى اواره وارا بعلوم، بإدشاه باغ كهونو. منتمنب عوبی نتر- انتخاب بین اوبی اور علمی تدریج کاامول - رابط اور سستم ی صرورت . منتر بان انقرآن باست متی حوان ۱۹۲۴ و معلد ۱۹۲۸ عدوه ۱۰، بین شائع بهوا - کے ساتھ مبذب کوتے ہیں۔ اب نک اس اصول کوسا منے دھر کم مجمدے مرنب نہیں ہوستے تھے۔ اور افسوس سے کہ اس تازہ ترین مجموعے ہیں بھی یہ نقص رہ گیا ہے۔ حال میں تازہ ترین مجموعے ہیں بھی یہ نقص رہ گیا ہے۔ حال میں تازہ ترین مجموعے ہیں بھی یہ نقص رہ گیا ہے۔ حالا کہ مختلفہ کے بعد خطبات ما بلیت کے ننونوں کے لیے کو تی حکم نہیں نکل سکی ہے۔ مالا کہ مختلفہ اعتبادات سے ان سے واقف ہونا طلب کے لیے منزوری ہے۔ معنوی احتباد سے بیا مجموعہ بہت ذیا دہ بے دلیا میں منہوں کے بعدد دسم استمانی ولائن سے بیا محبوعہ بہت ذیا دہ بے دلیا میں منہوں کے بعدد دسم استمانی ورہ سے شکل ہی سے کی منہوں کے بیان ان مان میں ایک سے اور انتشاری وجہ سے شکل ہی سے طالب علم کے ذہن بیا کی باتیدار انہاتی نقش قائم ہونے باتا ہے۔ اس طرح کے مجبوعوں بیس صروری سے کہ اخلاقی تعیل مات اکیل ان میں ایک سے میں مزوری سے کہ اخلاقی تعیل اس میں ایک سے میں ایک سے میں مزوری سے کہ اخلاقی تعیل مات اکیل ان میں ایک سے میں بیار بیار بہت ہوں کئی آبیدار بہیں ہوں کئی۔

# ارد و ما مند وسالي

#### بهندوسنانی صنحامت و مصفحات سکتبه جامعتر د بلی

مبان تقریرون کا مجموعه به جوال اندا بارید بو کی فرماکش برد اکثر تا را جید، مولوی عبدالحق با بوری فرماکش برد اکثر تا را جید، مولوی عبدالحق ، با بورا جند ربر شاد ، و اکثر دا کر حسین خان ، بند شد کسفی اور اصف علی صاحبان فی بند و شانی زبان محمتعلق ارشا د فرما تبین خفین -

زبان خداکی ایک نفست سید سیر انسان کواس سید ملی تفی که ایک دوسر پر ایست خیالات کوان الهار کرسکے یکی نسخت نکز م اور بیاسی تعصبات نے جہاں خدا کی بہت سی نفرت کو کوئی کو لفت نب بنایا ہیں ویاں اس لفرت کو کمی لفت نب بنا ڈالا، بهند وشان میں فطری دنیا کے ساتھ خود بخود ایک الیبی زبان نشو و نما با رہی تھی ۔ جس میں اس ملک کے زیادہ سے زیا وہ وہ اثند سے تبا دله خیالات کر سکتے شفے ۔ اس ملعون نسخت نلزم نے اکر اس کی جو کاٹ دی اور مصنوعی زبانیں تبارکر نے کاراسند لوگوں کو دکھایا ۔

اب بیرد مکی کرمز مدین عفد آنا سیے کہ وہی لوگ بین کی رک رگ میں سیاسی اغراض کا زمبر ابترا بہوا سیسے ،مصلے کاروب وصار کے آئے مہیں اور ہندی اور اردو کے درمیان ایک بیج کی مصنوعی زبان مہندوستانی" بیبرا کرنے کی کوشندش کرتے میں ۔الیسی ہی منافقت

ك مندوشان منتلف معنفین مكتبه عامعه دیلی در بار کامسکه بیشنانه می رو- از دو پایندسانی و ترجهان القرآن باینت اگست مهما ر دمیله ۱۱ مدد ۱۱ میر شانع بهوا. برغالب نے کہا تھا کہ دیکے کہ طرز تباک اہل دنیا جل گیا" یہ بنا و ٹی زبان ہو محص سیاسی معملے توں کی خاط ببدا کی جارہی ہے ۔ انتہا تی لکلف کے ساتھ کھی اور بولی جاتی ہے۔ بین حصرات کی تقریبی اس مجموعہ میں ورج کی گئی ہیں ان ہیں ہے اکر نے بہت سویٹ سویٹ کے مورج کی گئی ہیں ان ہیں سے اکر سنے بہت سویٹ معنی سویٹ کر برطی محمد سے وہ "ہندوستانی" نکھی ہوگی جسے انہوں سنے اپنی تقریبوں میں ذریعی افہار خیال بنایا سے ۔ اگر ان ہی مصرات سے کہا جا سے کہ ذرا کھو ہے ہوکر برجبة کسی ستار برا پہنے خیالات ظاہر کیمئے ۔ تو ہمیں لقین سے یہ وہ اپنے دبیں کی یہ کھو کی بوئی بوئی بوئی بوئی بال سے ذیادہ نہ بول سکے دریا کی میں گئی ہیں گئی ہیں ہے ۔ کہ وہ اپنے دبیں کی یہ کھو کی بوئی بوئی بوئی ہوگی ہوئی۔ جند جملوں سے زیادہ نہ بول سکیں گئے ۔

## 

بافنات بجنوري عبدالرمن بجنوري مكنته جامعه دلى صفحات نقريبًا ساطه عصف نبن سو\_

یعبدالرحن بجنوری مرحوم سے مصافین، خطوط، اور نظروں کا مجوعہ سے - اسے
ایک قیم کاکٹکول سجنا حیا ہتے ۔ جس میں ہرقسم کی باتیں مرحود مہیں ۔ بگر بگر سنگر بناوں سکے
درمیان جواہر بھی بمورے ہوئے ۔ بل ببائے مہیں - بلیبویں صدی کی بہلی جو بھاتی ہیں ہنڈت انی
مسلمانوں کا اُونچا تعلیم یا فتہ طبقہ جس ذہبی حالت میں متبلاتھا، بہمجوعہ اس کا خاصد دلیجیب
نمونہ ہے ۔ سو چنے کی عادت ہو بھی تھی ، نظر میں بھی گہراتی بھی آگئی تھی معلومات بیس
دسعت بھی پیدا ہو رہی تھی ، حذبات میں بھی لہریں اٹھ رہی تھیں ، مگر کوئی ایک نظام مرسوں تھی بدیا ہو رہی تھیں ، مگر کوئی ایک نظام مرسوں تھی ہوا ہوں ہی ہوا ہے ، اس سے بافیات کڑت سے اب بھی موجود مہیں ۔ مگر میں دیا درا بھی تھی ہیں اور ڈانوا ڈول صدِ بات کے بین ان سے قطع نظر کرنے ہوئے ،
مفید نکات بجنوری مرحوم سے قلم سے نکل سکتے ہیں ان سے قطع نظر کرنے ہوئے ،
تاریخی ذوق سے نکا ظ سے بھی اس مجبوعہ کا سے نکل سکتے ہیں ان سے قطع نظر کرنے ہوئے ،
تاریخی ذوق سے نکاظ سے بھی اس مجبوعہ کا مطال نعرنا لی از فائد ہنہیں ،

ما قبات سجنوری ، عبدالرحمن سجنوری مکتب ما معرد ملی به صفحات ، ۱۳۵

ترجمان القرآن بابسته دسمبراهم ۱ رجنو ری فروری مهم ۱۹ ر دملد ۱۹ عدد ۱۸،۵ بب شایخ موار

| ولعليمان      | اسلامی میکام                                |                                  | رددفسے کے                                                        |
|---------------|---------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| کے بیا        | معلوم کرسنے۔                                |                                  | مختلف بهباوون بر                                                 |
|               | ***************************************     |                                  | 58586                                                            |
| اعلی<br>رو رے | سست<br>۲۵ - ۱ روبیے                         | سرادا<br>سبندنوالاعلىمودودى      | ا۔ مرند کی مسنزا                                                 |
| •             | + 1-YP                                      | <b>"</b> ,                       | ہو۔ فاویا نی مسکلہ                                               |
| 4 Y- Y D      | » I- 4-                                     |                                  | ۳ مشلهجبروفدر                                                    |
| , A- ··       | » (Y - D ·                                  | 4                                | هم رسائل ومساط محتداول                                           |
| , A-D-        | 4 D-4D                                      | *                                | ه. ، ، محتدوم                                                    |
| * ^-··        | · 4-D.                                      | •                                | ۲- ، ۰ - حقدسوم                                                  |
| + 4-40        | + 4-65                                      |                                  | ه. ه و حصته جهارم                                                |
| " A-AB        |                                             | <i>b</i>                         | ۸- نعلیمات<br>مراد را دور این مرکل سور در                        |
| · 9           | " r-··                                      | ••                               | ۵ مولامامو وی کریخترافهانت ماعلمی جانزه حترا<br>پ                |
| " q           | , ~ W - D.                                  | "                                |                                                                  |
| " K-D.        | * D                                         | يوعفيس بارون الرستشبير           | ا-أردوادب اوراسلام محتشداول                                      |
| " 4-D.        | " Y-CD                                      | 4                                | ادا و دو محتشروم<br>د د د د د د د د د د د د د د د د د د د        |
| " A-D.        | / <b>4</b>                                  | ممهدعتاهم                        | ۱۲-سفرنامه ارض الفرائن<br>سموین میرود.<br>سموین میرود            |
|               | » W-40                                      | عکیممبی احدرلمب <i>یوری</i><br>  | اا- ممتومابت حضرین علی <sup>خو</sup><br>محمر میرین د             |
| " Y-40        | -<br>                                       | علی فیرخامشت.<br>* ا             | ۵۱رصیح سمست قبله<br>۱۱-فن تعلیم و تربهیت<br>۱۱-فن تعلیم و تربهیت |
| " 11-4D       | , 4-4D                                      | انفسل مسيين إنمد للصليل. في      | ۱۰- ان کیم و کربر کیب<br>۱۰- افیال کا فلسفه خودی                 |
| / I-D.        | n. 1 - • •                                  | چروفلبرفسروخ ا ۱ سدر<br>میروند   |                                                                  |
| 44441         | سُطُ بمور (مغربی پاکستان ) فون              | ۱۲ اور ای انتاوعالم مارک<br>مارک |                                                                  |
| ومنس          | ر بهلی منزل ا<br>در حاکه در مشرقی مکننان کا | نتاخ: ۱۱ بست الكرم               |                                                                  |

(9999)

مولاناست بدا برالاعلی موقد و دی کی علمی وا دبی تحررات اوران سے طرز برگارش نرمنفندی مضلب بین جامجموعیر اوران سے طرز برگارش نرمنفندی مضلب بین جامجموعیر

المسلام ما ركه هي ، لا بحور (مغرب باسنان)